











اصى البِ مُحَدِّرُ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ عَلَيْهِ اللهُ وَقَالَ عَلَيْهِ اللهُ وَقَالَ عَلَيْهِ اللهُ وَقَالَ

نام كتاب

مَولانا مُحُــةُ إِشِيرَ حِدْسَا مِدْصَالِ كَي

منصنفي

اگست 2010 بمطابق شعبان استهاره

تاريخ طباعت سوم

حأفظ ناصمحمود

فارمينتنك وسرورق

مَكِينَ الْمُفِيضِ

ناشر

250

قمت



🛠 كتبه سيداحد شهيدار دوبازار لا مور

المكتبة الحرمين غزني ستريث اردوباز ارلامور المراامور

جيد مئتبه شهيداسلام مركزي جامع مسجد (لال مسجد) اسلام آباد

🖈 ادارة الانور بنوري ٹاؤن کراچی

🖈 مكتبها شاعت الخير بيرون بو بيرگيث ملتان





### فهرست

| مولا ناخان محمد صاحب مرطهم العالى كے تأثرات                          |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| مفتی عبداللطیف صاحب کے تا ثرات                                       |   |
| ما هنامه الفاروق كانتصره                                             |   |
| ما جنامه البلاغ كانتصره                                              | * |
| ابتدائية بع دوم                                                      |   |
| ایک ضروری وضاحت                                                      |   |
| حضرت مولا نامفتی محمدانورصاحب او کاڑوی کے نام بندہ ناچیز کا مکتوب 22 |   |
| ميراعقىيده                                                           |   |
| اصحاب محمد مَنْ اللَّيْمُ كامد برانه د فاع                           |   |
| خطبہ                                                                 |   |
| التفات نظر                                                           |   |
| عرض مدعا                                                             |   |
| مشاجرات صحابه                                                        |   |
| يتمهيد                                                               |   |
| سيرت صحابه تفافق كيم مطالعه مين احتياط                               |   |
| حكايت سازي كافتنه                                                    | • |
| تاریخی روایات کی حیثیت                                               |   |
| تصوص قر آنی سے منافی ہونے کی مثال50                                  |   |
| حدیث سیح کے منافی ہونے کی مثال                                       | 4 |
| عقل سلیم سے منافی ہونے کی مثال                                       |   |

| ****** | صحاب محمد ﷺ کا مد برانه دفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53     | ع صمالی کی معروف سرت کے منافی ہونے کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54     | ته سانی روایات کا جنگل است کا جنگل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56     | الكي مخالط وورو و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62     | مجتهد کی حقیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64     | من الم تغلطي المري المريد الم |
| b/     | معلىد من المنتهاوي من سياسة.<br>معلىد من المنتها كالتقاف كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70     | مودودی صاحب کااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 1    | تازک ترین صورت حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80     | تنين مؤقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 82     | تا قابل فنهم صورت حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 86     | ایک اشکال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 86     | جنگ جنگ میں کیوں ہوئی؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 89     | علاقت راسده باس ما درس استده باستده باستد باستده باستداد باستده باستده باستده باستده باستده باستده باستداد باستد باستد باستداد باستداد باستد باستد باستداد باستد باستداد باستداد باستد باستداد باستد باستداد |
| 90     | جہد میں اس میں ہے۔<br>حضرت عثمان رہائھ کی شہادت کے بعد مدیبنہ کی صورت حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 93     | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94     | فتنه کی تا قابل فهم صورت حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97     | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99     | بعمر و کی طرف پردورورورورورورورورورورورورورورورورورورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99     | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ioi    | کاروان مکہ حدود بھس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 05     | کاروان مکہ بھرہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | کار وان مکه پر قاتلین عثمان کاحملیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| تْمُره بحث                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| حضرت على ظلم كااقدام                                                      |  |
| مقام ربذه میں حضرت علی نافیر کا قیام                                      |  |
| حصرت على طالع كا كوفه كي طرف سفارت بهيجنا                                 |  |
| تمره بحث                                                                  |  |
| اميد كى كرن                                                               |  |
| ممره بحث                                                                  |  |
| حفرت طلحه وزبير من في كائرات                                              |  |
| حضرت على يظلم كتأثرات                                                     |  |
| شمره بحث                                                                  |  |
| باغی ٹولے کا خطر تاک سازشی منصوبہ                                         |  |
| شمره بحث                                                                  |  |
| پهرکيا بوا؟                                                               |  |
| شمره بحث                                                                  |  |
| سانحه قبین                                                                |  |
| مهميد                                                                     |  |
| صفین کا حکایاتی خاکہ                                                      |  |
| صفین کے بارے میں حکایات کی استنادی حیثیت                                  |  |
| سبائی ذوق کا گھناؤ تا پن                                                  |  |
| صحابه مُنَافِيْنَ كَا خَتْلَا فْ امت كَى را مِنما نَى كَيلِيَّ صَرورى تقا |  |
| حفرت على الله جنگ نہيں جا ہے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |  |
| نُقَل حكايت ميں دجل وفريب كى كارفرمائى                                    |  |
| مدطينت خارجيول سيحضرت على بإليه كأسلوك                                    |  |

|                                                               | _          |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|
| ره بحث                                                        | ثر         |          |
| ن شام کا دینی مقام                                            |            |          |
| ره بحث                                                        |            |          |
| ل میں سیرت علوی کامختصر خاکہل                                 | جمر        | 48       |
| نین کاافسانه حکایت ساز ول کی زبانی                            |            | -        |
| ں شام کی طرف ہے سفارت کا مسئلہ                                |            |          |
| نی کی بندش کا افسانه                                          |            |          |
| عیت جنگ اوراس کی مدت 178                                      | •          |          |
| عنرت عمار بن ماسر بنانه اور فئد باغيه                         |            | •        |
| عنرت عمار رقائه کا قاتل کون؟                                  |            |          |
| تصرت عمار ين فعد كوابل شام نے تل كيا                          |            | •        |
| وي ثمبرا                                                      |            |          |
| وايت كاليس منظر                                               |            |          |
| وايت كالبيش منظر                                              |            |          |
| ال عراق كى دليل                                               |            |          |
| بل شام کی دلیل                                                |            |          |
| مره بحث                                                       |            |          |
| عمار را الله كا قاتل كون؟ احاديث نبوى مُلَاقِيمًا كى روشى ميس | <b>;</b>   | <b>→</b> |
| نیزوں برقر آن اٹھائے جانے کا افسانہ                           | <b>;</b> , | 命        |
| شره بحث 211                                                   |            |          |
| تذكرة عراقی بها درون كا                                       |            | -        |
| الل عراق مبيدان جنك مين                                       |            |          |
| 223                                                           |            |          |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | عاب محمد ﷺ کا مد برانه دفاع                                             |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 227                                   | صحیح صورت حال                                                           | •    |
| 229                                   | شمره پخت                                                                |      |
| 230                                   | سانح مفین کے بارے میں سیجے روایت                                        |      |
|                                       | ابووائل کی روایت                                                        |      |
|                                       | الومخفف كي روايت                                                        |      |
|                                       | قاری حضرات کا کردار                                                     |      |
|                                       | كيفيت جنگ حكايت سازون كي زباني                                          |      |
| 241                                   | شمره بحث                                                                | 4    |
| 245                                   | مورخه ٨صفر بروز بده جنگ كايبهلادن                                       | 4    |
| 247                                   | شمره بحث                                                                | 4    |
| 251                                   | حاصل کلام                                                               | *    |
| 256                                   | ایک سوال اوراس کا جواب<br>چیر                                           |      |
| 259                                   | منحکیم<br>عالثول کی عبقری شخصیتیں                                       |      |
| 261                                   | عالتون لي عبقري مطليتين<br>م                                            |      |
|                                       | عمروبن عاص خامجه                                                        |      |
|                                       | عمروبن عاص نظیم کی سیرت میں قابل لحاظ امو<br>مدید ایک میں میں           |      |
|                                       | الوموسی اشعری زاند.                                                     |      |
|                                       | سیرت ابوموسی نام میں قابل لحاظ امور<br>معاف مروقة                       |      |
| 265                                   | ٹالٹول کاتفرر<br>مالشہ مرمتہ                                            |      |
| 273,                                  | عالتی نامه کامتن<br>مدار شخکه سرسی                                      |      |
| 274                                   | معامدة تحكيم كے حدودوآ داب<br>هالشدن سرف انكفر رحقة ق                   | TY A |
| 275                                   | ثالثوں کے فرائض وحقوق<br>فریقین کے فرائض وحقوق<br>فریقین کے فرائض وحقوق |      |
| <b>ウフ</b> ら                           |                                                                         | _    |

| تحكيم كيلئے نفسياتی فضاء                    |   |
|---------------------------------------------|---|
| ثالثول كافيصله كيلئة اذرح يهبنجنا           |   |
| يصلير                                       |   |
| ش روایت کے اہم نگات                         |   |
| اس روايت ملن قابل توجه نكات                 |   |
| اس روايت ميں قابل غور نكات                  |   |
| روایات پرایک نظر                            |   |
| فيصله كااعلان اورسباني پروپيگنٹرا           |   |
| نتائج                                       |   |
| حرف آخر                                     | • |
| صحابه معصوم مبين شھے                        |   |
| سوال؟                                       |   |
| <u> جواب!</u>                               |   |
| مى البركے گناه کی نوعیت                     |   |
| ان آیات سے حسب ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں      |   |
| صحابہ نبی کی طرح معصوم کیون ہیں؟            |   |
| صحابه كى جماعت خودرب العالمين كالمتخاب تقال |   |
| كيفيات احد                                  |   |
| احد میں کفار کاعقب سے حملہ                  |   |
| تربیت سیرت کادشوارتر مرحله                  | 4 |
| احد میں زخم لگائے جانے کی شکمتیں            | 4 |
| محبوب چیز جس کی خاطر مورچه چیموژاگیا        |   |
| ونياها شيروالي؟                             |   |

### افتيماپ

الجنة رضی الله عنها حضرت حسن بن علی رضی الله تعیالی عنها الجنة رضی الله عنها حضرت حسن بن علی رضی الله تعیالی عنها کے نام جن کے بے مثال مد برانہ کارناموں نے امت کوسبائیت کے نرغے سے نکالا ، اور جضوں نے سبائیت کے نرغے سے نکالا ، اور جضوں نے سبائیت کی کمر پرالی لات رسید کی کہ منہ کے بل گری اور دو بارہ ایک لات رسید کی کہ منہ کے بل گری اور دو بارہ ایک صدی تک کم از کم اٹھنے کی سکت نہیں پائی۔

# حضرت مولا ناخان محمرصاحب مرظلهم العالى كے تأثرات

بعد الحمدوالصلوة وارسال التسليمات والتحيات فقير ابوالخليل خان محمع عنه كى طرف سے

محترم ومكرم!

جناب مولانا بشیر احمد حامد صاحب مدظله کی کتاب اصحاب محمد مناظیم کا مدبرانه دفاع کی فہرست مضامین کا مطالعه کیا مولانا کی یعلمی کاوش ہے جو کہ آج کی نوجوان نسل کے لئے ایک معلوماتی کتاب ہے اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولانا کی اس کاوش کو قبول فرما کر عاممة المسلمین کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین!

والسلام

فقيرخان محمر عنيه لاشوال المكرّم المسروط

# بسم التدالر حمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة اللد!

مولانا بشيراحمه حصاروي صاحب

گزارش یہ ہے کہ بندہ احقر ساڑھے تین سال سے صاحب فراش ہے جب کہ آپ تشریف نہیں لائے اور آپ کی کتاب سبائی سازش کی طوفانی یلغار اور اصحاب محمد کا مد برانہ دفاع میری نظروں سے گزری جب کہ میں اس کو کمل طور پر پڑھ نہیں سکاعلیل ہونے کی وجہ سے ۔ لیکن اس کتاب کا نام ہی اس کے عمدہ ہونے کی جبت ہے اور اس کی ایکن اس کتاب کا نام ہی اس کے عمدہ ہونے کی جبت ہے اور اس کی اندر معوذ تین ایمیت اس کے نام سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کتاب کے اندر معوذ تین کی جوصورت آپ نے بیان کی بہت عمدہ ہے اور جنگ صفین اور جمل کی جوصورت آپ نے بیان کی بہت عمدہ ہے اور جنگ صفین اور جمل بر پوری صادق آتی ہے اور احقر دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تصانیف اور علم وعمل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ (آمین)

مفتی عبداللطیف مفتی و مدرس جامعه قاسم العلوم فقیروای ضلع بهالنگر

# چامعه فارو فیه کراچی کے مشہور مجلّه ماہنامه الفاروق کا تبصرہ سبائی سازش کی طوفانی بلغاراوراصحاب محمد مَلَّا يَلِيَّا کامد برانہ دفاع

مولا تابثيراحمه حامد حصاروي

تاليف:

744

صفحات:

مکتبة الفیض غزنی سٹریٹ اردوبازارلا ہور حامدا کیڈمی ہمیاں ٹاؤن ،رجیم یارخان ناشر:

مشاجرات صحابہ وہ نازک موضوع ہے جس ہیں کتاب وسنت کی نصوص پر ایمان اور اصحاب کرام نفاؤڈ سے عقیدت و محبت کے تقاضوں پر پورا انر تے ہوئے خالص علمی تحقیق کرنا جان جو کھوں کا کام ہے۔ بڑے بڑے نام نہا دمفکراور داعی اس وادی پر خار میں ایسے بھلے ہیں کہ وہ اور ان کے پیروکار آج تک اس کے پر چے راستوں میں جیران وسرگر داں ہیں اور روز قیامت کا معاملہ تو خدا ہی کومعلوم ہے۔

مصنف نے زیرتیمرہ کتاب اسی موضوع سے متعلق ایک سوال کے جواب بیں کھی ہے اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اس موضوع پرعلمی دیا نت ، تاریخی شخص اور پاس اوب سب کوطوظ رکھتے ہوئے جیسی شخص انہوں نے پیش کی ہے اس کی کوئی مثال کم از کم ہماری نظر میں پوری اسلامی لا بحریری بیس نہیں ملتی ۔ کتاب کی سطریں پڑھتے جائے یا یہ محسوس ہوگا کہ مصنف موفق من اللہ ہیں جن کوقد رت کی طرف سے ان کا نٹول کو ایک ایک کر کے ان مسلمانوں کے دلوں مسائلہ ہیں جن کوقد رت کی طرف سے ان کا نٹول کو ایک ایک کر کے ان مسلمانوں کے دلوں سے نکال لینے کی تو فیل بخشی گئی ہے ۔ جو غیر مختاط مصنفین اور شھوس علم سے محروم او بیوں نے بور کھے سے محالہ کرام شائل ملتی ہیں ان کی عالمانہ گرفت، ان پر جیدہ اور متین علمی تنقید ، تمام و فیرہ روایات کو سامنے رکھ منافی ملتی ہیں ان کی عالمانہ گرفت، ان پر جیدہ اور متین علمی تنقید ، تمام و فیرہ روایات کو سامنے رکھ کران کی تبذیب و تنقیح اور شیح صورت حال کی حقیقی تصویر شی اس طور کی گئی ہے کہ دشمنان اسلام

کی فریب کاریوں سے خود بخو دواتفیت اور صحابہ کرام سے عقیدت و محبت میں خود بخو داضافہ ہوتا کی فریب کاریوں سے خود بخو دواتفیت اور صحابہ کرام اور اصلی سیرت شرح صدر کے ساتھ سامنے چلاجا تا ہے اور صحابہ کرام فی گفتا کا وہ بیداغ کر دار اور اصلی سیرت شرح صدر کے ساتھ سامنے آجاتی ہے جس کا مرقع کتاب دسنت نے تھینچا ہے اور جو (اغیار کے پروپیگنڈے سے محفوظ) مسلمانوں کے قلب ود ماغ میں جاگزیں ہے۔

تاریخ پر کمل دسترس اور متعلقہ مواد کے ہمہ گیرا حاصے کے علاوہ ایک اوراہم بات بھی اس کتاب کی خصوصیت ہے بینی او بی اسلوب ، مصنف نے اس خالص علمی موضوع پر جس دلیہ پ اس کتاب کا لطف اور اس کی افادیت و وبالا ہوگئی اور دل آ و بر انداز بیان میں قلم اٹھایا ہے اس سے کتاب کا لطف اور اس کی افادیت و وبالا ہوگئی ہے۔ ہر روایت کا پس منظر ، پیش منظر اور ثمر ہ بحث بیان کرنے میں موضوع پر ان کے قلم کی گرفت ہے۔ ہر روایت کا پس منظر ، پیش منظر اور ثمر ہ بحث بیان کرنے میں موضوع پر ان کے قلم کی گرفت ہوری طرح قائم رہتی ہے اور قاری ایک مضمون کوشر و عکر کے اس کوختم کے بغیر کتاب نہیں رکھتا ہوری طرح و جی بیان ہوتی ہے و جی اور جب وہ صفون ختم کر بھی ہ و جیاں اس سے بیش قد ملمی تاریخ سے آگا ہی ہوتی ہے و جی صحابہ کرام فرائی ہوتی ہے و جی صحابہ کرام فرائی ہو تھی اسے نصیب مصنف کی اس سے برو ھے کر اور خوش مستی و کا میا بی کیا ہو سکتی ہے۔ ہو چکا ہوتا ہے کسی مصنف کی اس سے برو ھے کر اور خوش مستی و کا میا بی کیا ہو سکتی ہے۔

تناب باطنی کمالات کی طرح ظاہری خوبیوں سے بھی آ راستہ ہے۔ ناشرین نے اسے خوبیوں سے بھی آ راستہ ہے۔ اشرین نے اہل اسے خوبصورت سرورق مضبوط جلد، اور عمدہ کتابت و کاغذ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امید ہے اہل علم اس سے عرصے تک اپنے دیدہ و دل کی پیاس بچھاتے رہیں گے۔

مصنف نے مقدمے میں اس موضوع ہے متعلق بقیہ عنوانات پر قلم اٹھانے کا ارادہ مصنف نے مقدمے میں اس موضوع ہے متعلق بقیہ عنوانات پر قلم اٹھائے محکے لٹر پچر ظاہر کیا ہے اللہ کر ہے وہ جلد بورا ہواورامت مسلمہ کو یہودی سازش کے تحت بچھیلائے محکے لٹر پچر کے شفانصیب ہوسکے مصنف کی نجات اور روز حساب صحابہ کرام شکھ آئے کا قرب نصیب ہونے کے زہر سے شفانصیب ہوسکے مصنف کی نجات اور روز حساب صحابہ کرام شکھ آئے کا قرب نصیب ہونے کے لئے یہی ایک کتاب کا فی ہے لیکن آگروہ اس موضوع کی تکمیل کر دیں تو امت بران کا احسان ہوگا اللہ تعالی آئہیں اس کی توفیق مرحت فرمائیں۔ آئین!

## تنصره ما بهنامه البلاغ

البلاغ

سبائي سازش كي طوفاني يلغاراوراصحاب محمد مَالطَّيْمُ كامد برانه دفاع

نام كتاب:

مولاتا بشيراحمه حامد حصاروي

نام مصنف:

٠٢ ٣ صفحات، مناسب طباعت،

ضخامت :

مكتبة الفيض غزنى سثريث اردوبا زارلاجور

حامدا كيثرى بميان ٹاؤن ،رجيم يارخان

زیر کتاب مشاجرات صحابہ کرام بھی تھے۔ متعلق ایک استفتاء کے پانچ سوالوں میں سے پہلے کامفصل و مدل جواب ہے، فاضل مصنف مرطاہم اس نازک اورا ہم عنوان پروسی مطالعہ رکھتے ہیں جس کی روشنی میں انہوں نے یہ کتاب بردی محنت سے مرتب فرمائی ہے، تاریخ کی کتاب بردی محنت سے مرتب فرمائی ہے، تاریخ کی کتاب اور میں حوغیر متند واقعات منقول ہیں کتابوں میں صحابہ کرام جو تھے ہم اختلاف کے بارے میں جوغیر متند واقعات منقول ہیں اور جن کی وجہ سے صحابہ کرام جو تھے ہیں مقدس جماعت کے بارے میں طرح کی انجھنیں بیدا ہونے گئی ہیں موصوف نے ان واقعات کے سلسلے میں ایسے اہم اور بنیا دی اصول کتاب میں بیدا ہونے ہیں جن کوسا منے رکھنے سے ساری دی تی البحین جاتی ہیں ہی ہے۔

اس موضوع سے دلچیں رکھنے والے قارئین کے لئے بیکاوش بلاشبہ ایک گرانقذر تحفہ کے، ندکورہ استفتاء کے بقیہ سوالوں پر بھی امید ہے حسب وعدہ سیر حاصل گفتگوفر مائی جائے گی، حق تعالیٰ جلداس کی بھی توفیق عطاء فر مائے۔ آبین۔ (ابومعاذ)

ابتدائيطبع دوم سم الدالحمن الرحيم

سبائی سازش کی طوفانی بلغار اوراصحاب محمد مثلیثیم کامد براند دفاع

چندسال پہلے اس کا پہلاایڈیشن شائع ہواتھا، کتاب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ محض اللہ ذوالجلال والا کرام کافضل واحسان ہے اوراس کی طرف سے تو فیق اور پھر قبولیت اتنابڑا انعام ہے کہ میں اس کا جتنا جتنا شکر اوا کروں جق اوانہیں ہوسکتا، کتاب ایک عرصہ سے ختم تھی لیکن کتاب کی ما تگ کا بیعالم تھا کہ خطوط اور فون کے علاوہ لوگ دور وراز کے علاقوں سے کتاب کی خاطر سفر کر کے رحیم یارخان پہنچتے رہے لیکن میرے پاس بجز وعدہ فردا کے اور پھونیس تھا۔

پہلاایڈیشن چونکہ صرف ایک ہزار کی تعداد میں تھااس کئے وہ زیادہ تر تخفہ تھا کف کی مد میں چلا گیا۔لہذا اس کی نکاس سے اسنے اخراجات والیس ندآ سکے جس سے دوسرے ایڈیشن کی تیاری ممکن ہوسکتی،لہذا وعدہ فردا بھی دراز سے دراز تر ہوتا گیا۔اب الل خیر میں سے ایک مخلص ساتھی کے خصوصی تعاون سے دوسری طبع ممکن ہوسکی ہے۔ طبع اول کے مقابلہ میں کا غذہ طباعت، اور جلد ہر چیز فائق ہے اوراس وقت کی نسبت مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لہذا ضروری تھا کہ قیمت میں بھی اضافہ ہوجائے۔

یک کے دوران بعض جگہ حک واضافہ کی ضرورت پیش آئی اسے پورا کردیا حمیا۔ قابل ذکر کسی ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قابل ذکر کسی ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

استفتاء کے باقی جارسوالوں کے جواب کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا،اس کے تعلق احباب کامسلسل اصرار ہے لیکن عوارضات بھیل وعدہ میں مانع رہے لیکن احباب کا اصراراس مدتک بردھ کیا کہ میں اپنی تمام دلجیبیاں چھوڑ کرسب سے پہلے اس مسئلہ پر توجہ دوں۔خواہ باقی مشاغل علمی معطل کیوں نہ کرنے پڑیں۔امید ہے انشاء اللہ بہت جلداس موضوع پر کام شروع مشاغل علمی معطل کیوں نہ کرنے پڑیں۔امید ہوجائے گا۔احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہوجائے گا۔احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے وہاللہ التوفیق!

قارئین سے گزارش ہے کہ مطالعہ کے دوران اگر کہیں کوئی اشکال پیش آئے یا کوئی بات مزید وضاحت طلب محسوس ہو کہ کوئی قابل ذکر بات ذکر میں نہیں آسکی یا ذہن میں کوئی نیاسوال ابھرے یا اس بارے کوئی مفید مشورہ آپ کے ذہن میں ہوتو براہ کرم تحریر امطلع فرمائیں۔ آپ کی طرف سے ایسی کسی اطلاع کواحسان کا درجہ حاصل ہوگا۔

طبع اول میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کتاب کا آخری ہاب '' وصحابہ معصوم نہیں ہے'' یہ ناتھ ہے ، اگلی طباعت میں اسے کھمل کیا جائے گا جس سے مراد یہ تھا کہ امہات المونین رضوان الله علیہ ن پرالزامات کا جواب اس میں شامل کیا جائے گالیکن الزامات کی نوعیت معلوم رضوان الله علیہ ن پرالزامات کا جواب اس میں شامل کیا جائے گالیکن الزامات معمولی نوعیت کے نہیں کرنے لئے جب تفہیم القرآن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ الزامات معمولی نوعیت کے نہیں بیں بلکہ جناب مودودی صاحب نے ایک متعصب رافضی کی طرح حبیبات سید السادات تا پہلے پر کر تی اکی اس جواب لکھنا شروع کیا تو وہ مستقل کتاب تیار ہوگئی۔ لہذا کہی مناسب سمجھا گیا کہ اسے الگ سے کتابی صورت میں شائع کیا جائے ، چنا نچہ ''حبیبات سید مناسب سمجھا گیا کہ اسے الگ سے کتابی صورت میں شائع کیا جائے ، چنا نچہ ''حبیبات سید السادات نا المجھ کیا کہ اسے الگ سے کا الزامات کی حقیقت '' کے نام سے مستقل کتاب جھپ کر آئی ہے۔ جو حامدا کیڈی میاں ٹاؤن رجیم یارخان اور مکتبۃ الفیض ۵ نزنی سٹریٹ اردو بازار الامور پردستیاب ہے۔

#### ایک ضروری وضاحت

''اصحاب محد کا مد برانہ دفاع'' کا تیسراایڈیشن قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہے دوسرا ایڈیشن بھی چونکہ محد ود تعداد میں چھپا تھا اس لئے بہت جلد نایاب ہوگیا تھا نئی طباعت کے لئے احباب کو انظار شدید کی زحمت اٹھانی پڑی جس پرتمام احباب سے معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ الحمد للد ایسا انظام ہوگیا ہے کہ الی نوبت ان شاء اللہ پھر نہیں آئے گی۔ کتاب کو اہل علم احباب میں جو پذیرائی حاصل ہوئی بیاللہ تعالی کا محض فضل وانعام ہے، اس پر میں اللہ کا جتنا شکرا داکروں کم ہے۔ اور بیاللہ تعالی کے ہاں قبولیت کی دلیل ہے اور میرے شخ مرم حضرت علامہ سیدمجمہ یوسف بنوری وظلی خدمت کا صلہ ہے۔

ليكن ادهربيهمي ببواكه بجصے بتايا كيا كه حصرت مولا نامفتی محمدانورصاحب او كاڑوی مفتی جامعه خیر المدارس ملتان دامت برکاتیم فرماتے ہیں کداس کتاب سے خارجیت کی اُو آتی ہے! میں نے حضرت موصوف کی خدمت میں ایک عربیندارسال کیا تا کہ حضرت موصوف اُس علطی کی نشاند ہی فرمائیں جو کتاب میں خارجیت کی ہو بھیر رہی ہے تا کہ اس غلطی کاازالہ کر کے خارجیت کی بوشتم کی جائے! میراوہ خط موجودہ اشاعت میں شامل کتاب ہے چھسات ماہ طویل انتظار کے بعد میں نے دوسراعر بینہ ارسال کیا الین جب دوبارہ طویل انتظار کی زحمت نا امپیری میں بدل گئی تو جامعہ خیر المدارس میں دورہ حدیث میں زیرتعلیم رحیم یارخان کے ایک طالب علم کے ذ مه انگایا که وه حضرت موصوف کی خدمت میں حاضر ہوکریا دد ہانی کرائیں۔انہوں نے فون بیہ بتایا کے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں مطالعہ کرر ہا ہوں پھر بتا وُں گا۔ بن کر بہت خوشی ہو گی كا ابين اين علطى يرمطلع موكراس كى اصلاح كرسكون كاءاور مين في اسيخ خط مين بيهى لكها تقا کے حضرت مفتی صاحب جو پچھ کھیں سے وہ تحریر کتاب کا حصہ بنے کی الیکن ' بسا آرز وہا کہ خاک شد' نومبر <u>200</u>7ء میں تبلیغی اجتماع سے واپسی پر تین ساتھی میرے ہمراہ تنے ہم جامعہ خیر المدارس میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو سکتے، مدعا عرض کیا،حضرت مفتی صاحب فرمانے کیے: کتاب تومیں نے ابھی پڑھی نہیں! ہم نے عرض کیا حضرت! پھرخار جیت کی او اس کتاب ہے کیے انجری؟ فرمانے لگے دولڑ کے میرے پاس آئے تھے، اُن کی کہیں آپ سے

منتگوہوئی تھی وہ حضرت مولانا مظہر حسین بھتے ہے شاگر دہتے۔انہوں نے آپ کے متعلق کچھ باتنی بتائی تھیں! میں نے عرض کیا، وہ لڑکے کون تھے؟ کب کی بات ہے؟ مجھے وہ کہاں ملے تھے؟ وہ کیا گفتگو تھی؟ مفتی صاحب کو بچھ یا دنہیں تھا، نہ مجھے بچھ یا دفھا۔ لڑکوں کی طرف سے کہی گئی بعض با تیں مفتی صاحب نے مجھے بتا کیں جن میں سے مجھے کی ایک سے بھی انفاق نہیں تھا۔بہر حال طویل گفتگو کے بعد حضرت مفتی صاحب نے وعدہ فرمایا کہ میں کتاب کا مطالعہ کروں گا اور پھر اپنی طویل گفتگو کے بعد حضرت مفتی صاحب سے وعدہ فرمایا کہ میں کتاب کا مطالعہ کروں گا اور پھر اپنی وائے دوں گا۔ یہ وعدہ نے کہم مے حضرت مفتی صاحب سے رخصت لی۔اور تب سے اب تک، عرصہ اڑھائی سال ہونے والے ہیں جب سے ہم حضرت مفتی صاحب کی رائے کے لئے چشم براہ عرصہ اڑھائی سال ہونے والے ہیں جب سے ہم حضرت مفتی صاحب کی رائے کے لئے چشم براہ ہیں، حضرت مفتی صاحب کی رائے گی! وہ باللہ التو فیق!

## حضرت مولا نامفتی محمد انورصاحب اوکاڑ وی کے نام بندهٔ ناچیز کا مکتوب مولانا بشیراحمد حامد حصاری سابق ڈسٹرکٹ خطیب اوقاف

محترم المقام گرامی قدر حضرت مولانامفتی محمد انورصاحب! دامت بر کاتبم اسلام علیکم ورحمة الله و بر کانه! بندهٔ خاکسار بشیراحمد حامد حصاری عرض گزار ہے که بنده كى تصنيف "سپائى سازش اوراصحاب محمد تائينا كايد برانه د فاع" بحوامير المؤمنين حضرت عثان بن عفان بن کی شہادت برپیش آمدہ حالات کے سلسلہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بارے میں سنا ہے آپ کی رائے رہے کہ''اس کتاب سے خارجیت کی اُو آتی ہے' اللہ تغالیٰ آپ کے علم وفضل میں مزید در مزید اضافہ فرمائے اور برکت فرمائے! میں ناچیز اور نالائق انسان خار جبیت کی کسی ادنیٰ پر چھا ئیں ہے ہزار باراللہ کی پناہ مانگتا ہوں! آپ کی رائے کن کر مجھے ریخوشی ہوئی کہ آپ نے میری کتاب کا مطالعہ فرمایا ہے۔ دوسری خوشی میہ موئی کہ آپ نے ا نتہائی خطرناک غلطی کی نشاندہی فرمائی ہے۔جس پرمطلع ہونے کے بعد میری اصلاح بھی ہوگی اورآ ئندہ بھی ایسی سے خلطی سے بچے سکوں گا،اور رہی بنا تا چلوں کہ میری طبیعت بیہ ہے جب کوئی میری غلطی کی نشان دہی کرے بے تو میں بلاتاً مل غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور بیہ بعد میں دیکھتا ہوں کے خلطی واقعۃ بھی یا میری کسی نالائقی برمیرے بھائی کوغلط بھی ہوئی ہے۔اور خلطی معلوم ہونے پ الله كاشكرادا كرتا مول كهاس نے مجھے تلطی سے بیخنے كا ذريعه پيدا فرمايا۔ للبذااب مجھے شدت سے انتظار رہے گا کہ جوابا آپ کا گرامی تامہ کب موصول ہوتا ہے اور کب میں اپنی علطی پر طلع ہو کر اس براللد مياستغفار كرسكون كا!

اور میں ریبھی عرض کروں کہ میں نے فتنوں کے بہت چرکے سبے ہیں خصوصاً میرگ زندگی کے منحوس ترین لمحات وہ تھے جومودودی الحاد کی حمایت و خدمت میں برباد ہوئے اوران دوں غیر مقلدیت کے لئے بھی میں بہت زم گوشد رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام کاشکر اوا نہیں کرسکتا کہ اس نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی اور جہنم کے رہتے ہے ہٹا کر صراطِ متنقیم پر گامزن کیا الہٰذااب میں پورے شرح صدر کے ساتھ علاء دیو بند کا معتقد ہوں بلکہ عالی معتقد ہوں اور شاید بیان اکا براسا تذہ کی دعاؤں کی برکت ہے جن ہے مجھے کمذکا شرف حاصل ہوا۔ ان کے تلمذ پر مجھے فخر ہے اور ناز ہے۔ وہ یہ اکا برتے حضرت مولانا خیر محمد صاحب بیل محصورت مولانا عبد الرجان کیملیوری بیل محصورت مولانا المعانی کا ندھلوی بیل عبد الرجان کیملیوری بیل محصورت مولانا احمد علی لا ہوری بیل محصورت مولانا افع کل بیل محضورت مولانا افع کل بیل محضورت مولانا افع کل بیل محضورت مولانا تافع کل بیل محضورت مولانا تافع کل بیل محضورت مولانا تفع کی بیل محضورت مولانا تفع کی بیل محضورت مولانا تفع کی بیل محسورت بوری بیل محصورت مولانا تذہ موری بیل محسورت مولانا تفع کی بیل محضورت مولانا تفع کی بیل محضورت مولانا تفع کی بیل محسورت مولانا تفع کی بیل محسورت مولانا تفع کی محسورت مولانا تفع کی بیل محسورت میں موری بیل محسورت مولانا تفع کی محسورت میں میں موری بیل محسورت میں مورد میں محسورت میں مورد میں میں مورد میں میں مورد می

امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوئے آپ کی نیک دعاؤں کامختاج اور متمنی ہوں والسلام مولا نابشیر احمد حصاری مولا نابشیر احمد حصاری شیخ الحدیث جامعہ عثمان بن عفان بیا تھ رحیم یارخان

#### مبير اعتقبيره بسم اللدالرحمن الرحيم

#### اصحاب محمد متاهيم

تمام صحابہ بلااستشناءافضل الامة ہیں کیکن باہم ان کے مراتب و درجات مختلف ہیں۔ ضلفاء راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی تمام صحابہ منگافیئر سے افضل ہیں۔

اہم ان کی فضیلت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے ان کی خلافت آئی ہے۔

ص عشرہ مبشرہ میں سے باقی چھ حضرت عبدالرحمان بن عوف سعد بن ابی وقاص حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت ابوعبیدہ حضرت سعید بن زبید دی کھٹئے خلفاءار بعد کے بعد سب سے افضل ہیں۔ افضل ہیں۔

عشرہ مبشرہ کے بدری صحابہ دی گئی ہاتی تمام صحابہ میکھی سے افضل ہیں۔

بدری صحابہ میں ایسے انسان میں معابہ میں انسان میں میں میں انسان میں میں انسان میں میں انسان میں میں انسان میں میں انسان می

اس کے بعد وہ صحابہ میں گئے جو حدیب ہے بعد مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت کی وہ بعد
 والے صحابہ میں گئے ہے۔

فق مکہ کے بعد خاتم النہین علاقہ نے اعلان فرمایا''لا ہے۔ وہ بعد الفتح ''فقے کے بعد اجرت نہیں ۔ بینی ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ ۔ اب اگر کوئی ہجرت کرلے گاوہ فق مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے خوش نصیب گروہ مہاجرین میں شمولیت کا اعزاز حاصل نہیں کرسکتا، آپ ملاقہ کے اس اعلان نے یہ حقیقت واضح کردی کہ مہاجرین و انصار علی الاطلاق باقی تمام صحابہ شکھ نے پرافضل ہیں۔

فتح مکہ کے بعد اللہ تعالے نے رضی اللہ تعالی عنہ کا انعام صحابہ دیاتی کے لئے اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ وہ مہاجرین وانصار کی نہایت خوبصورتی سے اتباع کریں کویا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ دیاتی کو رضوان الہی کا قابل صد فخر اعزاز فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ دیاتی کو رضوان الہی کا قابل صد فخر اعزاز

**(H)** 

مهاجرین وانصار کی تابعیت کے صلہ میں ملا ہے اور رضوانِ البی کا اعز از اس بات کی دلیل ہے کہتمام صحابہ دیکھیئے علی الاطلاق تمام امت سے افضل ہیں۔

و حضرت معاویہ بڑاتھ بڑی شان کے صحافی ہیں ذی فضائل وذی مناقب ہیں کفر کی شکست وریخت میں اسلام کے غلبہ واستحکام میں ان کے بڑے کارنامے ہیں اور کا تب وحی ہیں کہ بیٹ مقابلہ حضرت علی ضلیفۃ النبی خلیفۃ الراشد بڑاتھ اور حضرت معاویہ بڑاتھ کا ہو تو پھرمثال آ قاب نصف النہاراور خمٹماتے ویئے کی مثال ہے۔

حضرت معاویه بیناه کی حکومت خلافت را شده نبیس به بلکه ان کی حکومت اسلامیه عادله
 حکومت ہے اور حضرت معاویه بینا تو خلیفه کی عادل حکمران بین خلیفة الراشد نبیس بین ۔

حضرت حسین بناته کا مؤقف عزیمت کا مؤقف تھا اور جوصحابہ میکھیئے اقدام نہ کرنے کا مشوره دے رہے تھے وہ عافیت کاموقف اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ عافیت کاموقف صحیح اور صائب موقف ہے لیکن ریموقف ان کے لئے ہے جوعز میت كے موقف پر ندجم سكتے ہول۔ليكن جنہيں الله نے حوصلے زيادہ بخشے ہول وہ عافيت کے موقف پر قناعت نہیں کر سکتے اور عزیمت پر ممل پیرا ہونا مقربین کا نفیب ہے اور امت کو کچ راہی پر جانے سے بچالینا آپ دالھ کا مقصد تھا۔ رہی بیہ بات کہ اپنے اس مقصدِ عالى كے حصول كى خاطرآپ يَنْ اللهُ كالائحَمْل كيا ہوتا؟ پينب معلوم ہوتا جب آپ يُزْ ا ہے ہدف پر پہنچ جاتے۔البتہ ہیر بات ہم پورے یقین اور وثوق سے کہتے ہیں کہاگر حضرت حسین بینا اسے مدف پر چینجے تو آپ بیاناء کوون کچھ کرنا تھا جوفتنوں کے عہدہ برآ ہوتے ہوئے آپ ڈاٹھ کے والدمحتر م امیر المؤمنین سید نا حضرت علی بڑاتھنے کیا اور آپ بڑائے کے برادر برزرگ امیر المؤمنین سید تاحصرت حسن بٹانھنے کیا اور جودہ کرتے وہی امت کے حق میں خیر و برکت کا باعث ہوتا ۔اوراس میں امت کی فلاح تھی۔مگر افسوں کہ امت کی اس سے حرمال تعیبی ہی امت کامقدرتھی اس میں شک نہیں کہ اللہ ہی عسزیسز رحيم باورالله عليم حكيم باء سنى أن تكر هو اشيا فهو خير لكم وعسى ان تحبو اشيًا فهو شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

(P)

صخرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده کا ایک طویل مکتوب استاذیمحرم محضرت مولانا عبدالرشید نعمانی پوشطه کی کتاب (قصاص عثمان بین شامل کیا گیا ہے بیہ خط کسی کی طرف ہے یزید کے بارے بین سوالات کا جواب ہے اس مکتوب بین حضرت فیخ الحدیث نے یزید کے بارے بین جوموقف اختیار فر مایا ہے وہ مسلک اہل سنت کی صحیح ترجمانی ہے میری وانست بین افراط و تفریط سے نیج کراس سے بہتر اور معتدل صحیح ترجمانی ہے میری وانست بین افراط و تفریط سے نیج کراس سے بہتر اور معتدل صحیح ترجمانی ہے میری وانست بین افراط و تفریط سے نیج کراس سے بہتر اور معتدل سے دائے لاناممکن نہیں ہے۔

مندرجہ بالاتحریر میراعقیدہ ہے اور یہاں گئے میراعقیدہ ہے کہ میری دانست میں یہی اسلاف المراضاء دیو بندکاعقیدہ ہا اسلاف المراضاء دیو بندکاعقیدہ ہا اسلاف المرعقیدہ ہے اور یہی علاء دیو بندکاعقیدہ ہی جن ہا اگر میری دانست کی سی غلطی کی نشا ندہی کی جائے تو بہی خططی ہے اور اصلاح کی فکر لاحق ہوگی کی ونکہ میں مجھے غلطی پراصرار نہیں ہوگا بلکہ غلطی سے رجوع اور اصلاح کی فکر لاحق ہوگی کیونکہ میں المحد نشد المحد نشد المحد دانی سے زعم میں جنان نہیں ہوں بلکہ خود کو ایک ادنی طالب علم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا!

#### اصحاب محمر كامد برانه دفاع

ایک دوست کی زبانی معلوم ہوا کہ حضرت مولا ناامین صفدراوکاڑوی بیطے کو اصحاب محمد کا مد برانہ دفاع" پر بیداعتراض تھا کہ اس کتاب میں حضرت علی بناتھ کے لئکر پر حضرت معاویہ بناتھ کے لئکر کوتر ہے دی گئی ہے ،عرض بیر ہے کہ جہاں بک غلطی کا تعلق ہے میں نے اس سے اپنے آپ کو ممبز ااقر ارنہیں دیا بلکہ میں نے کتاب کے دیباچہ میں اعتراف کیا ہے کہ میں نے زیر بحث موضوع پر روایتی اسلوب سے بہٹ کر بات کی ہے اس لئے عین ممکن ہے کہ جھے سے غلطی سرز د ہوئی ہو اور تجزیر و تنقیح میں کہیں تھوکر کھائی ہولہذا جو میری غلطی پر مجھے آگاہ کرے گا میں اس کا شکر گزار ہول گا اور دید جھے پر بہت بڑا احسان ہوگا، حضرت مولا نا اوکاڑوی بیلے اگرا پی زندگی میں مجھے تنبیہ بول گا اور دید جھے پر بہت بڑا احسان ہوگا، حضرت مولا نا اوکاڑوی بیلے اگرا پی زندگی میں مجھے تنبیہ فرمادیتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آئیں بیا شکال باتی ندر ہتا۔

دراصل بات یہ ہے جسے میں نے کتاب میں بھی واضح کیا ہے کہ صفین کے حکایاتی فاکے میں بہت الجھاؤے اور دوایتوں میں تضاو ہے جسے میں نے سلجھانے کی اور تضاد ہم کر کے حقیقی صورت حال کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کی ہے کین الجھی تھی کوسٹھھانے بیٹھوتو سلجھے میں مسلجھے بعض دفعہ اس میں بھی بڑجا یا کرتی ہے اور بیا شکال شایداس لئے پیش آیا کہ میں سلجھے بعض دفعہ اس میں بچانے کی کوشش کی ، زمر طبع ایڈیشن میں اس مقام کومزید واضح کر دیا میا ہے جس سے ان شاء اللہ ایراشیں ہوگا۔

 خاکے کے آکینے میں ویکھتے ہیں تو انہیں آپ راتھ کی شخصیت میں عیب نظر آتے ہیں، طالا تکہ ان کی سیرت کا آئینہ تاریخ کا حکایاتی خاکہ ہیں بلکہ آپ راتھ کی سیرت کا آئینہ قرآن کی نصوص اورا حادیث نبوی ہیں جہاں آپ راتھ کی سیرت آفناب نصف النہار کی طرح ضوفشان ہے جسے حکایاتی داغ و صبے میلانہیں کر سکتے۔

صحابہ و کھنے کی اکثریت حضرت علی الله کی حامی تھی اور صحابہ و کھنے کی اکثریت نے بیعت کی تھی حضرت علی واقع کے گردسیائیوں کا جم گھٹا تھا جو بیعت نہ کرنے والوں کے خلاف حضرت علی بناتھ کی طرف سے جنگ کرنے کا ہرو پیگنڈ اکرر ہے متھے جب کہ صحابہ دیکھیئے کسی حال میں جنگ کے حامی نہ تھے حضرت علی ناٹھ بھی جنگ کے روادار نہیں تھے کیکن سبائیوں کے شرکو كنٹرول كرنے كے لئے أنبيس اينے ساتھ ركھے ہوئے تھے اور حرم نبوى مُلاثِيَّة كے احترام ميں ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تنصے اور اسی مصلحت میں فی الحال ان کے پرو پیگنڈے پر خاموشی فرمار ہے تتے اور چیتم بوشی سے کام لے رہے تھے سبائیوں کا جم گھٹا اور ریہ برو پیگنڈ اصحابہ میں گئے کے دلوں میں هنکوک وشبهات پیدا کرنے کا باعث بن رہا تھا،حضرت علی بڑٹھ کوسحابہ مذکھی سےخلوص پراعثا دتھا، وہ جانتے تنھے کہ حالات کی رفتار ان شکوک وشیہات کوخود ہی زائل کر دے گی سبائی ٹولہ ہیہ یر و پیکنڈ ابھی کرتار ہاتھا کہ خلیفۃ النبی مُنافِیّا کول کرانے والے ،خودحضرت علی نامی ہیں ،الہٰڈااس صورت حال میں حضرت علی بیاد ہے بارے میں شکوک وشبہات کا پیدا ہونا بعیداز قیاس ہیں تھا، یمی وجہ ہے کہ حضرت علی اپنی برأت سے لئے قسمیں کھا کھا کر صفائی دے رہے ہیں کیکن صحابہ وی فی جو مدینے میں موجود تھے وہ کل سے معاملہ میں حضرت علی دواتھ سے برگمان نہ تھے کیکن موجودہ صورت حال جو سبائیوں کے تصرت علی نظام سیر جھرمٹ اور جنگ کی تیاری کے یرو پیکنڈ ہے سے وجود میں آئی ہے اس صورت حال میں حضرت علی بڑاتھ کے ہمراہ نکلنے کے بارے میں ان کوتحفظات منصاور جنگ جمل کے سانحہ نے ان کومزیدا ندیشوں کے جھرمٹ میں دھکیل دیا

: "قال الشعبي ما نهض معه في هذالامر غير ستة نضرمن البدريين ليس لهم سابع وقال غيره اربعة وذكر ابن حرير وغيره كان ممن استحاب له من كبار الـصـحابة ابو الهيثم بن التيهان و ابو قتاده الانصاري وزياد بن حنظله و خزيمة بن ثابت "

امام هعمی کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں حضرت علی بڑاٹھ کا ساتھ دینے والے بدری معابه ثفافتی میں سے صرف چھ صحابہ نفاقتی آمادہ ہوئے جن کے ساتھ کوئی ساتواں نہیں تھا، اور دوسم الحک کہتے ہیں کہ چھابیں چارتھے اور ابن جریر وغیرہ نے کیار صحابہ مذاکلہ میں سے جنہوں نے حضرت علی بڑاتھ کا ساتھ دیا جا رصحابۂ کا ذکر کیا ہے ابوالہیثم بن التیہان، ابوقیارہ انصاری، زیادہ بن حظله ،اورخزیمه بن ثابت حضرت علی پزاهدیدان میں اتریں اور فنکست کھائیں؟ میرے نزدیک میناممکنات میں سے ہے اسی طرح میر سے نز دیک میہ بات بھی یابیٹبوت کوہیں پہنچی کہ حضرت علی نے مشاجرات صحابہ میکھیم میں اصلاح ورواداری کے معروف وشروع طریقے کی بجائے جنگی اقدام کیا ہو!لیکن سبائی پروپیگنڈا آپ دالھ کوایک جنگجو فاتح کے روپ میں پیش کرتا ہے، اور پی بات تقائق کے چونکہ سراسرخلاف ہے لہذا انہیں اپنے اس مفرو منے کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے کے اس کے حسب حال ایک حکایاتی خاکہ وضع کرنا پڑا، حکایات کا مجموعہ مہیا کر لینا مشکل نہیں تھا کیکناس میں علوی سیرت کارنگ بھرٹا اورخلافت نبوت کے بانکین کوا جا گرکر ناریسیائیوں سے بس كاروك نبيس تقااس بات نے ان كے حكاياتی مفروضه كوا يك مصحكه خيز كہانی بناديا بيس نے حضرت علی بی معلی معلی میں مسان نہیں گھٹائی بلکہ سبائیوں کے حکایاتی مفروضہ کی مصحکہ خیزی واضح کی ہے ۔۔۔۔۔امیرالمؤمنین حضرت علی ناتھ میدان جنگ میں پورے عزم کے ساتھ ایک ہی بار اتر ہے ہیں اور وہ ہے نہروان میں خارجیوں کے مقابلہ میں ،اس جنگ کا آغاز وانجام روایات کے آئینے مس خلیفة النبی مُنظِیّم کے شایان شان ہے یہاں ہرقدم پرخلافت نبوت کی شان جھلتی ہے۔

# بسم التدالرحمن الرجيم ٥

الحمدالله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا واشترى مئن البمومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقرآن ومن اوفي بعهده من الله فا ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التسائبون العسابدون المحسامدون السسائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، والصلوة والسلام على سيد الا ولين والا عرين محمد النبي الامي وآله واصحابه من المها جرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضواعنه و بركات الله عليهم اجمعين\_

### التفات نظر

زینظر کتاب کی تالیف کاسب ایک استفتاء ہے جو مدرسہ حیات النبی خارج کا سب کے نام مہتم حضرت مولا نا عبدالحق بشیر صاحب مد ظلہ العالی کی طرف ہے اکا برعلاء اہل سنت کے نام ارسال فر مایا گیا تھا اس کی ایک نقل انہوں نے اس نا چیز کو بھی ارسال فر مائی تھی ، اس خیال سے کہ شاید بینا چیز بھی اس بارے بیل جی کا در حقیقت یہ ان کا اس ناکارہ کے بارے بیل حسن شاید بینا چیز بھی اس بارے بیل جی کا سند ہے ، جن کے ظمن تھا ور نہ ایسے اہم اور بنیا دی مسائل پر قلم اٹھا نا اکا برعلاء کرام ہی کا منصب ہے ، جن کے جو قول میں بیٹھنا میرے لئے باعث فخر وسعادت ہے جن کی مجت وعقیدت میر اسر مایہ آخرت ہو تو بھی میں بیٹھنا میرے لئے باعث فخر وسعادت ہے جن کی مجت وعقیدت میر اسر مایہ آخرت ہے ، اور جن سے دوروازے پر چینی صراحل منتقیم پر فابت قدم رہنے کی صافت ہے ، اور جن سے ، اور جن سے دوروازے پر چینی میں نتیجہ ہے۔

یہ کتاب استفتاء نہ کورے متعدد موالوں میں سے پہلے سوال کا جواب ہے باقی سوالوں کے جواب بعد میں کی وقت زیر بحث آسکیں سے کیونکہ وہ بھی مستقل تصنیف کے مقتضی ہیں ..... منظیمتہ النبی خاتیا مصرت عثمان ظاہری شہادت کے بعد پیش آ مدہ حالات کی تنقیح وتقید کے لیے جواسلوب وآ جنگ میں نے اختیار کیا ہے اس سے پہلے کم از کم میرے علم میں نہیں کہ شاید کی نے اس جنوال میں پڑنے کی ضرورت محسول کی ہوکیونکہ تنقیح کا بیا نداز بہت محنت طلب ہے عام طور پر فدکورہ حالات پر لکھنے والے روایات کے رخ پر چلتے ہیں ، روایات میں تعناد محمول کی ہوکیونکہ تعجم ہے ، کھنے والا جس محک ہے ، فاظ ہے بھی ہے ، اور سے بھی ہوائی موادد ستیاب ہوجائے گا .....

طالب علمانه نیاز مندی ہے اس لئے میں اپنی اس حقیر کوشش کواینے اکابر ہی کی خدمت عالیہ میں

پیش کرتا ہوں تا کہ جہاں میں نے اپنی علمی بے مائیگی کے باعث تھوکر کھائی ہے وہ اصلاح

فرمائیں۔اور جوبات مجھے ہے اس کی توثیق فرماکر ذرہ نوازی فرمائیں۔
میرا کیہ مقالہ 'صحابہ ٹھائی معصوم ہیں تھے' ناکھل صورت میں پہلے سے تحریر شدہ موجود تھا،احباب کو وہ بہت پہند آیا،ان کے اصرار پرموضوع کی مناسبت سے اسے بھی کتاب کا حصہ بنا دیا تھیا ہے'' ۔۔۔۔۔ ناکھل ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں خطائے صحابہ ٹھائی کے حوالے سے غزوہ احد تک کے واقعات کا تجزیہ ہے جبکہ اسے کھمل ہونا تھا واقعہ تحریم پر آئندہ طباعت میں سے مقالہ کھمل ہوگا،انشاءاللہ۔

#### عرض مدعا

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کا اختیام ایسی دوسور توں پر کیا ہے جن کا نام معوفی تین ہے بعنی ایسی دوسور تیں جن کے ذریعہ مصائب وآلام اور شروفتنہ سے بناہ ما نگی جائے۔ چونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی آئندہ کی نئے نبی کے آنے کا امکان منفی تھا جو کسی ابجر نے والے فتنے کی سرکو بی کرتا للہٰ دامعلوم ہوا کہ آئندہ فتنے ابجریں گے اور جوان کے قریب جائے گا اسے لے ڈو بیس محے ، فتنے انتہائی خطرناک ہول کے اور ان سے بچاؤ بہت مشکل ہوگا ، یہ دو سورتیں آنے والے نظرناک فتنوں سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے اللہ تعالی کافضل وانعام ہیں ان دو سورتیں آنے والے خطرناک فتنوں سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے اللہ تعالی کافضل وانعام ہیں ان دو سورتیں آنے والے خطرناک فتنوں سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے اللہ تعالی کافضل وانعام ہیں ان دو

پہلی سورت میں رب فلق لینی صبح کے رب کی پناہ کی گئی ہے تمام مخلوق کے شرسے پھر
اس شرکی تفصیل بیان فرمادی کہ اندھیرے کے شرسے جب وہ چھا جائے مثلا جیسے جمل اورصفین
میں ہوا اور رات کے اندھیرے ہی اکثر و بیشتر وشمنوں کی قہر مانی کو کامیاب بناتے ہیں گرہ میں
پھو کھے مارنے والی عورتوں کے شرسے لیمنی جادوگروں کے ٹونے اور جنتر منتر کے شرسے جیسا کہ
باطنیوں نے اس گھناؤنی شرارت کے ذریعہ امت کو ایک طویل عرصہ تک آز مائش میں ڈالے رکھا،
مامدوں کے شرسے جیسے ایرانی اور یہودی سازش جو نتیجہ تھی قریش سے حسد و بغض کا اور جو
سامدوں کے شرسے جیسے ایرانی اور یہودی سازش جو نتیجہ تھی قریش سے حسد و بغض کا اور جو
سامدوں کے شرسے جیسے ایرانی اور یہودی سازش جو نتیجہ تھی قریش سے حسد و بغض کا اور جو

 کراوراللہ تعالی کی پناہ کے سائے میں چلنا کیونکہ دسیسہ کارول مکاروں اور منافقوں کا طوفانی ریا امرائلہ تعالی کی بناہ کے سائے میں چلنا کیونکہ دسیسہ کارول مکاروں اور منافقوں کا طوفانی ریلا امرنے والا ہے جو انتحاد و دیگا نگست کے علاوہ ایمان وممل اور صدافتت وامانت کے لیے بھی غارت گر ثابت ہوسکتا ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس خطرے سے بے خبر نہیں سے انہیں رسول کا ٹیٹا نے فتے

کی آمد کا بتایا تھا' اس کی علامت نشانیاں بتائی تھیں ضروری ہدایات بھی دی تھیں' حضرت عثمان پڑھ
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہیں براہ رست فتنے کا نشانہ بننا تھا انہیں اپنے اپنے وقت میں اس
فتنے سے عہدہ برآ ہونے کا کھمل لائح ممل دیا تھا جس پروہ حضرات پوری بھیرت کے ساتھ ممل پرا
ہوئے' اس میں شک نہیں کہ ان شیطانوں کی دسیسہ کا ربوں کی بدولت جانی نقصان کی صورت
میں صحابہ جن اُلڈ کو ایک خوفناک حادثے سے گزرنا پڑا' لیکن چند ہی سال گزرے سے کہ حضرت محاویہ بڑا تھے کہ حضرت
سے رشتہ ایگا تکمت میں منسلک ہوگئ اس کے بعدامت کو دوبارہ افتر اتی و تشعت کی دلدل میں دھکیائے
سے رشتہ ایگا تکمت میں منسلک ہوگئ اس کے بعدامت کو دوبارہ افتر اتی و تشعت کی دلدل میں دھکیائے
سے رشتہ ایگا تکمت میں منسلک ہوگئ اس کے بعدامت کو دوبارہ افتر اتی و تشعت کی دلدل میں دھکیائے
سے رشتہ ایگا تکمت میں منسلک ہوگئ اس کے بعدامت کو دوبارہ افتر اتی و تشعت کی دلدل میں دھکیائے
سے رشتہ ایگا تکمت میں منسلک ہوگئ اس کے بعدامت کو دوبارہ افتر اتی و تشعت کی دلدل میں دھکیائے

بہر حال جب کوئی داؤ کام نہ آیا تو آخری وہی پرانا داؤاور مکارانہ چال کومیدان کرہلا میں دوبارہ آز مایا جسے اس سے پہلے مدینتہ النبی میں خلیفتہ النبی حضرت عثان بن عفان ڈٹھ کوشہید کر کے آز مایا جسے اور بزعم خود براے کامیاب رہے تھے یعنی خلیفتہ النبی کے بعد اب ان ظالموں نے نواسہ نبی کوخون میں نہلا کرعراق کے صحرامیں داستان خونچکال رقم کی۔

اس میں شبہیں کہ اس صدمہ جا نکاہ سے انہوں نے امت کو بہت رلایالیکن اپ اللہ بھیا تک اقدام سے جو ابلیسا نہ مقاصد وہ حاصل کرنا چا ہے تھے اس میں وہ بری طرح ناکام رہ کو یعنی وہ امت کو دومتوازی خلافتوں میں تقسیم نہ کر سکے جب کہ اس ناپاک مقصد کی خاطر ہی انہوں نے یہ سارے پاپڑ بیلے تھے اگر خدانخو استہ وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو اسلام بھی کاختم ہو چکا ہوتا 'مطلب یہ ہے کہ شہادت حضرت عثان رضی اللہ عنہ اور شہادت حضرت حشین رضی اللہ عنہ اور شہادت حضرت حشین رضی اللہ عنہ اور شہادت خصرت حسین رضی اللہ عنہ کی صورت میں سبائیوں نے جو دوبار معصوم و پاکیزہ خون سے ہولی کھیل تو اس کا مقصد تھا امت کو منتقل طور پردا

متوازی سیاس طاقنوں میں تقتیم کردینا 'جب امت تقتیم ہو جائے گی تو ایمانیات وعقائد کی مرزیت اور وحدت بھی ختم ہو جائیگی جس کے بعد اسلام اپنی امتیازی حیثیت اور اپنی پیجان کھو جفے کا مکران کی بیآ رز وحسرت ویاس کے سواانبیں کوئی فائدہ نہ دے سکی کیونکہ اسلام کی حفاظت امت سے ذمہبیں تھی کہ امت کو ہر بیثان کر کے فریضہ حفاظت سے عاجز کر دیا جائے بلکہ اسلام کا مانظ خودرب العالمین ہے لہذا سبائی منافقین باربار بے گناہوں کا خون بہابہا کرا بی حسد کی ہ می کو مختذا کرنے کی حسرت کو بورا کرتے رہے اس کے علاوہ ان کے بیلے پچھنہیں پڑا۔ ملا خرانہوں نے بھی غنیمت جانا کہ جب ہم اس صورت حال کوہیں یا سکے جس کے لیے ہم نے نایاک ونجس مشم کے کئی ڈرامے رجائے معصوموں کے خون بہائے تو تم از کم اتنا تو کریں کہ محابه وفالله كالمات وسيرت كى حكايت سازى اس بھيانك ناياك نفشے كےمطابق كريں جس بعیا نک اورنا یاک نقشے کوہم نے اپنی آرز وُل میں بسایا تھالیکن اسے عملی وجود بخشنے میں افسوس کہ نامرادی کے سوالیچھ ہاتھ نہ آیا اور میر حقیقت ہے کہ اس میدان میں انہوں نے تو قع سے بردھ کر كاميابى حاصل كى ہے لينى حالات وواقعات كى حكايت سازى انہوں نے اليسے انداز سے كى ہے كم صحابه رضوان الله عليهم كى سيرت كے دائرے ميں غلاظتوں كے انبارلگ محيّے اور وقائع نگار مؤرمین نے محض تقل روایت کے نقطہ نظر سے غلاظت کے وہ انبار اپنی تصنیفات کے اور اق کی

تاریخ کا ایک خالی الذین طالب علم بڑی الجھن میں پڑجا تا ہے جب وہ ایک طرف اسلاف امت کا بیعقیدہ سنتا ہے کہ مشاجرات صحابہ شائش میں جو پچھ ہوا اس کی حیثیت خطائے اجتمادی کی ہے اس سے زیادہ پچھ بین دوسری طرف جب وہ تاریخ کی کتابوں کود کھتا ہے تو وہاں محابہ شائش کی سیرتوں میں اتناقفن پیدا کردیا گیا ہے کہ خطائے اجتمادی تو دور کی بات ہے وہاں تو میتا ٹر ماتا ہے کہ کویا صحابہ شائش تو عام خطاء کے اطلاق کی بھی کہیں گنجائش نہیں ملتی ' بلکہ وہاں تو بیتا ٹر ماتا ہے کہ کویا صحابہ شائش میری ویدہ دلیری سے بدوھڑک ہو کر کبائر بلکہ اکبرالکبائر کا نہ صرف ارتکاب کرتے ہیں بلکہ المجرالکبائران کی زندگی کے معمولات ہیں ' ایک طرف ہم اسلاف سے بداصول سنتے ہیں کہ المجرالکبائران کی زندگی کے معمولات ہیں ' ایک طرف ہم اسلاف سے بداصول سنتے ہیں کہ المحلمة محملے عدول صحابہ دی گئی سب کے سب سے اور دیا نت دار ہیں دوسری طرف ہمارے

وقائع نگارابن سعد بنانع اورابن جربرطبری پیشطه وغیرهم سے اپنی کتابوں میں سبائی حکایت سازوں کی غلیط اور گندی روایات بھر لیتے ہیں جن سے بیتاثر ابھرا تا ہے کہ صحابہ دیکھی ایک نمبر کے جھوٹے 'پرلے درجے کے بدیانت اور بدکردار ہیں صحابہ دیکٹی کے بارے میں اسلاف کاعقیدہ اوران کی سیرت کے باب میں سبائی حکایت سازوں کی گھناؤئی حرکت کے مابین تضادوتناتش سے بیرحقیقت سامنے آتی ہے کہ خیرالقرون کے لینی تا بعین کے دور کے اختیام تک جمل وصفین کے واقعات اپنی واقعاتی کیفیت میں معلوم ومعروف تھے حکایت سازی کے غبارے پاک ہر د میصنے والی آئکھ کے لیے روز روش کی طرح چیک رہے تھے اور عقائد کی محقیق وسقیح اس دور میں ہوتی ہےاور یہی دور ہےجس میں اہل علم نے تدوین حدیث کی ضرورت محسوں کی 'اور اس فریفیہ کی طرف ہمدتن متوجہ ہو مسئے حکایت سازوں نے سب سے پہلے اس طرف اپناداؤ چلانے کی کوشش کی تا کہ حدیثیں گھڑ گھڑ کے اسلام کا حلیہ بگاڑا جائے کیکن آئمہ فقہ وحدیث چونکہ اس موضوع کواکیک اہم ترین ویٹی فریضہ بھے کر ہر دوسری چیز پر اسے اولیت وے رہے ہے ایے میں سبائیوں کی شرارت ان کی عقابی نگاہوں ہے کیسے بیخی روسکتی تھی چنا نچہ بیہاں ان کی دال نہ گل سکی اور بہت جلدان کی بیشرارت دم تو ٹرکٹی خصوصاً فن اساءر جال نے حدیث کو کھر اکھوٹا اور سیا جھوٹا نہایت واضح اورنمایاں کرکے دکھایا ،مزید ہیرکہ موضوعات کے نام ہے ایسی کتابیں مرتب کی گئیں جن میں وہ تمام احادیث انتھی کر دی تئیں جوجعل ساز گھڑ چکے نتھے تا کہ اہل اسلام کو دھو کا کھانے سے بیایا جا سکے لیکن بیاحتیاط و قائع نگاری کے معاملہ میں نہیں برتی تھی ،ایک تو اس وجہ ہے کہ وقائع نگاری فقهاء ومحدثین کا موضوع نہیں تھا اور محض واقعات کی تدوین وینی اعتبار ہے کوئی مقصدی حیثیت نبیل رکھتی تھی ، دوسری ریہ کہ صحابہ میں تھنے کی سیرت قرآن وحدیث میں پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بدنہا دصحابہ میں انتخابے بارے میں بھونڈے میں کم کی حکایت سازی کا دھندا کرے گاتو صحابہ می گفتہ کی سیرت کے باب میں قرآن وحدیث کی واضح نصوص اورروش دلاکل ایسے بھونڈ ہے واقعات کی خود ہی تفی کر دیں سے۔لہذا اہل علم نے اس موضوع کو لائق توجہ تہیں جاتا ، پھر بیر کیسے ممکن تھا کہ سبائی اس سے فائدہ نہاٹھاتے ، چنانجے انہوں نے نقل واقعہ کے علمن میں صحابہ دی کھنٹے کی باک سیرتوں کوسٹے کرنے کے نایاک منصوبے کوملی جامہ پہنانے میں کوئی کسرنہیں اٹھارکھی ۔ اب بيهمتاخرين علماء كافرض تقاكه نهايت سختى سيهاس كانونس ليتة اور جب صحابه مذاكرة أينانه مے بارے بیں امت کے عقیدے اور سبائیوں کی حکایت سازی کا تصادو تناقض ان کے سامنے آياتوجا بيغظا كدواقعاتى حكايت سازى كوتحقيق وتقيد كيمسلمه معيار يرريك اوراسلامي عقائد ہے حکایت سازی کا تناقض اور اس کی نامعقولیت واضح فرماتے لیکن افسوس کہ ابیابہت کم ہوا، بلکہ روش میر بنی کہ عقائد کو تحقیق و تنقید کے معیار پر کھرا قرار دیا اور واقعاتی حکامیت سازی میں تاویل کی کوشش کی اور جہاں تاویل سے بھی بات نہ بنی تو واللہ اعلم بالصواب کہہ کرہ سے بڑھ سے اس میں شک جبیں کہ سلامت روی کی راہ یہی ہے ، لیکن سلامت روی کا بیراستہ تب تک بے ضرر ہا جب تک امت میں دین کا تھے ذوق باقی رہااورعلاء متاخرین کو بیانداز ہبیں تھا کہ آھے وہ وفت مجی آرہا ہے جب امت مجموعی طور پر اپنادین ذوق کھو بیٹھے گی اور آج امت کے دینی ذوق پر اعتاد کر کے سبائی روایتوں کو درخوراعتناء نہ مجھنا اورنظرا نداز کر کے چلنامستفتل میں ہمارا پیطرزمل دی فوق سے بہرا افراد امت کے لیے سبائی روایتوں کے سے اور ثقیہ ہونے کی دلیل بن جائے گانچناچہ آج جب فتنداس قدر عام ہو گیا ہے کہ امت کے ذوق علم عمل پر بیرونی اثرات غالب بیں تو ہماری سلامت روی کی میروش سلامتی ایمان کے لیے خطرہ بن گئی کیونکہ جدت پیند ذبن نے ہمارے اس چیٹم بوشی کے طرز عمل کے نتیج میں تاریخی کتب میں درج سبائی روایات ہی کومحاب نفاقی کی سیرت باور کرلیا 'اور جب بیرد یکھا کہ عقیدہ سلف سے ان کے اس جدید نظریه کا كوفى ربط قائم نبيل موسكما توانبيل حاصيه بيرتها كرسبائي روايتول كاثرات سے بننے والے اپنے ال جدیدنظریه پرنظر ثانی کرتے لیکن وہ اسکے بجائے امت کے عقیدہ کوغلو پر بنی قرار دینے گئے جم كى بنياد قرآن وسنت كي صريح نصوص بريها ورجون وصدافت بربن ب-

سیبات تفصیلا گزرچگی ہے کہ اسلاف نے اپنی تمام تر توجہ علوم قر آن دسنت پر مرکوزر کھی اور تاریخی واقعات کو نظر انداز کیا کیونکہ تاریخی واقعات کا تعلق دینی معاملات سے نہیں ہوتا بلکہ علامت کی نظر انداز کیا کیونکہ تاریخی واقعات کا تعلق دینی معاملات سے نہیں ہوتا بلکہ علامت کی نظرت کے ذوق ورجان کا خل عالب ہوتا ہے مسلح وجنگ وغیرہ مسائل ہیں فقیہ کو مغازی کی طرف رجوع کرنے کی مرورت کو کما حقہ پورا مسرورت کو کما حقہ پورا مسائل ہیں فقیہ کو مغازی کی طرف رجوع کرنے کی مرورت کو کما حقہ پورا

سردین ہیں چنانچیہ بھی سی فقیہ کو کسی بھی مسئلہ ہیں کسی سبائی روایت کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں و کی 'ابن سعد پر طبیعے اور ابن جربر طبری پر طبیعے وغیرہ و قالع نگار حضرات کا اپنی کتابوں میں سپائی روایات بھر لینے کا پیمطلب نہیں تھا کہ وہ حضرات ان گندی روایات کو صحابہ ڈی گھٹاؤ کی یاک سیرت كاعكس بجصته تتصے اور ندان كما بول كي تصنيف ہے ان كا مقصد صحابہ مُؤلِّلَةُ كى سيرت لكھنا تھا اور نہ انہیں میاندازہ تھا کہ کذاب اور جھوٹے راویوں سے ان کی کتاب میں واقعات کا ذکر ہونا ان کے ذمه پیر جائے گا که بیررواییتن صحابہ منافقاتا کی طرف ان مصنفوں نے منسوب کی ہیں ' بلکہ وہ حضرات بیرجانتے تنصے کہ قرآن وحدیث میں صحابہ ٹڑھٹنے کی سیرت روز روشن کی طرح عیاں ہے اور ان کی سیرت کا ہر پہلونہایت مفصل اور وضاحت سے بیان ہوا ہے اس لئے کوئی مسلمان سیرت صحابہ نفاظئے کے بارے میں ان روایات سے دھوکا نہیں کھاسکتا بلکہ اگر قر آن وحدیث میں صحابه والمثير كالمسيرت نهجى بيان هوئى هوتى تو تابعين اور تنع تابعين سے جم غفير كى شفاف اور طاہر ، سیرتیں سیرت صحابہ مخافظ کی ترجمانی کے لیے کانی ہیں کیونکہ تابعین وتبع تابعین کی سیرت کے كال كى حقيقت صحابه المُكْفَارِ كِنْقَش قدم سے ان كاسرموانحراف نه كرنا ہے بلكه اگر صحابہ الكافان كا پاک سیرت پرگواہی دینے کی لیے بیے جم غفیر بھی اپنی پاک سیرت کے ساتھ وجود میں نہ آیا ہوتا پھر بھی صحابہ دیافتی کی مؤمنانہ فتو حات کے وہ انہ ہے کارنا ہے جو صفحہ ستی برنقش ہیں تنہا وہی اس بات کی کواہی دینے کے لیے کافی ہیں کہ صحابہ دی گفتنے کی سیرت کا وہ نقشہ حرف بہحرف غلط ہے جو سبالی ر دایتوں نے کھینچا ہے کئیل محمد این سعد بھتے اور ابن جربرطبری بھتے وغیرہم وقائع نگار حضرات کو اس بات کاعلم بیں تھا کہ ایک ابیاز مانہ بھی آئے گا جب دین کے بارے میں کورڈوقی کا می<sup>رعالم</sup> ہوگا کہلوگ مادرزاداند ھے کی طرح رشنی کے ادر اک ہی سے محروم ہوجائیں گئے اور جو داقعات ان حضرات نے ابو مختف جیسے جھوٹے متعصب شیعہ راویوں سے حض لقل حکایت کے طور پراٹی کتابوں میں درج کیے ہیں ان ہے سرویا واقعات کو بیراندھے ان حضرات کے حوالے سے معتبر اور منتند تمجھ بیٹھیں سے اور ان جھوٹے شیعہ راویوں کے غلط واقعات سے صحابہ دیکائیڈ کی پا<sup>ک</sup> سیرت کوآلوده کرتے ہوئے بیدلبل پیش کریں سے کہ:

ابن اخیرُ ابن حجر اور ان جیسے دوسر ہے تقد علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں سے نقل کئے ہیں انہیں رد کردیا جائے یا جو ہا تنیں ضعیف یا منقطع سندوں سے لی ہیں یا بلاسند بیان کی ہیں ان کے متعلق بدرائے قائم کرلی جائے کہ وہ بالکل بےسرویا ہیں بمحض کمپ میں اور انہیں بس اٹھا کر بھینک ہی ویتا جاہیے۔'

(خلافت وملوكيت ص ١٩ اساطبع اول)

حقیقت سیہے کہ اگر صحابہ نظافتہ کی سیرت کے واقعات میں منافقین کی بہتان طرازی كأوخل ندبهي ہوتا بلكه ديكرتاريخي واقعات كى طرح صحابہ منافظة كے واقعات بھى معمول كے مطابق قران مجيد جب صحابه تفافقهٔ كى سيرتول كاحدودار بعه بورى وضاحت كے ساتھ بيان كرر ہاہے پھر اسے پیش نظرر کھے بغیرواقعات قبول کرلینا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ اور بیال صورت میں ہے جب واقعات میں جھوٹ کی آمیزش کی کاروائی نہ کی گئی ہولیکن اگر حقیقت سے ہو کہ ایک سوچی مجھی سکیم اور سازش کے تحت صحابہ تفاقیم کی سیرتوں کو داغدار بنانے کی غرض سے با قاعدہ منصوبہ بندی کی گئی بهواور محض جھوٹے افسانے تصنیف کر کر کے سیرت سمے واقعات میں بڑی عیاری کے ساتھ ٹا تک ويئ محت مول جس كامقصد صحابه رضوان التعليم كى دين مين استنادى حيثيت كومجروح كرنام وتو کیا پھر بھی ہم قرآن مجید کی طرف اس بارے میں رجوع نہیں کریں سے؟ کیا پھر بھی ہم سیرت صحابه ففالقيرك بإب مين سيحيح احاديث كى بجائے اپنى تحقيق كادار ومدار جھونے افسانوں كوفراردي مے؟ افسوس! كەسىرىت صحاب خالفى كى بارے ميں سب سے برد اظلم بيہوا كدوا قعاتی حصے كوجھونے افسانوں ہے بھردیا گیااوراس پرمزیدظلم بیہوا کہمطالعہ کرنے والوں نے قرآن وحدیث میں میرے کی طرح حیکتے سیرت کے مونٹوں کو چھوڑ کرجھوٹ کے ان دلچسپ واقعاتی پلندوں کو سکلے سے لگالیا اس برمزیدظلم بیرموا کہلوکوں نے توان واقعات کوصرف نقل کرنے براکتفا کیالیکن جناب مودودی صاحب نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کراس جھوٹ کے پلندے کومصدقہ حقائق قرار دیدیا اور سی موای اور ملعی شهادت باور کرکے اس بے بنیاد کواہی کی بنیاد پراصحاب

محمہ تالی کے خلاف مجرم ہونے کا فیصلہ صادر کر دیا اور ان بے اصل افسانوں کے تق اور پیج ہونے پردلیل بیپیش کی ہے کہ بیدوا قعات مانا کہ جھوٹے اور مجروح راویوں سے لئے گئے ہیں اور مانا کہ ان واقعات کی کوئی سندوغیر ہنیں ہے لیکن جب بیجھوٹے واقعات فلاں اور فلال مصنف نے این کتاب میں کھھ دیئے ہیں تو ان جھوٹے اور بے اصل واقعات کے سچا ہونے کی اس سے بڑی اور کیا دکیا دی مجرم کے لئے بھی کسی الزام کے بوت میں اور کیا دلیا ہوسکتی ہے؟! کسی مشہور ڈاکو چورا بھے عادی مجرم کے لئے بھی کسی الزام کے بوت میں ونیا کی کوئی عدالت اس نگ انسانیت اصول کو قبول نہیں کرسکتی جومودودی صاحب نے اصحاب ونیا کی کوئی عدالت اس نگ انسانیت اصول کو قبول نہیں کرسکتی جومودودی صاحب نے اصحاب محمد تالی کے کوئی عدالت اس نگ انسانیت اصول کو قبول نہیں کرسکتی جومودودی صاحب نے اصحاب محمد تالی کے کوئی عدالت اس نگ انسانیت اصول کو قبول نہیں کرسکتی جومودودی صاحب نے اصحاب محمد تالی کی کوئی عدالت اس نگ کے لئے ذریں اصول کے طور پر تلقین کیا ہے۔

ہمارا کہنا ہے کہ جھوٹے اور مجروح راو بول سے نقل کردہ حالات اور ضعیف و منقطع سندوں سے لی ہوئی با تیس یا یونہی ہے سند بیان کردہ با تیس ان کا مطالعہ کرتے وقت اگر مطالعہ کرنے دالے کی نگاہ مسلمان کی نگاہ ہے تو وہ ان بے اصل حالات اور بے سند باتوں سے صحابہ ہے آئے کی پاکسیرت کو بھی ملوث نہیں کرے گا' علامہ اقبال مسلمہ نے سے فرمایا

لیکن بہبت بڑاالمیہ ہے کہ موجودہ دور کی نفسیاتی فضاء نے عام طور پرمسلم ذہن کودین عصبیت سے محروم کردیا ہے جس کا متیجہ بیہ ہے کہ مسلمان نوجوان کو اجنبی نظریات ہا آسانی متاثر کر لیتے ہیں اور نظریہ و خیال پر آ وارہ مذاقی کی کیفیت چھائی رہتی ہے ان حالات میں اگر نوخیز ذہن سبائی روایات قبول کریں تو تعجب کی بات نہیں ہے۔

البنتہ! علماء حق کا بیفرض ہے کہ وہ صحابہ دی گئے کی پاک سیرت کو مجروح اور داغدار کرنے والی جھوٹی اور من کا بیفر والی جھوٹی اور من گھڑت روایات کی تنقید کریں اور نئی نسل کے لئے قرآن وسنت اور سیجے روایات سے صحابہ دی گئے کی سیرت کا حقیقی نقشہ سامنے لا کمیں۔

## بسم الثدالرحمن الرحيم مع من مراك وبهم المعن في الربيم المعن في المراكبيم المعنود المراكبيم المعنود المراكبيم المراك

مشاجرات صحابه علقا برايك انهم استفتاءا وراس كاجواب

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرح متین مشاجرات صحابہ مفاقع بالخصوص جنگ صفین کے بارے میں کہ:

نمبرا۔ زید کے نزدیک ان مشاجرات میں حضرت علی ناموحق پر اور حضرت معاویہ نامی اور ووسرے مخالفین کفر پر تھے۔

نمبرا۔ عمرو کے نزدیک حضرت علی ڈٹاٹون پر اوران کے خالفین خطاء پر ہتھے اوران کی بیہ خطاء بلا لحاظ ان کے مرتبہ صحابیت کے عام انسانوں کی خطاوُں جیسی تھی۔ ہرگز خطاء اجتہادی نہ مقی اوراس کیلئے تاریخ حواد ثابت بطور دلیل چیش کرتا ہے۔

نمبرا كبرك نزديك حضرت معاويه اللوحق براور حضرت على الكوكفرير يتقه

نمبرا جعفر کے نزدیک دونوں فریق تن پر تنظیم حصرت معاویہ نظاما قرب الی الحق تنظے۔اوراس کے لئے تاریخی واقعات اورالصحائی کلہم عمرول وغیرہ روایات سے استدلال کرتا ہے۔

نمبره اجمل کے نزدیک دونوں فرایق حق پر تھے۔گر حضرت علی بڑاتھ اقرب الی الحق تھے۔اور
الساکے لئے بیردوایت بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ حضور نبی کریم علائی آئے نے فرمایا۔ دونوں
گروہ حق پر ہمول ہے۔گران میں سے جوگروہ خوارج کوئل کرے گاوہ اقرب الی الحق
موگااورخوارج کو حضرت علی بڑاتھ اوران کے گروہ نے قبل کیا۔

نمبرا ۔ اکمل کے نزد میک زیداور عمرو کا نظر بیدروافض کا نظر بیہ ہے۔ بکراور جعفر کا نظر بیہ خوارج کا نظر بیہ خوارج کا نظر بیہ جہور اہلست کا نظر بیہ ہے۔ جبکہ جمہور اہلست کا نظر بیہ ہے۔ اور اجمل کا نظر بیہ غیر جمہور اہلست کا نظر بیہ ہے۔ اور اجمل کا نظر بیہ ہے۔ کہ ان مشاجرات میں حضرت علی منافیق پر ہتھے اور حضرت معاویہ ناتھ خطاء بر۔ کہ ان مشاجرات میں حضرت علی منافیق خطاء بر۔ مگران کی خطاء خطاء اجتہادی تھی۔ جس کی بناء پر انہیں ملامت کرنا

ہرگز درست نہیں بلکہ حسب فرمان نبوی وہ اس خطاء پر بھی ایک اجر کے ستحق ہیں۔ اور
اس پر الصحائی کلہم عدول کی روایت سے استدلال کر تا بھی سیحے نہیں۔ کیونکہ خطاء اجتہادی
عدل کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ اپنے نظریہ کی تائید کے لیے وہ قرآن پاک سے آیۃ
استخلاف اور آیۃ تمکین پیش کرتا ہے۔ اور اس کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی ہواتھ کی خلافت
قرآن پاک کی آیۃ استخلاف اور خلافت راشدہ علی منہاج النہ وہ میں واخل ہے اور
حضرت معاویہ ہواتھ کی خلافت اس میں واخل نہیں۔ کیونکہ آیۃ استخلاف میں منکم سے
مراد وہ لوگ ہیں جو نزول آیۃ کے وقت مسلمان ہو کچے تھے۔ جبکہ حضرت معاویہ ہواتھ
نزول آیۃ استخلاف کے بعد مسلمان ہوئے۔ نیز حضور نبی اکرم تائیزی نے خلافت نبوت
کی جو مدت بیان فرمائی حضرت معادیہ بڑاتھ کا زمانہ خلافت اس میں بھی واخل نہیں ہے۔
کی جو مدت بیان فرمائی حضرت معادیہ بڑاتھ کا زمانہ خلافت اس میں بھی واخل نہیں ہے۔

ازراه كرم وضاحت فرمايية كه:

ا مشاجرات صحابہ منافقہ کے بارے میں ان سے کون سانظریہ بی اور مسلک اہلست مبرا۔ مشاجرات صحابہ منافقہ ہے بارے میں ان سے کون سانظریہ بی اور مسلک اہلست والجماعت کے مطابق ہے؟

نمبرا۔ قرآن پاک کی موجودہ خلافت (جوآبیت استخلاف میں ندکور ہے) اور حدیث پاک کی خبرا۔ خلافت نبوت (جس کی مدت تمیں برس بیان کی گئی ہے) میں کیا فرق ہے؟

نمبرس آیت استخلاف کا تھم قیامت تک کے لئے عام ہے یا نزول آیت کے وقت موجود مسلمانوں کے لئے خاص؟ اگر عام ہے تواس کے تحت اب تک کتنے خلفاء گزر سے ہیں؟ اورا گرخاص ہے تو کن کن خلفاء کے لئے؟ نیز آیت میں فدکورمنگم سے کیا مراد ہے؟ نیز آیت میں فدکورمنگم سے کیا مراد ہے؟ نمبرس حضرت حسن بڑائھ حضرت معاویہ بڑائھ اور حضرت عمر بن عبد العزیز بڑاتھ کی خلافتیں آیت نمبرس حضرت حسن بڑائھ حضرت معاویہ بڑائھ اور حضرت عمر بن عبد العزیز بڑاتھ کی خلافتیں آیت

التخلاف مين داخل بين يانبين؟

نمبر۵۔ یزید کوخلیفہ راشد کہنا کیا ہے؟ نیز اس کے کفرونسق اور اس پرلعن کرنے کے بارے میں جمہور اہلسنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے؟

بينو او تو -روا

سائل حافظ عبدالحق خان بشير (سيالكوث)

www.BestUrduBooks.wordpress.com

مذکورہ الصدرا سنفتاء میں مشاجرات صحابہ نظام پر چھنظریات کا ذکر ہے جن کوتمثیلاً زید، عمر دبجر جعفر، اور اکمل کی طرف منسوب کیا گیا ہے ان چھنظریات پر پانچ سوال قائم کئے گئے ہیں، جن میں سے پہلے سوال یہ ہے کہ:۔

" مشاجرات صحابہ و اللہ علیہ ان میں سے کون سانظر میر ہے اور مسلک انٹر سے کا است کے مطابق ہے ''؟
مسلک انٹل سنت کے مطابق ہے''؟
و بل میں ہم نے اس پہلے سوال پر مفصل بحث کی ہے ، باتی چارسوالوں کی طرف ہم بعد میں متوجہ ہوں گے۔

# بسم الثدالرحمن الرجيم

## تمهيد

اکمل جو پچھ کہ رہا ہے وہ درست اور پنی برخق ہاورا جمل بھی وہی بات کہ رہا ہے جو اکمل کہ رہا ہے لیکن تعبیر کے فرق نے ایک بات کو دو مختلف مفہوم دے دیے جس کا سبب بہے ہے قصہ خوانوں کی سم ظریفی کہنے یا سازش سے واقعات کی حکایت سازی اس انداز سے گی گئی کہ حضرت معاویہ ناٹھ اوران کے ہم رائے صحابہ نوٹھ آئی کی سیرت ان حکایات کے گور کھ دھندے میں کھو گئی اوراس حکایت سازی نے استے مغالطے پیدا کردیئے کہ بقول علامہ اقبال وطبعہ حقیقت خرافات میں کھو گئی مثلاً یہی دیکھیں کہ اکمل ایک صحیح بات کہ رہا ہے اور آپیۃ استحلاف سے استدال کررہا ہے جبکہ حضرت علی بڑاتھ اور حضرت معاویہ ناٹھ کے اختلاف کا آپیت استحلاف سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ ہم آگے واضح کریں گئے تو گویاا کمل ایک صحیح بات کہ رہا ہے لیکن حکایات کی خرافات نے بات ائی الجمعادی ہے کہ اکمل کوخود بھی یہ شعور نہیں کہ اس کی صحیح بات کی حقیقت کی خرافات نے بات آئی الجمعادی ہے کہ اکمل کوخود بھی یہ شعور نہیں کہ اس کی صحیح بات کی حقیقت کی خرافات نے بات آئی الجمعادی ہے کہ اکمل کوخود بھی یہ شعور نہیں کہ اس کی صحیح مورت حال تک کیا ہے اس لیے ہم سب سے پہلے چندا سے اصولوں کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح صورت حال تک کی خینے کی راہ آسان کر دیں۔

### سيرت صحابه فللقرك مطالعه ميس احتياط

یہ بات یا در کھیں تمام صحابہ خالا کی سیرت کا حدود اربعہ قرآن کی نصوص قطعیہ نے واضح اور متعین کردیا ہے لہذا صحابہ کی سیرت کے سلسلہ میں یا کسی بھی صحابی کی سیرت میں ہرائیں روایت جوقر آن کی ان نصوص قطعیہ کے منافی ہواس روایت کے جھوٹا' من گھڑت اور موضوع ہونے کی کی دلیل ہے اور نصوص قرآنی چند نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں البتہ ہم یہاں تفصیل میں نہیں جاسکتے اختصار کے پیش نظر چند آیوں کو بطور مثال پیش کرنے پر اکتفاء کریں گے۔

سورة توبہ وصف میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے شرف صحابیت سے بہرہ مند ہونے کی سعادت مند روسی اپنااعز از حاصل کرچک ہیں اس کے بعد اعلان فر مایا جاتا ہے۔

﴿ والسا بقون الا ولون من المها حرین والانصار والذین اتبعوهم

با حسان رضی الله عنهم ورضواعنه ﴾

(توبه آيت ۱۰۰)

"مہاجرین وانصار جوسابقون اولون ہیں اور وہ جوخوبصورتی سے ان کے نقش قدم پر چلے اللہ ان سے خوش ہوگئے۔"
اس اعلان سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی صحابی ایسا کام ہر گزنہیں کرے گا جواللہ کی خوشنو دی کے منافی ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کا بیا علان (العیاذ باللہ) جھوٹا ٹابت ہوجائے گا۔لہذا کسی بھی صحابی ہو تھوٹا ٹابت ہوجائے گا۔لہذا کسی بھی صحابی ہوتا کی منافی ہوورنہ اللہ تعالیٰ کا بیا علان (العیاذ باللہ) جھوٹا ٹابت ہوجائے گا۔لہذا کسی بھی صحابی ہوتا کی طرف جس کا صحابی ہونا معلوم و مسلم ہوالی بات منسوب کرنا جواللہ کی خوشنو دی کے دائر ہے میں نہ آتی ہوائی آیت کی تکذیب کرنا ہوگا۔سور ہ جمرات بھی فتح کمہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ ٹوئیڈ کی سیرت بیان فر ماتے ہوئے کہا۔

﴿ لَكُ مِن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ٥٠

(حجرات آیت ۸)

''اللہ نے تمہارے ہاں ایمان کومجوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اسے خوبصورت بنادیا اور کفر اور گناہ کبیرہ وصغیرہ تمہارے ہاں قابل نفرت بنا دیے بنادیا اور کفر اور گناہ کبیرہ وصغیرہ تمہارے ہاں قابل نفرت بنا دیے بس یہی لوگ صحیح راہ بر ہیں۔''

اس آیت میں صحابہ میکائی کی سیرت پراللہ تعالیٰ کی طرف سے سے کواہی پیش کی گئے ہے کہ ایمان انہیں محبوب ہے اور ایمان کی بات انہیں خوبصورت لگتی ہے اور کفرنا فرمانی حتی کہ گناہ صغیرہ تک سے انہیں نفرت ہے لہذا کوئی الیمی روایت جس سے سے معلوم ہو کہ فلال صحابی میں ایک بات خلاف شریعت تھی وہ روایت قران کی اس آیت کی نفی کرتی ہے کیونکہ اس کے معنی سے ہوں سے کہ ایک محفوں نے کہ ایک محفوں نے دیا جات کی محبوب اور بہند بدہ چیز کوچھوڑ کراس چیز کواپنایا جس سے اسے نفرت ہے ہیا بات

www.BestUrduBooks.wordpress.com

نفیاتی طور پرناممکن ہے یا یہ کہیں گے کہ خلاف شریعت بات اس صحابی کے ہاں قابل نفرت نہیں رہی تو یہ آیت کی تکذیب ہے لہذاوہ روایت جس سے ایسا تاثر ملے جھوٹی اور من گھڑت ہوگا۔
سورہ آل عمران میں صحابہ تفاقی کی سیرت بیان کرتے ہوئے ان کی سیرت کے بازے میں ایک جامع اصول دیا فرمایا:

والدنين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكرو الله فاستغفرو الذنو بهم ومن يغفر الذنوب الاالله ولم يصرو اعلى ما فعلوا وهم يعلمون • (آل عمران ۱۳۵)

"اور میده اوگ بین جب میکوئی کھلاگناه کربیٹھیں یا اپنی ذات برظلم کریں تو اس دم اللہ کو یا دکرتے بین پھراسی وقت اپنے گناموں کی بخشش مانگتے بیں اور اللہ کے سواکون گناه بخشے گا اور جو وہ کر بیٹھے بیں اس پر جانتے ہو جھتے قائم نبیس رہتے"۔

یہ آ بت واضح طور پر بتارہی ہے کہ صحابہ معصوم نہ تھے وہ انسان بتھے اور بشری تقاضوں کے متیج میں ان سے غلطیاں سرز دہوتی تھیں لیکن اس آ بت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کا تذکرہ ان کی مدح کے سیاق میں کیا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ ان کی غلطیاں'' رضی اللہ تعہم کے منافی نہیں تھیں حالانکہ ان غلطیوں میں کھے گناہ بھی ہیں پھر تجب کی بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافی نہیں قور مایا جس کا مطلب سے ہوتا'' اگر وہ ایسا کر ہیں' یعنی غلطی کا امکان سمجھ میں آتا بلکہ'' اذ فعلو'' فرایا ہے کہ عمل ایسا ہوتا ہے بینی صحابہ فوائلہ واقعی غلطیاں کرتے ہیں کین اس کے عمل ہونے پر اللہ تعالیٰ ان کی مدح فرماتے ہیں ناراض نہیں ہوتے ، یہی بات ان بج دماغوں کے عمل ہونے کی بات ان بج دماغوں کے محموم نہ ہونے کو بہانہ بنا کر ان کا تذکرہ عام جمہوری لیڈروں کے محموم نہ ہونے کو بہانہ بنا کر ان کا تذکرہ عام جمہوری لیڈروں کے مطرز پر شروع کر دیے ہیں غور فرما سے اللہ تعالی صحابہ فوائلہ کی سیرت کے اس سلبی پہلوکا تذکرہ مدح کے سیاق میں لائے ہیں اور ایسا مجرانہ اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ مدح کی انتہا کر دی' یعنی سے دوگ وہ ہیں جن کے ارتکاب گناہ کا اختیام یا داللہ اور استعفار پر ہوتا ہے اور نفسیات پر بیشعور عاوی ہوجاتا ہے کہ اللہ دی ہے جو گناہ بخشاہ کا اور استعفار پر ہوتا ہے اور نفسیات پر بیشعور عاوی ہوجاتا ہے کہ اللہ دی ہے جو گناہ بخشاہ کا اور ایس اور استعفار پر ہوتا ہے اور نفسیات پر بیشعور عاوی ہوجاتا ہے کہ اللہ دی ہے جو گناہ بخشاہ کا دور بیں ادا اللہ کو بیاری ہے بعنی ان کا گناہ بجائے علیہ علیہ کیا ہوئات

سے تین آبیتی صحابہ نوائٹ کی سیرت کا تعین کرنے کے لیے کانی ہیں اور یہ بطور مثال ذکر کی ہیں ورنہ تو قرآن نے صحابہ نوائٹ کی سیرت کو بڑی تفصیل سے نہا ہت کھول کر بیان کیا ہے لہذا ہم پر لازم ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت اس اصول کو پیش نظر رکھیں کہ آیا تاریخ بیں بیان کی جانے والے واقعات قران میں بیان کردہ صحابہ ہوائٹ کی سیرت سے مطابقت رکھتے ہیں؟اگر مطابقت نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہے کہ بیتو ممکن نہیں کہ قرآن بھی سچا ہواور تاریخ اسلام کی متاب میں لکھے گئے بیقرآن نخالف واقعات بھی سچے ہوں دونوں میں سے ایک کوسچا کہنا پڑے گا اگر کوئی بید دلیل دے کہ بید واقعات تاریخ کی متندر بن کتب میں ہیں ان کو ہم کیسے جمٹلا دیں؟ مرض بیسے کہ کس نے کہا ان واقعات کو جھوٹا کہؤ کہا یہ جارہا ہے کہ آپ قرآن اوران واقعات کو چونکہ یہ بیک وقت سچانہیں مان سکتے دونوں میں سے ایک کوسچا ما ننا ہوگا۔ قرآن کو بیا ان واقعات کو چونکہ یہ بیک وقت سچانہیں مان سکتے دونوں میں سے ایک کوسچا ما ننا ہوگا۔ قرآن کو بیا میں لیکن ان کے ساتھ واقعات تاریخ کی متندر بن کتب میں درج ہو گئے لہذا آپ انہی کوسچا ما نیس کیسے نہیں کہ سکتے۔

### حكايت سازي كافتنه

به با در ہے کہ سہائی فتنه ایک خاص منصوبہ بندی اور مجری سازش کے تحت وجود میں آیا تھا ان کے پیش نظرا بیے عقا ئد گھڑ کر رائج کرنے تھے جوتو حیداور نبوت کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں چنا نجیہ حضرت علی بڑھ کی الوہیت تو حید کے جواب میں اور نظریدا مامت نبوت کے جواب میں کامیاب ہتھیار کے طور پراستعال کیے سمئے جس سے لیے حصرت علی سے فضائل میں من محرت احادیث کاطو مارلا ناتھی تھا حالا نکہان کے حقیقی فضائل کے لیےاحادیث سیجے کی کمی نتھی پھرسوء اتفاق کہ سیاسی اثر ورسوخ کی بناء پر بنوا میہاس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے ان کے کر دار کونہایت گھناؤنا اور گھٹیا دکھانا ضروری قرار پایا اس خدمت کے لیے بھی ضروری تھا کہ روایات واقعات کا ایک جنگل اگایا جائے بعض لوگوں کا کہنا ہیہ ہے کہروایات دونوں طرف سے معظم کی تنگیں بعنی حامیان بنی امیہ نے بھی حضرت معاویہ بناٹھ کے فضائل میں روایت گھڑی ہیں' یہ بات غلط نہیں ہے لیکن دونوں کے مابین ایک فرق ہے وہ میہ کہ بنوامیہ کے ہاں روایت سازی کا سبب جذبه جمايت تقاجو فضائل ميں مبالغه كرسكتا ہے اور يہى پچھ ہوا ہے كيكن دوسرى طرف سبائيت کے ہاں ایک مشن ہے ایک مستقل نصب العین ہے ایک نیا متوازی دین تیار کرنے کا ایک ہمہ گیر اورلامتنا ہی سلسلہ ہے جہاں حضرت علی ہڑھ کے فضائل سے کہیں زیادہ بنوامیہ کے عیوب ومثالب ہیں اور کبار صحابہ من کنٹے پرانہا مات والزامات ہیں اور بیسلسلہ روایات در حقیقت حضرت علی دیاتھ کے بعد شروع کیا گیا ہے، جہاں تک حضرت علی بنانھ کے فضائل کا تعلق ہے اس میں سی احادیث اتنی زیاده ہیں کیسی ضغیف حدیث سے تائید لینے کی ضرورت نہیں رہتی حضرت معاویہ بڑاھ بڑی او کچی شان کے صحابی ہیں'' کا تب وحی ہیں' امین ہیں' اور بیسعادت اس کوملتی ہے جسے واقعتا شرف صحابیت حاصل ہو'اوراللّٰدتعالی کی' جبریل امین کی' اور نبی مُلَّلِیِّلِم کی تا سُیرحاصل ہو' برے صاحب منا قب ہیں لیکن جب حضرت علی ہوٹھ سے نقابل ہوٹو سورج اور چراغ کی مثال ہے اس حد تک تو بات سیجے اور درست ہے کیکن ظلم میہ ہوتا ہے کہ حضرت علی نٹاھ کے مناقب ہوں تو احادیث سیجے ک بعد سبائیوں کی اختر اعات بھی بلاچون وچرا قبول ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ فضائل میں ضعیاً۔

آ مادیث بھی قبول کی جاتی ہیں کیکن جب حضرت معاویہ ناٹھ کا ذکر آئے تو اگر روایت ان کے عیوب وسایات سے متعلق ہوں تو بسر وچشم قبول کوئی نکیز نہیں کرتا خواہ عقل وُقل کے صریحاً خلاف کیوں نہ ہوں اور انہیں وائر ہ صحابیت سے خارج کرنے والی کیوں نہ ہوں اور اگر ان کے مناقب کا بیان ہوتو کمز ور روایات تو ایک طرف رہیں صحیح احادیث تک پنقد وجرح شروع ہوجاتی ہے۔ کویا ذہن یہ بن گیا کہ حضرت علی ناٹھ کی شان صحیح طور پر بیان ہوسکتی ہی نہیں جب تک حضرت معاویہ ناٹھ کے عیب نہ گنوائے جا کیں بید ایک نفسیاتی فضاء ہے جو زبر دست سبائی بروپیگنڈ سے خور میں آئی ہے۔

## تاریخی روایات کی حیثیت

تاریخی روایات بیس سندی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ تاریخی روایات کا تعلق پیش آمدہ واقعات کی حکایت ونقل ہے ہوتا ہے جس میں نقل کرنے والے کے رجانات کا ٹرات اور نوعیت مشاہدہ کا بڑا ممل وخل ہوتا ہے اگر ایک واقعہ کونقل کرنے والے پانچ افراد ہوں گے تو وہ ایک واقعہ پانچ مختلف واقعات بن جائے گا 'لہذا اگر بدر وایات عام تاریخی معلومات ہے متعلق ایک واقعہ پانچ مختلف واقعات کا تعلق مول تو ان کو مان لینے یا نہ مانے ہے کچھ فرق واقع نہیں ہوتا 'لیکن اگر ان واقعات کا تعلق محابہ ونائش کی زندگی سے ہوتو پھر ہم ان کو بلاچون و چرانہیں مان سکتے ورنداس کی زد براہ راست محابہ ونائش کی زندگی سے ہوتو پھر ہم ان کو بلاچون و چرانہیں مان سکتے ورنداس کی زد براہ راست نصوص قرآنی 'ختم نبوت اور ضروریات دین پر پڑے گی لہذا وہ تمام روایات جو تاریخ کے اس مرحلہ سے بارے میں ان روایات کے اخذ وقیول کا واحد ذریعہ ہے مقابق تھرفات ہیں اس مرحلہ کے بارے میں ان روایات کے اخذ وقیول کا واحد ذریعہ ہے درایت چونکہ صحابہ ونائش کی زندگی دین حق کامتن ہے' سنت نبوی خاتی کی گھلی کتاب ہے لہذا ان مراست خونکہ صحابہ ونائش کی درایت کے بارے میں تاریخی روایات میں سے صرف وہی روایت قبول کی جائے گی جو درایت کے مسب ذیل اصولوں پر بوری اترے گی۔

① کوئی روایت قرآن کی نص کے منافی نه ہو، سر بر

سنیسس کوئی روایت صحیح حدیث کے منافی ندہو

#### ﴿ كُونَى روايت عقل سليم كے منافی نه ہو

﴿ كُونَى روايت متعلقة صحافي كي معروف سيرت كيمنا في نه جو۔

ویل میں ہم نے روایت کے ان اصولوں کے منافی ہونے کی ایک ایک مثال بیان کی ہے۔

### نصوص قرآنی کے منافی ہونے کی مثال

صفین میں حضرت ابوموی اشعری بڑھ اور عمر بڑھ بن عاص دونوں ٹائٹ ہیں انکے بارے میں روایت ہیے کہ حضرت ابوموی اشعری بڑھ نے جب متفق علیہ فیصلہ سنایا تو عمر بڑھین عاص نے کھڑے ہوکرایک دوسرا فیصلہ سنا دیا اس پر حضرت ابوموی بڑھ نے انہیں مخاطب کرکے کہا کہ تیری مثال اس کتے کی ہے جو ہر وقت زبان نکالے ہائیاں ہتا ہے حضرت عمر وبڑھ نے جو اب میں فرمایا کہ تیری مثال اس کر سے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔

ظاہر ہے کہ بیانداز گفتگو جونہا بیت ٹاشا نستہ اور جاہلانہ ہے ابوموی اشعری بڑھ اور عمر اللہ استعری بڑھ اور عمر اللہ بین عاص جیسے جلیل القدر اور مہاجر صحابہ میں تھنے کا کیسے ہوسکتا ہے جنہوں نے سالہاسال نبی ملاقیہ کے خدمت میں رہ کرتر بیت یائی ہواور اللہ تعالی نے ان کی مدح میں فرمایا:

· اذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاما · ·

سمجھ بوجھے سے عاری لوگ جب ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کرٹال دیتے ہیں۔

عن اللغو معرضون فضول باتول سے أنهيں ولچين أبين والمحافظون لحدود الله حدودالله حدودالله ين اللغو معرضون بالمعسروف والنا هون عن المنكر (توبه) ينكى كاتم وين واليا وين عن المنكر (توبه) ينكى كاتم وين واليا وين واليا وين وين المنقون بين اولين كالم من المنقون بين اولين هم المنقون بين المنافون عن المنافون الى مراك كالله كالمنان كال

#### حدیث کے منافی ہونے کی مثا<u>ل</u>

نی التی التی التی التی التی می است میں این خطبہ میں فرمارے ہیں کہ فتنہ التھے گا اوراس میں مین مین میں میں میں میں میں میں اوراس میں استان کا ساتھ دینا۔ (البدارین کے میں ۱۱)

محفرت ہیں۔

اورفتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فر ما یا اور خلیفہ کا قبل جے ظلما قبل کیا جائے گا جبہ دہ تن سے مطابق دے رہا ہوگا ''اور حفرت عثان بڑا ہو کو صیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوایک قمیم ہینا کمیں گے لوگ اسے اتر وانا چاہیں گئے ہم گرز نہ اتارنا۔ (البدایین کے صدح کے البور معاصرے ہیں حضرت عثان بڑا ہو سے فقنہ باز وں کے خلاف جنگ کی اجازت چاہی گئی وفر مایا 'جو بھے مجھا سے ہیں ''

و فرمایا 'جو بھے مجھے اس موقعہ پر کرنا ہے وہ سب بھی میر خلیل طافی فر مجھے سجھا سے ہیں ''

ان روایا ت سے معلوم ہوا کہ نی طافی ہونے کے بارے ہیں حضرت عثان بڑا ہو کی کھمل اور فیر مشرو وط حمایت فرما دے ہیں اور صحاب فیلی کو این کی تمایت کا تاکیدی تھم دے رہے ہیں اور ہیں خور صوحایت فرما دے رہے ہیں اور ہیں کہم مطلقاً حق پر ہونے کا اعلان فرما دے ہیں اور فتنہ بازوں کو باطل پر قرار دے دہے ہیں ہوتا کی مطلقاً حق پر ہونے کا اعلان فرما دے ہیں خود حضرت عثان بڑا تھی کو اس موقعہ پر کیا کرتا ہے اس کی ہمائی ڈائی کی کمزور پالیسی کا یا حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور پالیسی کا یا حضرت عثان بڑاتھ کو کسی مملی گئر دری کا اس میں کوئی دخل ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ نبی شافی ہی کر دری کا اس میں نے کہ خضرت عثان بڑاتھ کو جو اور حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور یا جسی میں نو کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور یا جسی میں نو کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور یا جس کی کمزور کی جو سب پہلے سبح ہوں ہو کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور کی جو اور حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور کی جو سب پھی تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور کی جو سب پھی تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور کی جو سب پھی تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور کی جو سب پھی تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور کی جو سب پھی تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثان بڑاتھ کی کمزور کی کو کر کی کر در کی کو کر در کی کو کر در کی جو سب پھی تو کی ہو کی کھیل ہو کی کی کر در کی کو کر در کی کو کر کی جو کر در کی کو کر کی کر در کی کو کر کر در کی کو کر در کی کو کر کر در کی کو کر کر کر کی کر در کی کر در کی کر در کی کو کی کر در کی کر در کی کو کر کی کر در کی کو کر کر کر کی کر در کی کو کر کی کر در کی کر در کی کو کر کر کی کر در کی کر در کی کر کر کی کر کر کی کر در کی کو کر کر کر کی کر در کی کر کر کر کی کر در کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

محويا فتنه كاخقيقى سبب اوربنيا دهي اس كاآب ذكربى نه فرمائيس للهذامعلوم جواكه وه نمام روايات جو

میہ بتاتی ہیں کہ حصرت عثان بڑاتھ نے اقر ہا پروری میں کمزوری دکھائی' اور نااہل عاملین کی کمزوری

نے فتنہ کھڑا کر دیا بیداوراس طرح کی دیمرروایات صحیح احادیث کے منافی ہیں لہذا حجوثی اور من

www.BestUrduBooks.wordpress.com

# عقل سلیم کے منافی ہونے کی مثال

تاریخ میر بناتی ہے کہ سپائی گماشتوں نے مختلف صحابہ دی تینے کے نام سے جعلی اور فرضی خطوط لكه كرمختلف علاقوں كوارسال كيے كەمدىينے ميں بہت ظلم ہور ہاہے تم لوگ آ و اورامير المونين کے خلاف جہاد میں ہماری مدد کرواور امیرالمومنین سے ہمیں شجات دلاؤ' اور وہاں کے لوگوں کی طرف سے مدینہ والول کے نام خطوط لکھے سکتے کہ امیر المونین کے عامل بہت ظلم ڈھار ہے ہیں تم لوگ جمیں ان عاملوں سے نجات دلاؤ بیرفرضی خطوط مدیبنہ والوں میں سے حضرت علی <sub>نظ</sub>ھ حبضرت زبير وتانع حضرت طلحه وتانع أمهات المؤمنين اوربعض وتيكرصحابه ويأتين كام يركه شريب شخة تصے تاریخ نے تسلیم کیا ہے کہ ریہ سب خطوط محض فرضی تھے اور کھلا فراڈ تھے لیکن اسی سلسلہ کا ایک فرضی خط جب فتنه بازوں نے حضرت عثان بڑھ کے نام پر گھڑا تومسلمہ حقیقت کونظرا نداز کر دیا گیا اور بیقر دار دیا گیا کہ خاص ایک بیغرضی خط مروان نظامیہ نے حضرت عثان بڑٹھ کے نام ہے لکھا ہے مقصد بيرتفا كهخليفية النبي ولاه كي پاك سيرت برايك خائن شخص كو ذمه داري سويينه كا دهبه لگايا جاسكے كيونكه أكر خط كاالزام مروان برثابت ہوجا تاہے تواس كاخائن ہونا ثابت ہوگيا اوراس طرح حضرت عثان والله کے خلافت نبوت کے لیے نااہل ہونے کا تاثر دیا جاسکے گا افسوں بیہے کہ اس ر وابت کے قبول کرنے والوں کوان کی عقل نے بیبیں سمجھایا کہ حضرت عثمان بڑھ کے نام سے لکھاجانے والا فرضی خطاتو چلئے مان لیتے ہیں کہ مردان نے لکھ دیالیکن پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی بڑھ حضرت زبیر بڑھ و حضرت طلحہ بڑھ اورامہات المؤمنین کے ناموں سے لکھے جانے والے خطوط کن مروانوں نے لکھے ہیں؟ اور اگر بیسب خطوط فیننے بازوں نے خود لکھے تھے تو کیا ان کے ہاتھشل ہو گئے تھے؟ کہمزیداییا ہی ایک اور فرضی خط حضرت عثان بڑاٹھ کے نام سے وہ جیل لکھ سکتے تھے؟ کہ حضرت مروان بڑاتھ پراس کی تہمت لگانے کی ضرورت پیش آئے؟ لہٰذامعلوم ہوا كه حصرت مروان بناه كى طرف اس فرضى خط كى نسبت عقل سليم كى رويسے نراح بھوٹ اور كھلا بہتان

# صحافی کی معروف سیرت کے منافی ہونے کی مثال

حضرت عمر نظف کی سیرت کی بیخصوصیت معروف ومعلوم ہے کہ وہ کفر کے معاملہ میں بہت سخت اور حساس ہیں بدر کے قید بول کے مسئلہ میں ان کی منفر درائے تھی کہ سب کول کر دیا جائے ایک منافق جب نبی مُنافیم کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس فیصلہ لایا تو بلاتا مل اسکی گردن اڈادی کیے تاریخ میں ہم بیروایت و سکھتے ہیں کہ مالک بن نوبرہ ایک تمیمی سردار مرتد ہونے کے بعد جب حضرت خالد بن ولید بنانھ کے ہاتھ گرفتار ہوا تو حضرت خالد بنانھنے اے بڑے پیارے سمجمایا که دیکھوز کو قامجمی نماز کی طرح فرض ہے وہ جواب میں کہنے لگا ہاں آپ کے ساتھی کینی نی مُلْکُلُمُ کا خیال بھی ہے حضرت خالد مِنْ تھے کہا اچھا نبی مَنْ لِلْمُلْمَ میرے ساتھی ہیں آ پ کے بیں ؟ **منراراس کی گردن از ادوچنانچداستی**ل کردیا گیااس پر کہتے ہیں که حضرت عمر پڑٹھ ناراض ہو گئے۔ مالك بن نومره كوكيول قلّ كيا كيا اورحصرت ابو بكرينا لهرست كهني سنك كه خالد بناناء كوفورا معزول كرو ال کی تلوار سے خون آشامی کی بوآتی ہے۔اس نے مالک بن نوبرہ کول کر دیا ہے۔حضرت ابو بکر پڑھ نہیں مانے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق بڑٹھ نے حضرت ابو بکر <sub>نظ</sub>ھ کے بعدز مام افتد ارسنجالتے ہی سب سے پہلا کام جوکیا تووہ بہی تھا کہ خالد رہ کا کوان کے منصب سے سبکدوش کردیا کیونکہ انہوں نے مالک بن نوبرہ کونل کر دیا تھا اس روایت میں حصرت عمر بن کا فاروق بالله كاما لك بن نور و كال يرحضرت خالد يؤلف سے ناراض ہونا كھلا جھوٹ ہے حضرت عمر بؤلٹھ في حضرت خالد ين الله عنو ول ضرور كيا تقااس كي وجه آپ نے اپنے سركاري مراسلے ميں بتائي تقي کر**لوگون کا اعتماد فتو حات کے سلسلہ میں اللہ کے بجائے خالد ہوٹائھ پر نہ ہوجائے 'مالک بن نو پر ہو ہوٹائھ** میکن کاس سے کوئی تعلق نہیں تھا لہٰذا ما لک بن نوبرہ منافق سے حصرت عمر بڑاٹھ کی ہمدر دی کی روایت حضرت عمر بڑاٹھ کی معروف سیرت سے مطابقت نہیں رکھتی لہذا بیدروایت جھوٹی ہے جو حفرمت فالدین کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے۔

# سبائی روایات کاجنگل

سبائی روایات کا ایک جنگل ہے میہ وسیع وعریض جنگل الٹی سیدھی جھوٹی روایات کی خاردار حجاڑیوں سے پرہے میہ خاردار حجاڑیاں بہت تھنی ہیں اوران کی بیج در پیج شاخیں جنگل کے ا نچے پر پیچھی ہوئی ہیں ان کی ژولیدہ و پیجیدہ شاخوں میں کہیں کہیں بھول بھی اسکیے ہوئے ہیں ان کے اپنچے پر پیچھی ہوئی ہیں ان کی ژولیدہ و پیجیدہ شاخوں میں کہیں کہیں بھول بھی اسکیے ہوئے ہیں جن کی پتیوں میں کتنے ہی خار پیوست ہیں' اب یہاں جھاڑی میں ہاتھ ڈال کر شاخوں کے الجھاؤں کو کھول کراور کا ننوں کو پھول کی بتیوں سے علیحدہ کر کے پھول کو بیخے سالم نکال لینا جان جو کھوں کا کام ہے جس سے لیے آپ کوا ہے کیڑے تار تاراور بدن داغ داغ اورلہولہان کرنے کا خطرہ مول لینا ہوگا تب جا کر کہبیں اس جنگل سے ایک آ دھا پھول سجیح حاصل کرنے میں آپ کا میاب ہو تکیں سے پھر بھلااس معمولی سے فائدہ کے لیے اتنی بڑی مصیبت کون کرے اس لیے عام طور پر بہی ہوتا آیا ہے کہ اس جنگل سے رہ نور دجنگل کا جنگل اٹھا کر جوں کا توں زیب قرطاس سردیتے ہیں جس سے صحابہ دی القیم کی نظور اتنی بھیا تک بنتی ہے کہ اس کے سامنے آئ کے پاکستانی جا کیرداروں کا بہود پینداور اغراض پرست سیاسی ٹولہ صحابہ نظافتی کے مقابلے میں بھلے الوكون كأكروه معلوم ہوتا ہے حالا نكه صحابہ مُؤاثِثًا و ہلوگ تنص بنے جن كی قرآ نی مدح وتو صیف تو اپنی حکمہ ہے ہی ان کے اخلاق وسیرت اور کردار وحمل کے آٹار نے انسانی معاشرے پر جوایئے انمٹ نقوش شبت کئے ہیں آج چودہ صدی بعد بھی انہی کی روشن ہے جو گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے انسان سیلیمشعل راہ ہے۔جن کی مدح وتو صیف خودان کے رب نے فرمائی ہواور آخری کتاب ہمی ان کی مدح وتوصیف کا خاص اہتمام فر مایا ہواور خاتم النبین مالٹیلے نے با قاعدہ وصیتیں فر مائی ہوں کہان کی سیرت کے ہارے میں کورڈ وقی کا ثبوت نہ دینا ان پاک سیرت اور بلند کر دارہستیو<sup>ں کو</sup> قر آن کے بجائے ان سبائی روایات کی روشنی میں 'و بکھنا پر کھنا انتہاء در جے کی کورڈ وقی اور د بن بیزارروش ہے بیروش کسی یہودی کی ہونی جا ہیے سی مسلمان کی روش ہیں ہوسکتی جارے ہاں ان روایات کے قبول واخذ میں عملاً دونظریے ہیں پہلانظریہ ہے کہ طبقات ابن سعد تاریخ طبری ٔ البداریابن کثیرالکامل ابن اثیروغیره کتب تاریخ اسلام کی منتدر بن

سیب ہیں لہذا کیسے ممکن ہے کہ ان مصنفین نے صحابہ دوائی کی طرف اپنی کتابوں میں بالکل ہے اصل ہا تیں منسوب کردی ہوں ان مصنفین کی اس سے پہلے اور اس سے بعد کے ادوار کی روایات قابل اعتماد ہیں تو صرف اس دور کی کیوں قابل اعتماد نہیں لہذا ان مستند ترین اسلامی کتب ناریخ کی روایات کی روشنی میں صحابہ مخالی کے کیوں قابل اعتماد ہیں ہوتے اگر ان کے قول وعمل کی صحیح تعبیر ممکن ہوتو اس کو اختیار کیا جائے ورنہ معقول تاویل کی حدود سے تجاوز کر کے کسی ہزرگ کی غلطی کو چھیانے کے بجائے برملا کہنا چاہئے کہ فلاں بزرگ کا بہ قول وفعل غلط تھا۔

(غلافت وملوكيت ص ١٠٠٨ملخصا)

اس نظریہ کے واحد نمائندہ اور سرخیل سید ابوالاعلی مودودی بانی تحریک اسلامی پاکستان ہیں اور انہوں نے اپ اس نظریہ کو خلافت و ملوکیت نامی کتاب کے آخر میں حسب عادت نہایت جادو آفریں اور مغالط انگیز اسلوب بیان کے ذریعہ نا واقف قار کین کے لئے اثر آنگیز اور قابل قبول بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے یہاں ان کے نظریہ کے فلط یاضح ہونے سے بحث کی گنجائش نہیں ہے بیا کی مستقل اور و بیج الذیل موضوع ہے جو مستقل تصنیف کا مشتضیٰ ہے خدا کرے اس نہیں ہے بیا کی مستقل اور و بیج الذیل موضوع ہے جو مستقل تصنیف کا مشتضیٰ ہے خدا کرے اس بر کی کاموقہ جلد نصیب ہواس لئے یہاں صرف اتنا کہنے پرہم اکتفاء کریں گے کہ او پرجس وین جو مخابہ و نگاڑی کا دامن ان آلود گیوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں کی سبائی روایات کے اس پر چے اور مصابہ و نگاڑی کا دامن ان آلود گیوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں کین سبائی روایات کی ان جھاڑیوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں صالانکہ وہ تو سارے ہی کا نئے میں ان مجاڑیوں سے پول کر کوشش کرتے ہیں صالانکہ وہ تو سارے ہی کا نئے ہیں ہوں سے بھی کو دو سارے ہی کا نئے ہیں ان مجاڑیوں ہیں کھنو کی کوشش کرتے ہیں صالانکہ وہ تو سارے ہی کا نئے ہیں ہوں سے سبائی روایات کی ان جھاڑیوں ہیں کتنے جماڑ و سے جو باتی رکھو جے وہ بھی کا نئے ہیں ہوں سے سبائی روایات کی ان جھاڑیوں ہیں کتنے جماڑ و سے جو باتی رکھو جو وہ بھی کا نئے ہی ہوں سے سبائی روایات کی ان جھاڑیوں میں نئی گھڑی کی مشعل لے کر ہی ممکن ہیں۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن روایات کوآپ پھول قرار وے رہے ہیں وہ تو بہت ہی کم ہیں الناسے پوری بات آپ کہ سکتے ہیں کہ جن روایات کوآپ پھول قرار وے رہے ہیں وہ تو بہت ہی کم ہیں الناسے پوری بات آپ کوائن معلوم ہے جس سے بات آپ کوائن معلوم ہے جس سے بات آپ کوائن تو کیا پھر یہ درست ہوگا کہ آپ صحابہ می اللہ کی طرف بہت می جھوٹی با تیں

اس کے منسوب کردیں کہ کہانی مکمل ہوجائے؟ .....اس دوسری روش پر چلنے والے ہمارے عام مؤرخین ہیں اس کئے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں خاص صحابہ رہ کھٹے کے معاملہ میں تاریخ وانی کے بجائے تاریخ بنی نے رواج پایا ہے۔

#### أيك مغالطه

سبائی روایات کے حامی ایک یہ دلیل بھی لاتے ہیں کہ روایت سازوں نے حضرت ابوبکر بڑھ اور حضرت عمر بڑھ کو کیسے معاف کر دیا کیونکہ ان ہی تاریخ کی کتابوں میں ان کی سیرت بھی بیان ہوئی ہے ان کی سیرت میں وہ گھٹیا حرکات موجود نہیں ہیں جو حضرت عثان بڑھ اور دیگر صحابہ میڈھ کی سیرت میں ہیں اگر روایات جعلی ہوتیں تو ان دونوں کو الزامات ہے مشتلی رکھنے سے سبائیوں کو کیا غرض ؟ میسوال خود سید ابوالاعلی مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اٹھایا ہے۔

(خلافت وملوکیت میں اٹھایا ہے۔

لیکن بیسوال سبائی سازش کی تحریکی تکنیک اور ارتقائی کیفیت سے نا واقف ہونے کا نتیجہ ہے لبذاحقیقی صورت حال سے آگاہ ہونے کے لئے سبائی سازش کے طریقہ واردات اور نوعیت اقدام سے متعارف ہونا ضروری ہے جس کے لئے ہم سبائی سازش کی مکارانہ قرارگاہ پر ایک نظر ڈالیس کے تاکہ اس مغالطہ کا از الہ ہوجائے۔ یہ بات مختاج بیان نہیں کہ خاتم النہیں تاریخ اللہ کی تشریف آوری پر اہلیس تلملا اٹھا اور آپ کی دعوت حق کی ساجی قوت نے بت پرست معاشرے میں ہائی کی عادی۔

وہ بجل کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی اہلیس کی مکاری جوجتن کرسکتی تھی اس میں اس نے کوئی کسرنہیں اٹھار کھی کیکن دعوت حق کی راہ روک لیناممکن نہ ہوسکا'

" جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا"
حق آیا اور باطل بھاگ گیا' باطل کوتو بھاگ جانا ہی تھا ..... جب بات نہ بن پڑی تو
منافقت اور سازش کی راہ اپنائی لیکن وحی الہی کے سامنے بیرجیال بھی مات کھا گئی اور نا مرادی

\*\*Move Best Induscoks Wordpress com

ورسوائی کے سوا پچھے لیے نہ پڑا آخر کار آپ مُٹاٹھ کی وفات کے سانچے کوغنیمت جان کر بغاوت کا نسخه آزمایا انکارز کو قا کا ہتھیا راستعال کیا حضرت ابو بکر ناٹھ کی ضرب کلیمی نے ہوش ٹھکانے لگا ویے اور منافقین سمجھ مھیے کہ اسلام کے کسی رکن کو اپنی جگہ سے ہٹانا ممکنات ہیں سے نہیں حضرت صدیق اکبریز بی کو بہت کم وقت ملاحضرت فاروق اعظم براہو کے زیانے میں منافقین نے ایک نیا داؤ آ زمایا که قرآن کے معانی میں نئی راہیں پیدا کی جائیں تفسیری مفہومات کے ذریعہ ذ ہنوں کے البھاؤ کا سامان بیدا کیا جائے جنانچے میں عسل تنہیں ایک دفعہ حضرت فارق اعظم بنا<del>ن</del>ھ کی خدمت میں آیا اور 'والملذاریات دروا' 'کے معنیٰ کے بارے میں سوال کرنے نگا حضرت عمر مثالاہ کوشایداس فتنہ کے بارے میں پہلے سے علم تھااس لئے وہ ہرجملہ کے معنے بیان فرماتے اور ساتھ ہی فرماتے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریہ معنے نہ سنے ہوتے تو میں ریہ معنے نہ کرتا کو یا سائل کی غرض بھانب لینے کے بعداس بریہ واضح کرنامقصود تھا کہ سنت نبوی مُناہیم ہی قرآن کی شارح ہے کسی من چلے کی اختر اع کی یہاں مخبائش نہیں آیات کے معنے یوچھے چکا تو فر مایا کہ سو کوڑے لگا وُجب کوڑے لگ چکے تو اسے کوفہ روانہ فر مایا اس ہدایت کے ساتھ کہ اس سے کوئی بول جاِل نەرىكى ملىل بائىكاٹ كىيا جائے چنانچەا كىپ ہفتەڭر رنے نەپايا تھا كەدەمنىرت ابوموكى اشعرى ب<sup>يانا</sup>ك کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا جو شیطان میرے سر میں تھساتھا وہ آب بالکل ٹکل چکا ہے اور اب میں بالکل ٹھیک اور درست ہوں چنانچہا۔۔ چھوڑ دیا گیا اور فتنڈتم ہو گیا۔سازشی ٹولے کا جب ہیے داؤنجھی تا کامی کے گھاٹ اتر گیا تو انہیں انداز ہ ہو گیا کہ ضروریات دین میں ہے کسی چیز کومختلف فیہ بنایا جا ناممکن نہیں اور نہ کتاب اللہ میں تحریف وتر میم ممکن ہے، چھر کیا کیا جائے؟ تو فتنہ سازوں کے اہلیسی ذہن کی مختی پر ایک نے امکان کا خا کہ انھراجس پروہ بڑی جا بکدستی سے ممل پیرا ہو مستعدوہ میر کداب منافقین اور فتنہ سازوں نے ایک نیا داؤ آزمانے کامنصوبہ بنایا کہ دین کی ضرور بات میں ہے سے کئی چیز کومختلف فیہ بنایا جا ناممکن نہیں قرآن وسنت کے بعد تبسری چیز جو وین مل سند ہے وہ صحابہ وی انتام ہیں جن کے اخلاق وسیرت سنت نبوی مالیاتی کامتن ہیں اگر ان کومشکوک بنانے میں کا میاب ہوجا ئیں تو دین کی بنیادیں بل جا ئیں گی بلکہ دین کی پوری عمارت حزام سے بیچے آرہے گی اس کا طریقہ کاربیا ختیار کیا گیا کہ جوسی بر ہے۔ سیسسی کی اس کا طریقہ کاربیا ختیار کیا گیا کہ جوسی بر ہے۔ فرمہدواری کے من صب پر فائز

بین ان کی شخصیتوں کوالزام تراشی کا نشانه بنایا جائے یہی وہ ایام بین جب عبداللہ بن سبایہودی اس سازشی ٹو لے میں شریک ہوتا ہے اور نوآ بادشہر کوفیدان سازشیوں کا مرکز بن گیا اس منصوبہ پروہ بڑی تیاری ، بڑی احتیاط ، بڑی تر تیب اور بڑی جا بکدستی سے مل پیرا ہوئے اور کونے ہی سے اس كا آغاز كيااوراس سازش كاسب سے پہلانشانه بننے والے حضرت سعد بن ابی وقاص بناتھ ہیں جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کےخلاف الزامات واعتر اضات کی ایک طول وطویل فہرست لے كرسبائي ٹولہ حضرت فاروق اعظم ناہو كى خدمت ميں اس وفت پہنچتا ہے جب حضرت سعد ہلاہ بن ا بی وقاص قادسیہ میں وفت کے فرعون کسریٰ کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی جنگ میں مصروف تنے ایسے میں اس طرح کے مفت خورٹو لے کو واجب القتل ہونا جاہیے کیونکہ ایسے نازک موقعه بروشمن كالبجنث بى البي حركت كالريكاب كرسكتا به ليكن بيه حكومت خلافت نبوت هي ، عکومت احسان تھی اس کئے اگر چیرحضرت عمر رہا تھ ان کی شرارت کو بھھ سنتے اور ان شرپیندوں سے رہے کہہ بھی دیا تھا کہ تمہاری اس حرکت کے ایک شریرانہ حرکت ہونے کے لئے اتنی دلیل کافی ہے کہتم الزامات کی میددست آ ویز اس وفت لائے ہو جب سعد دفاتھ بن ابی وقاص الله کی راہ میں کفر کی سپرطافت سے برسر پرکار ہے لیکن اس حقیقت کے با وجودتمہای درخواست کومیں زیرغور لاؤل گااورسعد بن الاست بازیرس کرول گا! (طبری جسایس ۲۰۸)

بيوه ايام بين جب ابھى بيفتنه تنم لے رہا ہے ليكن حضرت عثمان بناتھ كے آخرى ايام تك بيفتنه اپنے ائتہا كى عروج كوچنج چكاتھا، نبى مُلِطِّةُ نے اس فتنہ كے بارے ميں فرماياتھا كہ: "اللسان فيها اشد من وقع السيف "(مَشَّكُو ةَ كَتَابِ الْفَتْنِ فَصَل ثانی)

''اس فتنہ میں زبان تکوار سے زیادہ تیز چلے گی'اس تیز زبانی اور سبک لسانی نے کیا کیا کرھے وکھائے اور کیا کیا غضب ڈھائے ؟اس بحث کی یہاں ٹنجائش نہیں ہے' یہاں ہمارا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ تاریخ کی ان کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق ناٹھ اور حضرت عمر فاروق ناٹھ پر وہ الزمات کیوں نہیں ملتے جو حضرت عثمان ناٹھ حضرت معاویہ ناٹھ حضرت مغیرہ بن شعبہ' حضرت عمر بن عاص ناٹھ اور بہت سے دیگر صحابہ بی گئی پرلگائے جاتے ہیں ہمارا کہنا ہہ ہے کہ حضرات شخین نوٹھ کے دورتک روایات سازی کا یہ کروہ دھندا ابھی شروع ہی نہیں ہواتھا کہ ان پرالزامات لگائے جانے کا سوال پیدا ہوتا' زبان کا تکوار سے زیادہ تیز چلنا فتنے کے زمانے کے پرالزامات لگائے جانے کا سوال پیدا ہوتا' زبان کا تکوار سے زیادہ تیز چلنا فتنے کے زمانے کے بارے میں ہتایا گیا ہے اور فتنہ کا وقت حضرت عمر ناٹھ کے زمانہ کے بعد شروع ہونا تھا تو جب ابھی زبان نے تکوار کی طرح چلنا شروع ہی نہیں کیا تھا تو ان کی سیرت میں جھوٹی روایات کا طوفان زبان نے تکوار کی طرح چلنا شروع ہی نہیں کیا تھا تو ان کی سیرت میں جھوٹی روایات کا طوفان کہاں سے آ جا تا اس کے لئے حضرت عثمان ناٹھ کا زمانہ تعین تھا جیسا کہ تیج احادیث سے واضح کہاں سے آ جا تا اس کے لئے حضرت عثمان ناٹھ کا زمانہ تعین تھا جیسا کہ تیج احادیث سے واضح ہوئی آ غاز جیسا کہ ہم نے کہاں سے آ جا تا اس کے لئے حضرت عثمان ناٹھ کے زمانے سے شروع ہوئی آ غاز جیسا کہ ہم نے کہاں سے آ جا تا اس کے لئے حضرت عثمان ناٹھ کے کرمانے سے شروع ہوئی آ غاز جیسا کہ ہم نے

ذكركيا حضرت عمر بنانع كے زمانے سے جو چكا تھا چنانچە حضرت خالد بن وليد بنانو حضرت سعد بنانو حضرت ابوموک بنالد حضرت مغیره بنافه بن شعبه الزامات کی زدمیں آ میکے تھے جس کے بعدروایات سازی کا ایک منظم ادارہ وجود میں آگیا جوایک من گھڑت کہانی کوالیے سلیقہ سے ترتیب دیتا ہے كه يرُصنے سننے والے اسے بلاتا مل سيحته ليم كرليں اور اس مكروہ سازش ميں اس سازشي ٽولے كو بلا کی کامیا بی حاصل ہوئی ، ان کی اس کامیا بی کا انداز ہ اس سے لگا ئیں کہ جدید دور کا ایک عظیم مصنف جوابیخ محقق ہونے اور داعی اسلام ہونے کا بلند با تک دعویٰ بھی رکھتا ہے وہ انہی سبائی ر وایات سے ترتیب دی ہوئی کتب کوتاریخ اسلام کی متند ترین کتب کہہ کرصحابہ ڈوائڈ کی سیرت کا مدارا نہی سبائی روایات کو قرار دے رہا ہے؟ اور تلقین فرمائی جارر ہی ہے کہ صحابہ میں کھٹے کا قول عمل جوان سبائی روایات میں ندکور ہے اگراس کی کوئی سیح تا ویل ممکن ہو سکے تو ٹھیک ورنہ بر ملا پیرکہنا عا ہے کہ فلال بزرگ کاریول یا فعل غلط تھا' حالا نکہان کتابوں کے متند ہونے کی حقیقت رہے۔ کہان کتابوں کے مصنفین کوخود بھی اپنی ان کتابوں کے بارے میں متندترین ہونے کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ خود آنموصوف بھی اگر صحابہ رہ کھٹٹے کی سیرت زیر بحث نہ ہوتو پھروہ ان کتابوں کومتند قرار نہیں دیتے چنانچہوہ حدیث کے سی مئیر کے جواب میں فرماتے ہیں جس نے تاریخ اسلام کی ان متندترین کتب سے استدلال کیا تھا'' .....فرماتے ہیں پھرلطف بیرے کے مصنف اپنے تمام نظر پات کی بناء تاریخی استدلال پررکھتا ہے حالانکہ اگر حدیث کی روایات قابل اعتبار نہیں ہیں تو تاریخ ان سے بھی زیادہ تا قابل اعتبار ہے۔ حدیث میں تو ہمارے زمانے سے لے کر رسول الله مَنْ أَيْنَا بِي مِن اللهُ مِن اللهُ مِن إِن مُن اللهُ السناد كاليوراسلسلة موجود بي خواه وه آب كيزويك مشکوک ہی کیوں نہ ہولیکن تاریخ کے پاس تو کوئی سند ہی نہیں ہے جن قدیم کتابوں کوآ ہے تاریخ کاسب سے زیادہ معتبر ذخیرہ بھتے ہیں ان کے متعلق آپ کے پاس اس امر کا کوئی شہوت موجود تنہیں کہ جن مصنفین کی طرف وہ منسوب ہیں انہی کی لکھی ہوئی ہیں اس طرح جو حالات ان كتابول ميں لکھے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی آپ کوئی ایس سندہیں رکھتے جن کی بناء پران کی صحت كاليقين كياجاسك\_(تفهيات اول طبع مشتم ص١٣٠)

لليكن جب صحابه كرام مخاتفة كى سيرت كامعامله آيا تويبي مجبول المعرفت كتابين تاريخ

اسلام کی متندترین کتب قرار پا گئیں؟۔''جو جا ہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کرنے''اوردلیل بیددی
کہ ان مصنفین کی اس سے پہلے اوراس کے بعد کے ادوار کی روایات قابل اعتاد ہیں تو اس دور کی
کیوں قابل اعتاد نہیں کاش انہوں نے غور کرنا گوارا کیا ہوتا کہ جب زبان کی تلوارا بھی چلی ہی نہ
تھی تو اس دور ہیں بیغلط روایات کہاں سے آئیں؟ اور جب بیٹلوارچل کراپنا کام کرکے نیام ہیں
جا چکی تو اس کے بعد کے ادوار کے لئے کسی کوروایت سازی کے تکلف سے کیاغرض تھی؟ سبائیوں
کا مقصد تھا صحابہ کرام ہی گئی کی حیثیت دینی کو مجروح کرنا اس کام کو انہوں نے با قاعدہ مشن کے
طور پر حضرت عثان کے دور سے شروع کیا اور ابوسلم خراسانی کی ہاتھوں دور بنوامیہ کے افتقام پ
ختم کر دیا جس کے بعد نظر بیامامت کی بنیاد پر سبائی مشن کا اگلام حلہ شروع ہوا جس ہیں عقائد و
ختم کر دیا جس کے بعد نظر بیامامت کی بنیاد پر سبائی مشن کا اگلام حلہ شروع ہوا جس ہیں عقائد و
ایمانیات تک روایت سازی کے نر نے ہیں آ میے ختی کہ ان حکایت ساز وں نے وہ کی بھی پوری
کردی جس کا ذکر خلافت و ملوکیت کے مصنف نے حضرات شیخین ابو بکر وعمر کے بار سے ہیں فرمایا
ایمانیات تک روایت سازی کے نر نے میں آئی خی کہ کتابوں ہیں کیوں نہیں ملتیں جوحضرت عثان دائی سیرت ہیں وہ گھٹیا روایات تاریخ کی کتابوں ہیں کیوں نہیں ملتیں جوحضرت عثان دائی اور دیگر صحابہ دی گئی کی سیرت ہیں نہ کور ہیں۔
اور دیگر صحابہ دی گئی کی سیرت ہیں نہ کور ہیں۔

لہذا اگلی قسط کے سبائیوں نے جن کی حکایت سازی کا زمانہ چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے اس کی کو بڑی فراخ ولی سے پورا کیا ہے چنانچا انہوں نے صدیق اکبر روایا ہو اور فارق اعظم مرائے کی شان میں ایسی گھناؤنی روایات کے انبارلگا دیئے جوان گھٹیا روایات سے کہیں گھٹیا ہیں جن کے حوالے خلافت وملوکیت کے مصنف حضرت عثان روایا وردیگر صحابہ روایت کے مصنف حضرت عثان روایا وردیگر صحابہ روایت کے مصنف حضرت عثان روایا وردیگر صحابہ روایت کے مصنف حضرت عثان روایا ہوں دیگر صحابہ روایت کے مصنف حضرت عثان روایا ہوں کے ہیں۔

اوراب کی روایت سازی اتن غلیظ اور گندی تھی کہ اسے تقیہ کی چا در بیس چھپا کے رکھنے پر مجبور ہونا پڑا حتی کہ اس کا تاریخ کی عام کتب میں درج ہونا ممکن نہ تھا لاہذا معلوم ہوا کہ روایت سازی کا پیطوفانی ریلا اسی ایک دور بیس تباہی مچا تا ہے اس لئے ایک مسلمان پرلازم ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت روایات کے اس جنگل سے صرف وہی چھول چنے جن چولوں کو تر آن وحدیث کی عینک دکھائے باتی روایات بلاتا بل بھاڑ میں جھو تک وے اور اس طعنے سے ہرگزنہ گھرائے کہ محری میں جھو تک دے اور اس طعنے سے ہرگزنہ گھرائے کہ محری میں اور ایس سے ہرگزنہ گھرتا ریخ کی کتابوں کو ہم کدھر کریں؟ ساری کتابیں تو انہی روایات سے بھری پڑی ہیں!

#### مجتهر كي حيثيت

جن مسائل میں قران وسنت کی واضح دلیل نه ہوانہیں غیرمنصوص کہتے ہیں بعنی ان مسائل کے لئے قرآن میں ماحد بیث میں کوئی نص (ولیل) وار دہیں ہوئی مسائل غیر منصوص میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میمعلوم کرنا مجتہد کا کام ہے مجتہد شریعت کے آ داب وحدود کی یا بندی کے ساتھ ان مسائل برغور وخوض کے لئے ان نصوص شرعیہ کوسامنے رکھتا ہے جواس طرح کے دمیر مسائل میں وارد ہیں اور اغراض ورجانات سے بالاتر ہوکر بوری للطبیت اور تقوی کے ساتھ غورو خوض کے بعد نتیجہ پر پہنچا ہے اب اگر ان مسائل پرغور وخوض کرنے والے مجتهد کئی ہول تو ظاہر ہے کہ ان کے نتائج بھی مختلف ہو جائیں سے مثلامسروق پھٹے، اور اسود دونوں تابعی ہیں اور حضرت عبدالله بن مسعود بناله کے شاگر د ہیں مغرب کی ایک نماز میں دونوں آخری رکعت میں شامل ہو ہے امام نے سلام پھیرا تو دونوں اپنی بقیدر تعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مسروق وططیرے نے ایک رکھت پڑھ کرتشہد کیا اور اسود نے صرف آخر میں تشہد کیا دونوں حضرت عبدالله بن مسعود وفائد كى خدمت ميس حاضر بوئے حضرت ابن مسعود عطفے نے دونول سے اپنے ا ہے عمل کی وجہ پوچھی مسروق والٹھ نے کہا کہ میں نے امام کے ساتھ ایک رکھت پڑھی تھی جب کہ تشہد دور کعت کے بعد ہوتا ہے لہذا میں نے اپنی ایک رکعت پڑھ کے دور کعتوں کے بعد والانشہد کیا اور امام والانشہد جو ایک رکعت کے بعد تھا وہ ا مام کی افتداء میں ہونے کی مجبوری تھی 'اسود ہے نے بتایا کہ میں نے آخری رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور میری پہلی وور کعتیں باقی رھ کئے تھیں جن کے درمیان کوئی تشہد نبیں ہے لہذامیں نے ان دور کعتوں کے درمیان تشہد نبیں کیا مصرت عبدالله بن مسعود را الله نے فرمایاتم دونوں نے ٹھیک کیالیکن مجھے مسروق کاعمل زیادہ پیند ہے ....اب و یکھتے بیہاں مسروق اورا سود دونوں مجتبتد ہیں دونوں کو ایک ہی مسئلہ در پیش ہے کیکن دونوں کا جواب مختلف ہے اور دونوں کا جواب سے ہے البنة ابن مسعود بڑاتھ ایک کوتر جے دیتے ہیں ، اسی لیے اہل سنت کے یہاں دومسلک ہیں بینی ابن مسعود بنا تھے فرمایاتم دونوں نے تھیک کیا جس کا مطلب بیہ ہے کہ ..... ''کل مجتبزد مصیب'' ہرمجتبزد کی رائے سیجیح اور درست ہے۔ پھر ابن مسعود نظامہ

نے فرمایا مجھے مسروق واقع کا ممل زیادہ پہند ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت مسروق وقائد کا رائے سے حکے اور درست ہے اور اسود نے رائے قائم کرنے میں غلطی کھائی ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ '' المجتبد یصیب و بخطی'' مجتبد کی رائے بھی صحیح ہوتی ہے اور بھی غلط بھی ہو سکتی ہے پہلا مسلک ہے امام غزالی' امام' مزنی' قاضی با قلافی اور مشکلمین میں سے اشاعرہ کا' جمہور معتزلہ کا مسلک بھی ہی ہے لیکن ان کا بیاشتر اک محض تعبیر اور عنوان کی صد تک ہے بعنی اس موقع پر مصیب کا جو مفہوم علی اللے مالی سنت احتاف علاء اہل سنت لیتے ہیں معتزلہ کا مسلک جمہور اہل سنت احتاف اور شوافع کا ہے اور بعض معتزلہ کا بھی لیکن یہاں بھی معتزلہ کا اہل سنت کے ساتھ اشتر اک محض تعبیر کا اشتر اک بھی لیکن یہاں بھی معتزلہ کا اہل سنت کے ساتھ اشتر اک محض تعبیر کا اشتر اک بھی لیکن یہاں بھی معتزلہ کا اہل سنت کے ساتھ اشتر اک محض تعبیر کا اشتر اک ہوئے گھتے ہیں:۔

" بیش آ مدواقعہ میں اللہ تعالی کا ایک متعین تھم ہے ای تھم کی طرف جبتو کا رخ ہے کیونکہ طالب کے لیے کسی مطلوب کا ہونا لا زمی ہے لیکن مجتهد کواس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ ہر حال میں اسی مطلوب کو پائے جوعنداللہ متعین ہے لہذا ہیاں تھم کو پالینے میں خواہ فلطی ہی کرے تب بھی ہے مصیب کہلائے گا اس لیے کہ جس کا وہ مکلف تھا یعنی جو بات اس کے ذمہ تھی اسے اس نے تھیک اواکر دیا اور جواس کے ذمہ تھا وہ اس نے تھیکی اواکر دیا اور جواس کے ذمہ تھا وہ اس نے تھی پالیا۔"

امام غزالی بینظیلی بینسیرامام اعظم کے اس قول کے تقریباً موافق ہے جواصول بزوری میں بایں الفاظ منقول ہے دیل محتهد مصیب و الحق عندالله و احد "برمجتہدی حجے رائے پر مجتہدی خطا سے انکارنہیں فرمار ہے کہ پہنا ہے جب کہ اللہ تعالی کے ہاں تن ایک ہے کو بیا امام غزالی مجتہد کی خطا سے انکارنہیں فرمار ہے بلکہ وہ جبتو کے بہلوکو مدنظر رکھ رہے ہیں اور جو حضرات امکان خطا کے قائل ہیں وہ بھی جبتو کے اعتبار سے مصیب ہونے کا انکارنہیں کرتے بلکہ وہ نتیجہ کا پہلولیعیٰ "الدحق عندالله و احد "کو مامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں مسلکوں میں اختلاف لفظی نوعیت مامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں مسلکوں میں اختلاف لفظی نوعیت کا ہے۔

# اجتهادی غلطی کیا ہے؟

مجہتد سے جو خلطی ہوتی ہے بیہ عام غلطیوں جیسی نہیں ہوتی جیسا کے خلطی کے لفظ سے محسوں ہوتاہے اس کے برعکس بیلطی اجروثواب والی غلطی ہوتی ہے اور بیاجروثواب کا تصور ہی مجہد کے مصیب ہونے کاعنوان بنتا ہے' مثلاً ایک سفر میں دوصحابی تیمم سے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز کے وقت ہی میں یانی مل جاتا ہے ایک کی رائے ہے کہ میں تیم کی صورت میں باوضو اور طاہر تھا لہٰذا میری نماز سی اوا ہوئی اور اب یانی مل جانے سے ادا شدہ نماز فاسد نہیں ہو سی لہذامیں نماز کیوں وہراؤں؟ دوسرے نے کہاتیم مجبوری تھی جو وفت کے اندر دورہوگئی اب ہم وضوکر کے نماز ادا کرنے پر قادر ہیں تو کیوں نہ دوبارہ ادا کی جائے؟ لہٰذا اس دوسرے صحافی نے نماز دہرالی جب مسئلہ نبی مُناتیج کے حضور پیش ہوا تو آب مُناتیج نے نماز نہ دہرانے والے سے فرمایا كه و السبت السنة و اجزاتك صلواتك ، "توني سنت كوياليا اور تيرى نماز جو كئي دوسرے سے فرمایا'' لک الاجرمرتنین' بخجے اجر دوبارمل گیا'اس ہے معلوم ہوا کہتی اس نے پایا جس نے نماز نہیں دہرائی اورجس نے دہرائی اس نے علطی کھائی لیکن آپ نے تعبیر کا بیرابیالطیف اور بلیغ اختیار فرمایا کہ کویا آیٹلطی والے کوچیج قرار دے رہے ہیں حالانکہ ایسائہیں ہے کیونکہ پہلے کے کیے فرمایا تو نے سنت کو یالیا اور تیری نماز ہوگئی نماز ہوگئی تو ایک ساوہ سی تعبیر ہے۔جومعمول کے ا جرکی حامل ہے کیکن جو آپ نے فر مایا تو نے سنت کو بالیا اس تعبیر نے نتائج کوئہیں ہے کہیں پہنچا دیا کیونکہ سنت کو یالینا ہی کو ہرمقصود ہے اس کو ہرمقصود کو یا کراجر کے اعتبار سے کہاں پینچے؟ اس کا کوئی کیا انداز ہ کرسکتاہے؟ جب کہادائے نماز کے اجر کا حقدار وہ پہلے ہو چکا ہے لیکن دوسراا پیے اجتها دمین مقصوداصلی بعنی سنت کوئیس یا سکا تو استه خطا کا رقر ارئیس دیا بلکهاس کی دوسری نماز بھی قبول فر مائی گئی کیکن اجر دو ہرا ہونے کا ذکر فر ما کرحوصلہ افز ائی بھی فر مادی کہتم نے ٹھیک کیا جو دوھرا اجر كمالياا ورنهايت لطيف اشاره بهى فرما دياكه تيرى بيلى نماز بهي جوَّئُ تقى دوبار ه پرِ ھينے كى ضرورت نہ تھی کیکن جب پڑھ لی تو اجتہاد کی برکت نے شرف قبولیت سے نواز دیا 'مکویا خطائے ماجور کی طرف بلیغ ترین اشارہ ہے' اس سے معلوم ہوا کہ مجتبد سے خطا ہوجانے کی صورت میں اس کی

شخصیت میں کوئی عیب داخل نہیں ہوجا تا اور نہ اس کی شان میں کوئی کی واقع ہوتی ہے اور نہ ہے کہا جاسکتا ہے کہ وہ حق پڑییں گویا اسے کسی طرح کی طعن و تنقید کا ہدف بنانا صحیح نہیں بلکہ بسااوقات ہے فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ کہ متعدد مجتہدین میں سے کون صحیح رائے پر پہنچا اور کس نے ملطی فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ کہ متعدد مجتہدین میں اور بھی اجر کے حقدار ہیں بھی وین کے کھائی اس لئے تمام مجتهدین میساں محترم ہوتے ہیں اور بھی اجر کے حقدار ہیں بھی وین کے ترجمان اور دین پڑمل پیرا ہوتے ہیں ان میں اگر فرق ہے تو اجر کے نقطہ نظر سے ہے اور اجر الله تعلی کی بات ہے نہ جانے دونوں میں سے اجر میں کون بڑھ جائے ایک مسئلہ میں ایک خلطی تعالیٰ کے ملم کی بات ہے نہ جانے دونوں میں سے اجر میں کون بڑھ جائے ایک مسئلہ میں ایک خلطی تعالیٰ ہے کہی دوسر رے مسئلہ میں دوسر اغلطی کھار ہا ہے لہذا ہمی کا احترام واجب ہے۔

اورا گرکسی مسئله میں جس کا خطا وصواب ہونا کسی طرح بعد میں ہم پرواضح ہوجائے تو ہم نہیں خطایا صواب پر کہتے ہیں تو ان کی شان کی کمی بیشی سے اعتبار سے نہیں اور ان کی کوتا ہم کی یا خو بی کر دار کی بناء پرنہیں بلکہ ہمارا میہ کہنا بھی اس خاص مسئلہ میں جس میں ان کا خطا وصواب پر ہونا ہم پر ثابت ہواا جر کے نقطہ نظر سے ہوا کیونکہ بعض دفعہ ابیا بھی ہونا ہے کہ افضل ترین صحف غلطی کھا تا ہے اور کم درجہ والا سی ح رائے پر پہنچا ہے تو اس سے ملطی کھانے والے کی شان سی رائے والے سے کم نہیں ہو جاتی مثلاً حضرت داؤ دعلیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ: ایک شخص کا بمريون كار بوڑرات كوچلااور دوسرے كى تھيتى كاصفايا كر كياجتنى قيمت كى تھيتى تقى اتنى ہى قيمت كى تجريان تغين للهذاوه بكريان لي كرحضرت داؤ دعليه السلام في تحييني والي كودي ري كيكن حضرت سلیمان علیہ السلام کواس فیصلہ ہے اتفاق نہیں ہوا کیونکہ اس فیصلہ میں ایک فریق کی حق رسی تو تعیک ٹھیک ہوگئی لیکن دوسرافریق کلیة محروم ہوگیا اس لئے حضرت سلیمان علیہ لسلام نے فیصلہ بیا کیا كه بمرياں في الحال بھيتى والے كے حوالے كى جائيں و ہ ان سے نفع اٹھائے اور بمريوں كا ما لكے بھيتى میں محنت کرے جب تھیتی اس جو بن پر آ جائے جس حالت پر بکر بول نے کھائی تھی تو وہ اپنی عمريان واپس لے لے اور بھیتی اس کے مالک کے حوالے کردے اللہ تعالی فرماتے ہیں 'ف فهمنا ها مسليمان "مسيح فيصله بم ني سليمان سي فهم مين وال دياب اب وسيح عضرت داؤ دعليه السلام حضرت سليمان عليه السلام سيحافضل بين ليكن فدكوره مسئله مين حضرت داؤ دعليه السلام اجتها دمين علمی کھاتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سیج رائے پر پہنچتے ہیں تو اجتہاد کی بیلطی سیست

یہ بھی ذہن میں رہے کہ جہتد کے خطاء پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے خطاء پر ہونے کا لوگوں کو علم بھی ہوا کرے بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف جہتدین کو ولائل کی روشی میں بیک وقت بق پر قطعی دلیل کسی کے پاس میں بیک وقت بق پر قرار دیا جاتا ہے کیونکہ کسی ایک کے حق ہونے پر کی قطعی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی مثلاً نبی بالٹین نے صحابہ ڈولٹین کو ہو فسر بسط کی طرف بھیجا اور تاکید کی کہ عصر کی نماز بنوفر بطہ میں جا کر پڑھیں کی نماز کا وقت راستے میں ہوگیا تو رائے مختلف ہوگئیں بعض کہنے گئے کہ ان کا منشاتھا کہا تی تیز رفتاری سے جاؤ کہ عصر بنوف بسط میں ہویہ مطلب نہیں کہ راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو تب بھی نہ پڑھنا دوسر ہے کہنے گئے کہی بھی ہوعصر کی نماز آپ ناٹین نے نہاز کا وقت ہو جائے تو تب بھی نہ پڑھنا دوسر ہے کہنے گئے کہی بھی ہوعصر کی نماز آپ ناٹین کی اپنی رائے پڑھل کیا اور جب آپ ناٹین کے میا منے مسئلہ پیش ہوا تو چنا نچے فریقین نے رائی اپنی رائے پڑھل کیا اور جب آپ ناٹین کے میا منے مسئلہ پیش ہوا تو چنا نچے فریقین نے دونوں فریقین میں سے بھی کو سرزنش نہیں کی لینی دونوں کے ممل کو کیساں قرار دیا آپ ناٹین اے دونوں فریوں کے ممل کو کیساں قرار دیا گئی ایس معلوم نہ ہو ساکا کہ فریقین میں سے بھی ترین رائے کس کی تھی۔

## صحابه علقا كح مقيقت

عل طلب مسئله ب

اس تمہید کے بعداب اکمل کے حسب ذیل جملوں پرغور کریں۔

مشاجرات صحابہ نفاقیم میں حضرت علی ظاہری پر سے اور حضرت معاویہ نفاہ خطاء پر مگر
ان کی خطا خطائے اجتہادی تھی حسب فر مان نبوی تا اللی وہ اس خطا پر بھی ایک اجر کے مستحق ہیں ،،

یہی دونوں جو یائے حق ہیں حضرت علی بڑا تھ کو بھی حق کی تلاش ہے اور حضرت معاویہ بڑا تھ کو بھی حق کی تلاش ہے اور حضرت معاویہ بڑا تھ کو بھی حق کی تلاش ہے ایکن یہ ضروری نہیں کہ دونوں بی حق پالینے ہیں بھی کا میاب ہوں۔ کیونکہ دونوں کی تلاش ہوں سے ساحب کشف الاسرار نے جبتو کے حق تھ ہیں بھی کا میاب ہوں۔ کیونکہ دونوں کے ماسی جہتادی ممل کی ایک مثال سے یوں وضاحت فرمائی ہے۔

جیسے کوئی مرفون چیز ہے گئی افراداس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک
کی کوشش محض اتفاق سے اس کو پالینے میں کا میاب ہوجاتی ہے ظاہر ہے کہ اس کا حقدار تو پالینے
والا ہی ہوگائیکن طلب دونوں کی سچی طلب تھی اس لیے طلب صادق پر اجر کاحق داروہ بھی ہوگا جو
محوم مقصود کونہیں یا سکتا۔

تھیک کہی معاملہ یہاں ہے مطلوب دونوں کاحق کو پالینا ہے طلب دونوں کی صادق ہے لہذا طلب حق میں دونوں اجر کے حقد ار ہیں لیکن اس طلب کا بیجہ حضرت علی بڑاتھ کے حق میں رہا لینداوہ اجر میں بڑھ می کے اس لین ہیں کہ وہ افضل تھے اور حضرت معاوید بڑاتھ مفضول تھے بلکہ اس لیے کہ ان کی طلب صادق کا بیجہ درست رہا جیسے حضرت داؤد مایٹی کی مثال میں ندکور ہوا کو یا بیجہ درست ہونے کا فضل یا مفضول ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔

ابہم اس سوال کوزیر بحث لاتے ہیں کہ وہ کیا چیزتھی جس کے دونوں طالب ہوئے اوراس طلب بردونوں طالب ہوئے اوراس طلب بردونوں نے اجریا یا پھر نتیج کے اعتبار سے حضرت علی ناٹھ کی طلب سیح رہی لہذا اجر پایا پھر نتیج کے اعتبار سے حضرت علی ناٹھ کی طلب نے اختراک ہیں جو پڑھ کی اور حضرت معاویہ بڑھ کی طلب نے علطی کھائی لہذا اجرا کہرائی رہا یہاں کئی مسائل ہیں جو اختراف کاعنوان بنتا جا ہے ہیں۔

الحضرت على بناله كي خلافت كالمسئله ہے۔

۲۔ جنگ صفین کا مسئلہ ہے۔

سا۔فتنہ جو بھر گیا ہے اس کی سرکو بی کا مسئلہ ہے۔ یعہ جن مصر زار برلنہ بن میں

سم قصاص خلیفه النبی کامسکله ہے۔

۵۔حضرت علی دولو کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مسئلہ ہے۔

٢- قصاص كے طريق كاركامستله ہے۔

ان مسائل میں خلافت کا مسئلہ مختلف فیہ ہیں یعنی حضرت معاویہ والع حضرت علی والد کے مقابلہ میں خلافت کے مسئلہ مختلف فیہ ہیں یعنی حضرت علی والد کے دعوید ارتبیں اور حضرت علی والد کے خلیفہ ہونے پر انہیں کوئی اعتر اض نہیں ہے دومرا مسئلہ جنگ صفیمان کا ہے دونوں فریق جنگ نہیں جائے۔ مسئلہ جنگ صفیمان کا ہے دونوں فریق جنگ نہیں جائے ہرایک کی کوشش بیرے کہ جنگ میں جائے۔

تیسرامسکلہ فتنہ کی سرکو بی کا ہے دونوں فریق اس پر شفق ہیں دونوں کا مقصدیہ ہے کہ ننز ختم ہو۔ چوتھا مسکلہ فضاص خلیفۃ النبی کا ہے دونوں فریق فصاص کوضر دری سجھتے ہیں۔ پانچواں مسکلہ حضرت علی ہناتھ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ہے۔ چھٹا مسکلہ خلیفہ النبی ہناتھ کے قصاص کے مسکلہ حضرت علی ہناتھ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ہے۔ چھٹا مسکلہ خلیفہ النبی ہناتھ کے قصاص کے طریق کا رکا ہے بہی دومسائل ہیں جوفریقین میں مختلف فیہ ہوئے۔

 حضرت علی ذائع سب سے پہلے اس فتنہ جوٹو لے کے نرنے سے آزاد ہوں ان سے قصاص لیس یا مضرت علی ذائع سب سے پہلے اس فتنہ جوٹو لے کے نرنے سے آزاد ہوں ان سے قصاص لیس تو پھر حضرت علی ذائع کے ہاتھ بربیعت کریں کو انہیں ہمارے سپر دکریں ہم ان سے قصاص لیس نو پھر حضرت علی ذائع کے ہاتھ بربیعت کریں کو یا عنوان اختلاف بیقر ارپایا کہ بیعت پہلے اور قصاص بعد نمیں یہی امت مسلمہ اور نظام اسلامی کے بہترین مفادیس ہے۔

بيمؤقف ہے حضرت علی ہاتھ اوران کے حامی صحابہ بن کھٹنے کا۔

قصاص پہلے اور بیعت بعد میں بہی امت مسلمہ اور نظام اسلامی سے بہترین مفاد میں مرقب میں جہد میں اور دائد میں اور سے رام مصوار حدوث کا

ہے۔ بیمؤقف ہے حضرت معاویہ والا اوران کے حامی صحابہ دی آفٹا کا۔ مسویا زیر بحث اور حل طلب مسئلہ ہے خلیفۃ النبی مُنٹائِظ کا قصاص اور قبل خلیفہ کے لئے ابھرنے والے فتنے کی سرکو بی۔

## مودودي صاحب كااعتراف

حفرت معاویہ بڑھے حامی صحابہ شکاہ کتنی تعداد میں ہے؟ اس کی کوئی آخری مقدار کسی روایت میں درج نہیں لیکن قصاص خلیفۃ النبی مُلَّظُونا کا مؤقف دلائل کے اعتبار سے نہایت قوی تر مؤقف تھا اس سلسلہ میں جمل وصفین میں قال کا جوسانحہ پیش آیا اسکا تعلق مؤقف کی حمایت یا مخالفت سے قطعاً نہیں تھا بلکہ وہ ایک علیحہ ہ سبائی سازش کا شاخسانہ تھا جیسا کہ اپنے مقام پروضاحت سے بیان کیا جائے گا۔

سیدابوالاعلی مودودی نے بھی برملااعتراف کیا ہے کہ حضرت معاویہ ڈاٹھ کے حامی صحابہ ڈاٹھ کی تعداد حضرت علی دوٹھ کے مقابلہ میں بہت زیاہ تھی' یہ دوسری بات ہے کہ مودودی صاحب اس حمایت کو صحابہ ڈاٹھ کے سیرت وکردار کی کمزوری کاعنوان دینا چاہتے ہیں جوان کے ذوق کی ایک مجودی ہے' دراصل ایک اشکال کا جواب دیتے ہوئے ضمنا آئیس یہ اعتراف کرٹا پڑا ہے اشکال یہ حقا کہ جب مودود دی صاحب ببائی جھوث کو حقیقت قرار دے کر حضرت عثمان داٹھ پراقر باء پروری کا الزام عاکد کر چکے تو یہ الزام حضرت علی داٹھ پر اقرباء پروری کا الزام عاکد کر چکے تو یہ الزام حضرت علی داٹھ پر کہیں زیادہ تعلین صورت میں ان کے سامنے آیا' اس الزام کا جواب دیتے ہوئے والے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا دوسرا گروہ خالف کمپ میں شامل ہوگیا تھا اور تیسرے گروہ میں سے آئے دن لوگ نگل نکل کر دوسرا گروہ خالے جارہے سے ان حالات میں وہ آئیس لوگوں سے کام لینے پر مجبور سے جن پروہ پوری دوسری طرح اعتماد کرسکیں۔ (خلافت وملوکیت میں 172)

ائل تن کے زور کے سحابہ ڈوائٹ کا ختلاف رائے خالفتا ایک اجتہا دی مسئلہ تھا ڈرامائی حالات نے ایسی پیچید گیاں پیدا کر دی تھیں کہ بچھ میں نہیں آ رہا تھا جس نے جو پچھ بھی کیا وہ اس فالات نے ایمانی فہم سے بھر پور کام لیتے ہوئے خالفتا اللہ کی خاطر کیا اور اللہ کے ہاں وہ ماجور ہوا کیکن مودودی صاحب اس طرح ذکر فرمارہ ہیں کہ گویا یہ پاکستانی سیاست کا کوئی مفاداتی مسئلہ کی جنہیں ہے اور اصحاب نبی اس مسئلہ میں پیپلز پارٹی مسلم لیک نیشنل عوامی پارٹی کے ممبر ان ہیں جنہیں ہے اور اصحاب نبی اس مسئلہ میں پیپلز پارٹی مسلم لیک نیشنل عوامی پارٹی کے ممبر ان ہیں جنہیں

لوگ لوٹے کہتے ہیں اور حضرت علی راہ کی پوزیشن ہے دکھا دی کہ ساری امت کے سر براہ اور خلیفۃ النبی مَنْ اللّٰی مَنْ اللّٰی مَنْ اللّٰی مَنْ اللّٰی مَنْ اللّٰی مَنْ اللّٰمِ اللّٰہ بیاری امت میں رشتے داروں کے سواکوئی ایسا حامی ہی نہیں جس پر وہ اعتماد کر سکیس انا لله و انا الله و احدون ۔

### نازك ترين صورت حال

''بنواز دکاسر دارصبرہ بن شیمان حضرت طلحہ بڑتا اور حضرت زبیر بڑتا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اٹھواس مخص کے خلاف ہم ساتھ ہیں! انہوں نے جواب میں فرمایا ہم ایک ایسے معاملہ سے دو چار ہیں جواس سے پہلے بھی پیش نہیں آیا ور نداس بارے میں ضرور قرآن نازل ہوا ہوتا یا اس میں نبی مختلف کی کوئی سنت موجود ہوتی' کے دلوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملہ کوچھیڑنا جائز نہیں وہ بیں علی بڑتا داوران کے ساتھی اور ہم کہتے ہیں کہ اس کوچھوڑنا یا مؤخر کرنا درست نہیں۔

(الكامل ابن اثيرج ٣٠ ص ٢٣٧)

''ابوسلامہ دالانی حضرت علی ہو گئے سے سامنے آئے اور پوچھا: کیا ہے لوگ جوخون کا مطالبہ کررہے ہیں اگران کے پیش نظراس بارے میں اللہ کی رضا ہے تو کیا آپ کے زدیک ہے کی دلیل پر ہیں؟ فرمایا ہاں! پھراس نے پوچھا کیا اس کومؤ خرکر نے میں آپ کے پاس دلیل ہے فرمایا ہاں! پھراس نے پوچھا کیا اس کومؤ خرکر نے میں آپ کے پاس دلیل ہے فرمایا اور جوزیا دو محتاط ہو ہاں! ایک چیز جب نہ حاصل ہو سکتی ہوتو اس میں تھم ہے کہ دو مصورت اختیار کر وجوزیا دو محتاط ہو اور جس کا نفع عام ہو! ۔۔۔۔۔اس نے پوچھا اگر کل کو ہم آپ میں میں گرا جا کیں تو پھر ہمارا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یقنینا میں ہے امریکر تا ہوں کہ ہم میں سے یا ان میں سے جو بھی قبل ہوگا جس نے حال ہوگا؟ فرمایا یقنینا میں ہے امریکر تا ہوں کہ ہم میں سے یا ان میں سے جو بھی قبل ہوگا جس نے الیے دل کو اللہ کے لئے صاف کیا ہوتو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گئے'۔۔

ایسے دل کو اللہ کے لئے صاف کیا ہوتو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گئے'۔۔

(الکامل ابن اشیر ج س'ص کا صاف کیا ہوتو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گئے'۔۔

''ابن ابور فاعہ بن رافع حاضر ہوئے اور پوچھاا ہے امیر المؤمنین! آپ کیا جائے ہیں اور جو ہماری نیت ہوہ ہے اصلاح اگر اور ہمیں کہال لے جارہ ہم جو چاہتے ہیں اور جو ہماری نیت ہوہ ہے اصلاح اگر وہ ہم سے قبول کریں اور اس پر لبیک کہیں! اس نے کہا اگر وہ اس پر اثبات میں جواب نہ دیں؟ فرمایا! ہم انہیں معذور مجھ کرچھوڑیں گے اور صبر سے کام لیں گے اس نے کہا اگر وہ اس پر داختی نہ موسئے؟ فرمایا! انہیں اس وقت تک چھوڑے رکھیں گے جب تک وہ ہمیں چھوڑے رکھیں گے اس

نے کہاا گرانہوں نے ہمیں نہ چھوڑا؟ فرمایا! ہم پھر بھی ان سے بازر ہیں سے! وہ کہنے لگا تب ٹھیک ہے' (البدایہ ج کے ص ۲۲۳)

#### اللكوفه كمام جوآب في خطاكهااس مين آب الله فرمايا:

''فالا صلاح نرید و ننوی لنعود هذه الا مة انعوانا '' ...... بم صرف اصلاح چاہتے ہیں تاکہ بیامت دوبارہ رشتہ اخوت میں منسلک ہوکر بھائی بمائی بن جا کیں ..... حضرت قعقاع بن عمرو ہو تا توجب بھرہ میں حضرت ام المؤمنین واقع کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیاا ماں جان! آپ اس شہر میں کس مقصد سے تشریف لائی ہیں؟ فرمایا: اے بیٹے! لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لئے اس نے درخواست کی آپ طلحہ اور زبیر کو بھی بلوا کیں چنانچہ وہ دونوں بھی تشریف وہ کے آئے تو حضرت تعقاع والحہ کہنے گئے اس اصلاح کی وہ کیاصورت ہے جو تہارے علم میں ہے اس نے تو حضرت تعقاع والتہ کہنے گئے اس اصلاح کی وہ کیاصورت ہے جو تہارے علم میں ہے وہ کیے عمل میں آئے گئے اللہ کی شم ہم نے اگر اسے درست جانا تو ہم بھی اسے اختیار کرلیں مجاور اگر ہم نے لئے درست نہ جانا تو نہیں اختیار کریں گے! تو حضرت طلحہ واللہ و ذبیر واللہ فرمانے گئے وہ ہے حضرت عثان کے قاتلین سے نمٹنا! اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو قرآن کو وہ ہوڑ نا ہوگا۔''

جنب حضرت معاویہ دائھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ حضرت علی بڑھ کی برابری کا تصور رکھتے ہیں کہآپان سے جھڑنے ہیں؟ فرمایا:

نہیں اللہ کی قتم میں یقین سے جانتا ہوں کے علی بڑتھ مجھ سے افضل ہیں اور وہی خلافت کے حقد اللہ کی تاہم میں یقین سے جانتا ہوں کہ علی بڑتھ مجھ سے افضل ہیں اور وہ میر سے چھازا دیتھے میں کے حقد اربی کیا اور وہ میر سے چھازا دیتھے میں تو صرف ان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں تم علی بڑتھ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ قاتلین عثمان کو ممارے حوالے کر دے اور میں اس کا فرمان بردار ہوجاؤں گا۔

(تاريخ ذهني جهم ص ٢٠ والبدايية ج ع ص ١٣٣)

حضرت ابوموی اشعری نے فرمایا ''اے لوگوہ اصحاب محد مُلاَیْنَ جونبی مُلاَیْنَ کی صحبت مصنونی یا اللہ کا استعراب کے معرف کا اللہ کا اللہ کے معرف کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کا معرف کے معرف کا معرف کے معرف

پورے خیرخواہانہ جذبے سے پورا کے دیتا ہوں مسیح رائے ہیہ کہ اللہ کے سلطان کی تو بین نہ کرہ اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کی جرات نہ کرہ اور بیا بیک ایسا فقنہ ہے کہ اس میں جوسویا ہوا ہے جا گئے والے سے بہتر ہے اور جواس میں جا گیا ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے اور جواس میں بیٹا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے اور کھڑا ہوا سوار سے بہتر ہے اور سوار دوڑنے والے سے بہتر ہے تک وہ کھڑے ہوئے ور کو اور مجبوروں کو مظلوموں کو ہے تک وار بین بیام میں کرلونیز وں کی انیاں نکال دو کمانوں کے وہر تو ڑ دواور مجبوروں کو مظلوموں کو پناہ دو جب تک معاملہ درست نہیں ہوجا تا اور فتند مٹ نہیں جا تا اور فر مایا اور اگر جنگ کے بغیر کوئی جا رہ فتر ہوات وہ تھی ہوں۔

جارہ نہ رہا تو اس وقت تک کسی کے خلاف نہیں لڑیں سے جب تک قاتلین عثمان زاا ہو سے فارغ نہیں ہولیں سے وہ جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں۔

(البدایہ جے ص ۲۲۳)

حضرت حسن رائھ نے حضرت ابوموی اشعری رائھ ہے کہا آپ ہمارا ساتھ دینے کے بارے میں لوگوں کی حوصلہ شکنی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اصلاح کے سوااور کچھ نہیں چاہئے ابوموی اور امیر المونین الیں شخصیت نہیں ہیں جن کے بارے میں کسی چیز کا اندیشہ کیا جائے ابوموی اشعری رائھ فرمانے گئے میرے ماں باپ تچھ پہتر بان ہوں تیری بات سے ہے کہیں جس ہے مشورہ نوچھا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے میں نے نبی منالی کا سنا ہے آپ فرماتے ہے کہ یقیناً فتندا کے گا جس میں بیٹھا کھڑے ہے۔ بہتر ہوگا اور اللہ تعالی نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہوں میں بیٹھا کھڑے ہے۔ بہتر ہوگا اور جانے والاسوارے بہتر ہوگا اور اللہ تعالی نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہوں دیا رہارے ہوگا اور اللہ تعالی نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہوں دیا رہارے ہوگا اور ہارے ہوگا اور ہارے ہوگا اور ہارہ ہوگا اور ہارہ ہوگا اور ہارہ ہوگا اور ہارہ ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہوگا ہور ہارے ہوگا ہور ہوگا ہو

ان تصریحات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صورت حال انتہائی تازک اور تا قابل فہم ہے اور حضرت ابوموی اشعری ہوتھ کا فرمانا بھی یہی تھا کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ جب آتا ہے تو نا قابل فہم ہوتا ہے اور جسب چلا جاتا ہے تو پھر واضح ہوجاتا ہے اس فتنہ کے نا قابل فہم ہونے ہی کا نتیجہ تھا کہ اس سے عہدہ بر آ ہونے کے بارے میں صحابہ میں گئی آراء مختلف ہوگئیں 'بڑے موقف یہاں تمین ہیں اور تینوں مؤقف ایک ہدف بر سینچتے ہیں۔

#### تتين موقف

- ن حضرت علی نظم کا مؤقف پہلے بیعت کمل ہوجائے پھر قصاص کے لیے قاتلین خلیفۃ النبی بڑھ پر ہاتھ ڈالا جائے۔
- حضرت معاویه نافه ظلیه نافه اور زبیر نافه اورام المومنین نافها کامو قف پہلے قصاص لیا
   جائے پھر بیعت کی تحمیل ہو۔
- ابوموی اشعری پڑھ' سعد بن ابی وقاص وغیرهم کبارصحابہ پڑھٹئے کا مؤقف فتنہ نا قابل فہم کے استعد بن ابی وقاص وغیرهم کبارصحابہ پڑھٹئے کا مؤقف فتنہ نا قابل فہم ہے نہذا نبی مُلِّ اللہ میں کوئی وظل نہ دوا ہینے کام ہے نہذا نبی مُلِّ اللہ میں کوئی وظل نہ دوا ہینے کام سے کام رکھواور فتنہ سے نجات یاؤ۔

ان تینوں میں حضرت ابو موئ اشعری ناٹھ اوران کے ہم خیال اکابر صحابہ شائیۃ کا مؤقف حق ہے کیونکہ وہ بی ناٹیۃ کی ہدایت ووصیت پر بی ہے جو صدیث کی تمام مشہور کتب میں متعدد صحابہ شائیۃ ہے مختلف عبارات میں مفصل اور مختصر منقول ہے جن میں صحیحین صحیح تر فدی ابوداؤ دُ مسندا حمد اور طبرانی وغیرہ کتب ہیں ،ہم یہاں کنز العمال سے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ دیتے ہیں آپ ناٹیۃ نے فرمایا یقینا فقتے ہوں میسنو پھرایک ایسا فتنہ ہوگا کہ اس میں جو لیٹا ہے وہ شخصنے والے ہے بہتر ہوگا اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا اور جو کھڑا ہے وہ کھڑے ہے بہتر ہوگا اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا اور جو کھڑا ہے وہ اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا 'سنو جب فتنہ آ جائے تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنی اطرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا 'سنو جب فتنہ آ جائے تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنی توار بی بیل کی جائے آ ورجس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین میں لگ جائے اور جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین میں لگ جائے اور جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین میں لگ جائے اور جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین میں لگ جائے اور جس کے پاس کو بیاں کرتو ڑ دے اس طرح ناور جس کے پاس کو بیاں کرتو ڑ دے اس طرح ناور جس کے پاس کو بی جائے اور جس کے پاس کو بیاں کرتو ڑ دے اس طرح ناور جس کے پاس کرتی ہیں ایک جائے اور جس کے پاس کو بیاں کرتو ڑ دے اس طرح ناور جس کے پاس کرتی ہیں ایک جائے اور جس کے پاس کرتی رائے اللہ کیا میں نیا ہوں کہا ہیں کہا ہیں کہا ہیں کرتے ہوں کہا ہیں کہا ہیں کرتے ہوں کہا ہیں کہا ہیں کرتے ہوں کہا ہیں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہیں کہا ہیں کہا کہا ہیں کرتے ہوں کہا کہا ہوں کا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کرتے ہوں کہا ہوں کہا ہوں کرتے ہوں کہا ہوں کرتے ہوں کہا ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کہا ہوں کرتے ہوں

ابوداؤد کی ایک روایت میں مزید ہے کہ اپنی کمانیں توٹر ددؤ کمانوں کے وتر کاٹ دوڈ اپنی تکواروں کو پھر پہ مارکر بریار کر دوا گر کو کئی تمہیں قتل کرنے گھر میں گھس آئے تو آ دم کے بیٹوں میں سے بہتر بیٹابن جانا''۔ ( کنزل العمال ج ااص ۱۱۱) عرض یہ ہے کہ اس مؤتف کا اپنا ناممکن العمل نہیں تھا۔ کیونکہ یم آل افراد کا ہے جن کی ذمہ داری اونٹ چرانے کریاں چرانے زمین جوستے یا گھر میں گھس کر بیٹھ رہنے پر پوری ہونی ممکن ہے جبکہ ایک عکمران کی ذمہ داری کے تقاضے اس سے بہت مختلف ہیں جو حطرت علی ہوتھ سے مختلف اقد امات کا مطالبہ کررہے ہیں 'لیکن اوھر حضرت علی ہوتھ کا قصاص کو میوخر کرنا اور قاتلین پر فوری ہاتھ نہ ڈالنا وجہ اختلاف بن گیا واقع تعلین بہت منظم تھے اور فتنے میں بوے کچے اور ماہر تھے فوری ہاتھ نہ ڈالنا وجہ اختلاف بن گیا واقع مہارت سے تیاری کرتے رہنے کے بعد میدان میں آئے سے سے بوری طرح فلبہ حاصل کرلیا تھا اور معلی میں اور کے عیاد اور مرکار تھے مدینہ طبیعہ پر انہوں نے پوری طرح فلبہ حاصل کرلیا تھا اور صحابہ تو گؤام تھی الا مکان جنگ سے بچنا چاہتے تھی مدینہ طبیعہ حرم نبوی تا گؤام تھا اس کے تقرس کا تقامی تھا نہ اس کی حرمت کو ان ظالموں کی دست بر دسے بچایا جائے لیکن یہ ظالم کسی چیز کا لحاظ تقاضا تھا کہ اس کی حرمت کو ان ظالموں کی دست بر دسے بچایا جائے لیکن یہ ظالم کسی چیز کا لحاظ یاس کرنا نہ جانے تھے۔ حضرت علی دائھ نے جواس موقعہ پر مدینہ طبیبہ میں قصاص کا مطالبہ کرنے والے صحابہ کرام ڈولئ کے مساسنے اپنی پوزیشن کی وضاحت فرمائی اس سے مدینہ طبیبہ کی نازک والے صحابہ کرام ڈولئ کے مساسنے اپنی پوزیشن کی وضاحت فرمائی اس سے مدینہ طبیبہ کی نازک والے صحابہ کرام ڈولئ کی اندازہ ہوجا تا ہے۔

آپ بڑھ نے فرمایا: اے میرے بھائیو! جوتم جائے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کیا نہیں میں کیا کروں ایسی قوم کا جوہم پر مسلط ہیں اور ہمارا ان پر بس نہیں چلنا نہ یہ ہوں ہوں کے ساتھ تمہارے غلام بھی میدان میں آگئے ہیں اور تمہارے اعراب بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں اور قوتم جا ہے ہو وہ تمہارے اندر موجود ہیں تمہارے ساتھ وہ جو چاہتے ہیں سلوک کرتے ہیں 'اور جوتم جا ہتے ہو مہمی بتاؤ کیا اس کی کسی چیز پر اپنی قدرت کا کوئی چانس رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہانہیں فرمایا: میرے ساتھ وانہیں اللہ کی تمہیں میری رائے تمہاری رائے سے مختلف نہیں! ان شاء اللہ! اور اس میں ساتھ وانہیں اللہ کی تمہاری رائے تمہاری رائے سے مختلف نہیں ان شاء اللہ! اور اس میں شکے نہیں کہ یہ معالمہ جا المیت کا معالمہ ہے اور یہ کہان لوگوں کی ایک طاقت ہے لیکن شیطان کی کوئی ایسی شریعت نہیں ہے کہ اس برکار بند ہوں نے واللہ نہیں ہیں ہیں ہم المہ ایسا ہے کہ اس برکار بند ہوں نے واللہ نہیں ہم ہم ہم المہ ایسا ہے کہانہ سے کہان سرکا کوئی ایسی شریعت نہیں ہے کہانہ سے کہانے کہانہ سے کہان

کہ اگر اسے چھٹرا گیا تو لوگ کئی طریقوں میں بنے جائیں سے ایک گروہ وہ ہوگا جس کی رائے تمہارے والی رائے ہوگی دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کی رائے تم سے مختلف ہوگی تیسرا گروہ ہوگا جونہ اس رائے کو قبول کرے گا اور نہ اس رائے کو لہذا جب تک لوگ پرسکون ہیں ہوجاتے اور دل اپنی جہنہیں آ جاتے تب تک تم لوگ میرے پیچھے پڑنے کے بجائے پرسکون ہوکر رہوا ور دیکھوتم پر کیا جینہیں آ جاتے تب تک تم لوگ میرے پیچھے پڑنے کے بجائے پرسکون ہوکر رہوا ور دیکھوتم پر کیا جینہیں آ جاتے تب تک تم لوگ میرے پیچھے پڑنے کے بجائے پرسکون ہوکر رہوا ور دیکھوتم پر کیا جینہیں آ جاتے تب تک تم لوگ میرے پیچھے پڑنے کے بجائے پرسکون ہوکر رہوا ور دیکھوتم پر کیا جینہیں آ جاتے تب تک تم لوگ میرے پیچھے پڑنے کے بجائے پرسکون ہوکر رہوا ور دیکھوتم پر کیا بیتن ہے پھر جوکر نا مناسب ہوگا کر لینا۔

صورت حال کی بید وضاحت قریش کے لئے بہت نا گوارگر دی خصوصاً بنوامیہ کے بہاں سے چلے جانے کے صدے نے قریش کو انتہائی جندائی بنادیا تھا حضرت علی واٹھ کے جوہم خیال سے وہ کہر رہے سے اگر معالمہ بڑھ گیا تو ہم ان شریوں سے بدلہ نہ لے کئیں گے دوسرے لوگ کہہ رہے سے کہ جو ہمارے ذمہ ہو ہو تو ہم کر ڈالیس اس میں ہم تا خیر نہ کریں ۔ حضرت علی واٹھ خودصا حب رائے اور صاحب امر ہیں انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہم بید کھی رہے ہیں کہ سے معالمہ دوسروں کی نسبت قریش کے لئے تھیں ترین ہوتا چلا جائے گا، حضرت علی واٹھ کو جب قریش کی اس نفسیاتی پریشانی کا علم ہواتو تشریف لائے اور حمدوثناء کے بعد قریش کے فضائل کا ذکر کیا اور یہ کہ ہو ہو تا تا ہوں کو رہ ہوں اور جان کی کہ کے تھی ہماری جمایت کی سی قدر مردت ہے اور ہیں کس قدر تمہارے لئے فکر مند ہوں اور جان دے دوں گا، ہیں آئے وہ کہ ان ایس کی جان کی کوئی هنا نت دے دوں گا، ہیں آئی اور اعراب بھر گئے اور کہنے گئے یہی پھوئل ہمارے ساتھ ہوتا نہیں اس قدام کوکا میاب ہونے دیں تو کل ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، میں اندام کوکا میاب ہونے دیں تو کل ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، میں اس اقدام کوکا میاب ہونے دیں تو کل ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، میں ہے آگر آج ہم اس اقدام کوکا میاب ہونے دیں تو کل ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، دوسری کا اس کی جان کا کردیں ہوگا، اس کی جان کی کوئی شانت ہم اس اقدام کوکا میاب ہونے دیں تو کل ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اس کا ساتھ ہوتا ہم اس اقدام کوکا میاب ہونے دیں تو کل ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا،

اس طویل روایت سے مدینہ طیبہ کی نازک ترین صور تحال کے علاوہ حالات کی اس انتہائی سختینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے جواہل مدینہ کی مایوی غم وغصہ جذبا سیت اندیشہ ہائے مستقبل اور سبائی ٹولے سے نفرت کے باعث وجود میں آئی حضرت علی واقعہ کا بیہ موقف فی الواقع ایک زیرک اور ذمہ دار حکمران کا مؤقف ہے اور منافقین کی غوغا آرائی بدامنی انار کی اور سفا کی پر قابو بانے کی واحد ممکن صورت سے لیکن قبل ضلیقۃ النبی تالیق کی جذباتی فضاء میں کیا اس موقف کا سمجھ بانے کی واحد ممکن صورت سے لیکن قبل ضلیقۃ النبی تالیق کی جذباتی فضاء میں کیا اس موقف کا سمجھ بانے کی واحد ممکن صورت سے لیکن قبل ضلیقۃ النبی تالیق کی جذباتی فضاء میں کیا اس موقف کا سمجھ بانے کی واحد ممکن صورت سے لیکن قبل ضلیقۃ النبی تالیق کی جذباتی فضاء میں کیا اس موقف کا سمجھ بانے کی واحد ممکن صورت سے لیکن قبل ضلیقۃ النبی تالیق کی جذباتی فضاء میں کیا اس موقف کا سمجھ

من أنامكن تقا ؟ يا أسان تقا؟

روایات کا الجھاؤ جوآج ہے اس وقت نہیں تھا حضرت عثمان بڑتاہ کی ذات پریاان کے عُمّال پریاان کے نظام حکومت پراعتراضات کی بھرمارجو آج تاریخ کے صفحات کی زینت ہے ہیہ ساری گندگی اس وفتت صرف فتنه پر دازوں کے تیخیلات میں بھری ہوئی تھی اور مملی دنیا ہے اس کا كونى تعلق نہيں تفاضليفة النبي كى پاك سيرت شفاف نظام حكومت اور عمال خليفه كي حسن كاركر دگي لوگول کے سامنے تھی اور وہ ان کے دلول کو گرویدہ کئے ہوئے تھی کہ پکا بیب بدنہا دمنا فقوں کا وہ ٹولہ جومسجد ضرار کے انہدام کے وقت سے ناکامی کے رخم جا ٹنا آر ہاتھاوہ اینے داؤ میں کامیاب موجا تا ہے اور نہایت سنگدلی اور ظالمانہ طریقے سے خلیفۃ النبی مَنْ تَلْیَا کُوحِرَم نبوی مَنْ تَلِیْ مِیں شہید کیا جا تا ہے اورا پینے دل و د ماغ کی ساری نجاستیں خلیفۃ النبی مَلاَثِیْج کی سیرت طاہرہ میں انڈیل دی جاتی بین مدینه طیبه پراسی منحو*س گر*وه کا تسلط ہے حضرت علی مظاهد کی بیعت میں یہی غالب ہیں باقی تمام صحابہ منافق کے سامنے ہے بس میں جس کی بردی وجہ حرم نبوی مُلافی کے تقدس کوخونریزی کی آلودگی سے بیانا بھی ہے اس بے بسی کا اندازہ شیجئے اس واقعے سے کہ بھرے والوں کی طرف سے بھرے کے قاضی کعب بن سور کو مدینہ طبیبہ اس غرض سے بھیجا جاتا ہے کہ وہ تحقیق کر کے بتائے کہ طلحہ زبیر پڑھ کیا ہے واقعی جبر آبیعت لی گئی تھی؟مسجہ نبوی سُلٹینم میں وہ بھرے مجمع میں بیسوال دوہرا تا ہے لیکن کسی میں جواب کا حوصلہ ہیں حضرت اسامہ ڈاٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے ملکے۔'' ہاں!ہاں!بیر حقیقت ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی مگر جب انہیں مجبور کیا گیا" (طبری جنوص ۱۸۸۷)

'' یہ سننا تھا کہ لوگ اسامہ پر جھیٹ پڑے حضرت صہیب ناٹھ اور چند صحابہ نگائی حضرت اسامہ ناٹھ کوئل کردیا جائے مسلمت میں اٹھے جب لوگوں کواندیشہ ہوا کہ اب اسامہ ناٹھ کوئل کردیا جائے اس گانو حضرت میں مسلمہ نے جرائت کر کے اعلان کیا کہ ہاں! ہاں! واقعی ایسا ہی ہے جٹ جاؤاس شخص کو کچھنہ کہوادھر حضرت صہیب ناٹھ نے اسامہ ناٹھ کا ہاتھ پکڑ ااور ان کے فرنے سے نکال لیئے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو گھر لے آئے اور فرمانے گئے تو جانتا تو ہے کہ ام عامر کو جمافت ہی آئی میں کامیاب ہو گئے اور ان کو گھر لے آئے اور فرمانی جو ہم جو کی اور انہیں جو ہم

نے کوارا کررتھی ہے؟ اسامہ کہنے گئے ہیں اللہ کی شم میں میہیں مجھتا تھا کہ معاملہ اس انتہاء تک پہنچ (طبری جسم ص ۱۸۸۲) چکاہے جومیں اب دیکھر ہا ہول''

حافظ ابن کثیر پر مطیحد نے تقل کیا ہے کہ: ''جب حضرت علی بڑاتھ کے ہاتھ بربیعت کی مخی تو لوگوں كامعاملہ حالات كے رحم وكرم برتھا اور سبائيوں كى صوابديد پر تھا اور حضرت على بناھ كا اس ميں کوئی اختیار نہیں تھاان کے بڑے وہی خارجی تنھے جنہوں نے حضرت عثمان کوئل کیا تھا حضرت علی ان ہے حقیقت میں بہت نفرت کرتے تھے لیکن وہ منتظر تھے کہان پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی موقع آئے اور جا ہے تھے کہ سی طرح ان پر قابو یا تمیں تا کہ ان سے اللہ کاحق لیا جائے کیکن جب معاملہ اس طرح جاتا على تو وه حضرت على يؤلفه برجاوي موسكة اور كبار صحابه وداين كوان سه روك ديا"

(طبری جسم ص ۱۸۸۷)

اس حوصله شكن ، اندوهناك ، الم انكيز نفسياتي فضا مين مليح بن عوف سلمي جب حضرت زبیر بناه سے یو چھتے ہیں: ''اے ابوعبداللہ! یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت زبیر نظاف نے جواب مين فرمايا امير المونين برطكم وْهايا كيابالأخرانبين قل كرديا كيابلاكسي الزام اور بلاكسي عذر سے! مليح بن عوف نے پوچھا میں نے کیا؟ فرمانے کئے :مختلف شہروں کے آ وارہ گردوں اورمختلف قبائل کے اوباشوں نے اور غلاموں اور اعراب نے ان کی پشت پناہی کی ملیح نے کہا پھر آپ لوگ کیا عاجة بين؟....فرمايا: ہم لوگوں كواٹھا ئيں سے تاكماس محترم خون كابدلدليا جائے كہيں بيخون رائیگاں نہ جائے کیونکہ اگر اس کورائیگاں جانے دیا گیا تو پھر ہمیشہ ہمارے درمیان اللہ کے سلطان ( حکومت ) کی تو ہین ہوتی رہے گی جب لوگوں کواس طرح کی خرمستیں ں سے بازنہیں رکھا جائے گا تو کوئی امام نہیں بیجے گا جسے ریہ چوٹ آل نہ کر ڈالے کی اور فر مایا: اللہ کی شم اسسے چھوڑ ویٹا نہا بہت تعلین ہوگاتم نہیں جانتے کہ یہ ہاں تک چلےگا'' (طبریٰ جسوم ۱۸۲۷)

حضرت طلحه بناند ابل بصره كوخطاب فرمار ہے متصحمہ وثناء کے بعد حضرت عثان بناہد کے فضائل بیان فرمائے مدینہ طبیبہ کے فضائل بیان فرمائے اور حرم نبوی مُناتِیْم کی اس تو بین کا ذکر کیا جو مناققین کے ہاتھوں ہوئی اور جوسلوک حضرت عثمان بڑٹھ سے روارکھا گیاا سے نہایت مثلین قرار دیا اوران کےخون کابدلہ لینے کی دعوت دی اور فرمایا:

یقیناً اس میں اللہ کے دین کوعزت دینا ہے اللہ کے سلطان کوعزت دینا ہے مظلوم کے خون کے بدلے کا معاملہ اللہ کے حدود میں سے ایک حدہ اور بیر حقیقت ہے اگرتم نے اللہ کی اس خون کے بدلے کا معاملہ اللہ کے حدود میں سے ایک حدہ اور بیر حقیقت ہے اگرتم نے اللہ کی اس حدکوترک کر دیا تو تمہاری جھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی اور نہ تمہارا کوئی نظام ہوگا'' حدکوترک کر دیا تو تمہاری جھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی اور نہ تمہارا کوئی نظام ہوگا'' کے حدود کی اور نہ تمہارا کوئی نظام ہوگا'' کے حدود کوترک کر دیا تو تمہاری جھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی اور نہ تمہارا کوئی نظام ہوگا'' کے حدود کوترک کر دیا تو تمہاری جھی کوئی حکومت کے حدود کوترک کے حدود کی تعاملہ اس کے حدود کی تعاملہ کی تعاملہ کی تعاملہ کی تعاملہ کوئی حدود کی تعاملہ کوئی خوان کے حدود کی تعاملہ ک

حضرت ام المومنین فائل نے اپنے خطاب میں فر مایا: لوگ عثان فائلہ پر جمو نے بہتان باندھتے رہے اور ان کے عاملین میں عیب نکا لئے رہے اور مدینہ طیبہ میں ہمارے پاس آتے تھے اور عاملین کے بارے میں ہم سے مشورہ لیتے اور عاملین کے بارے میں ہم سے مشورہ لیتے اور ہماری بات کو اپنے معاملہ کی جھان اور ہماری بات کو اپنے معاملہ کی درتی کے لئے اچھا سمجھتے تھے لیکن جب ہم اس معاملہ کی جھان بین کرتے تو عثمان فائلہ کو درتی کے لئے اچھا سمجھتے تھے لیکن جب ہم اس معاملہ کی جھان بین کرتے تو عثمان فائلہ کو وت حاصل کر لی تو مقاصد وہ تھے جنہیں یہ ظاہر نہیں کرتے تھے پھر جب انہوں نے غلبہ کی قوت حاصل کر لی تو خلیفۃ الذی ظاہر نہیں کردی اس کے گھر میں گھس کر اس پر بلہ بول دیا اور خون جو محتر م تھا اور ملاکی خلیفۃ الذی ظاہر ترم نہوں خاتھ ہو محتر م تھا اور جرم نہوی خاتھ ہو محتر م تھا سب کی بے حرمتی کرڈ الی بلاکسی الزام کے اور بلاکسی عذر کے! سنووہ بات جو مناسب اور لائق ہے اور جس کے سواکوئی دوسری بات مناسب اور لائق ہو دالی اور الائق ہو میں گھریں گئی کہ کہ کے الیک کا کہ کو تا کہ کو قائم کرنا'

(طبری جساص ۱۸۹)

# نا قابل فهم صورت حال

معصوم ومظلوم خليفة النبي تلاثين ستقل كي غم انكيز ساعتيں ان كے تھے ہاركوستگدلی اور بے شرمی سے لوٹے جانے کا بھیا تک منظر عرم نبوی مالطی پر کر بیبہ صورت قابل نفرت منحوس چېروں کاغلبہ تل خلیفہ کا بدلہ لینے کے لئے سینوں میں غم وغصہ کی بھڑ کتی ہوئی آئے کہ بینالنبی مُلَّافِیْنِ میں شعائر اسلام کی بے حرمتی اور اس کی تلافی سے لئے شدت احساس کی بے تابیاں اس سفاکی اور انار کی کے جھر دکوں سے جھا تکتے ہوئے مایوسیوں کے اندھیرے ہوش وخر دیر شدت جذبات کے پہرے اس پرمستزاد سفا کانہ کرتوت کے بعداد باشوں کا طوفان برتمیزی نفسیاتی فضاء کی اس بيجيده ونازك كيفيت كوسامنے ركيس مجرحضرت زبير وطلحه لظفها اورام المؤمنين كيموقف پرغور كريں جوانہوں نے اپنے خطابات میں بیان كیا تب اس كانتے وزن سے اہمیت معلوم ہو گی تھیک يبى موقف شام ميں حضرت معاويہ بنظواوران كے ساتھ و بكر كبار صحابہ نظفۂ كاتھا.....حضرت على وظاه كاموقف في الواقع أيك حد درجه زيرك اوريد برانسان كاموقف ہے جس كے تد براور زير كي یر نفساتی فضاء کے تغیرات اثر انداز نہیں ہو سکتے لیکن اس کا بروئے کا رآتا ہنی ہے جذبات کے تضہراؤ اورامیدوں کی بہار پر جب کہ یہاں کی فضاء جذبات کے طوفانوں اور ما پوسیوں کی باد صرصرك زغيم من ہےا ہے میں وہ بات باسانی سمجھ میں آتی ہے جوجذبات کے نقاضے بورے سرتی مواور امیدوں کی جوت جگاتی ہو پیٹھسوصیت حضرت زبیر وطلحہ ﷺ 'ام المؤمنین ﷺ اور حضرت معاویہ خالھ کے موقف میں تھی اس سے برتمکس حضرت علی خالھ کی دور رس نگاہ نتائج کی كيفيت ريقى جس په جها تک لينے كى راہ ميں نفسانى فضاء كے دبيز ير وے حاكل بين يهى وجہ ہے كر حصرت على الله كالموقف اكثر صحابه علام كالمجه مين نه آسكا چنانچه جب حضرت على الله نے بصرہ ی طرف کوچ کااراده فرمایا تو طبری کی روایت کے مطابق" بیمعامله اہل" کمدیند پر بہت شاق كزرالبذاوه ساتهدين برآ ماده نه بهوئ ....اوروه كهدر بيض اللدك فتم جميل كيد كرنا جاب؟ ہم پچھ ہیں جانتے!!اورہم یقین سے کہتے ہیں کہ بیمعاملہ ہمارے ہم سے بالا ہے لہذا ہم تھر میں بیتھے رہیں سے جب تک معاملہ ہمارے لئے واضح اور روشن ہیں ہوجاتا" (طبری جس ص ۲۲س)

حتی کے حضرت اسامہ بڑاتھ جواہل ہیت میں سے ہیں وہ حضرت علی بڑاتھ کے موقف سے ا تفاق نہیں کریائے اور حضرت علی ہڑاتھ کوان کا اتفاق نہ کرنا نا کوارگز راچٹانچید حضرت اسامہ ہڑاتھ نے اييخ آزاد كرده غلام حرمله كوحضرت على يؤاند كى خدمت ميں كو فے بھيجاحر مله اپناوا قعه خود بيان كرتے ہیں: فرماتے ہیں مجھےاسامہ بڑھھ نے حضرت علی بڑھ کی خدمت میں کونے کسی کام سے بھیجااور فرمایاوہ آپ سے ضرور ہوچھیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے ساتھی (اسامہ بٹاٹھ) کوئس چیز نے چیجے رکھا؟ تو تم ان ہے کہنا کہ اسامہ ریہ کہتا ہے کہ اگر آپ شیر کے جبڑوں میں ہوں تو مجھے اس بارے میں آپ کے ساتھ ہونامحبوب ہوگا۔ لیکن بیمعاملہ ایک ایسامعاملہ ہے جومیری سمجھ میں نہیں آ رہا'' اور تو اور آپ کے بیٹے حضرت حسن ہاتھ بھی حضرت ابوموی ہے اشعری کے مسلک کی طرف مائل ہیں چنانچہ جب جمل میں سبائیوں نے احیا تک جنگ شروع کر دی اور فریقین انتہائی کوشش کے باوجود جنگ کورو کئے میں ٹا کام ہو گئے تو حضرت علی مٹاٹھ نے شدت جذبات میں حضرت حسن بڑھے کو سینے سے لگا یا اور فر مایا: ''انالٹڈ' یاحسن اس کے بعد کس بھلائی کی امید کی جائے؟ اور فرمایا: اے حسن! کاش تیرا باپ آج سے جیس سال پہلے مرچکا ہوتا! حضرت حسن ہڑھ نے کہاا با جان! میں نے آپ کواس سے روکا تھا؟ فرمایا اے بیٹے! میں نہیں سمجھتا تھا کہ معاملہ اس حد تک پینچ جائے گا''۔ایک بارحصرت علی مظاہنے نہایت بیزار ہو کرفر مایا: کتنی عجیب بات ہے کہ میری نافر مانی کی جاتی ہے اور معاور یکی بات مانی جاتی ہے'

(تاریخ الاسلام ذهبی ج۲ مص ۱۸۹)

حضرت ابوموسی اشعر اربالا کا قول پہلے گزر چکاہے کہ: ہم اصحاب محمد مُلُالِیٰ فتنہ کوزیادہ ہم جانتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ فتنہ جب آتا ہے تو نا قابل فہم ہوتا ہے جب چلا جائے تو واضح ہو جاتا ہے'' محویا صورت حال اتن پیچیدہ اور نا قابل فہم تھی کہ اس میں سیجے فیصلہ کرنا اور سیجے رائے تک رسائی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہور ہا تھا صحابہ ہی گئے کا مختلف آراء پڑمل پیرا ہونا ان کے کسی ذاتی ربحان کا متیجہ نہیں تھا بلکہ خالص اللہ کے لئے امت کی بہتری کے لئے دین کی بھلائی کے لئے آخرت میں جوابد ہی کے بورے احساس کے ساتھ اپنے فہم ودانش سے جس رائے کو انہوں نے صحیح دیکھا اس پروہ چلے اور اس پرچلنے میں وہ کسی کوتا ہی کے مرتکب نہیں ہوئے۔

#### ایکاشکال

اب تک کے بیان سے صحابہ کرام می کھٹے کے لل خلیفۃ النبی مَنْ اللّٰہ کے فتنہ کے بارے میں تنین موقف واضح اورمبر بمن ہو گئے نتیوں موقف اینے دامن میں وا فرشری ولائل لئے ہوئے ہیں لیکن ان میں جیسے کہ پہلے مذکور ہوا ابومویٰ اشعری بنالھ کی رائے کے ہم خیال صحابہ دی اُنٹیز کا موقف احادیث کی صریح نصوص پرمبنی ہے اس بناء پر ذہن میں بیسوال خلجان پیدا کرتا ہے کہ جب اس فتنهك بارے میں الی صریح نصوص موجود تھیں تو تمام صحابہ جھاتھ كواس برمل پیرا ہونا جا ہے تھا کیونکہ ان صرح نصوص کی موجودگی میں کسی دوسرے موقف کو اختیار کرنے کی مختائش موجود ہی تہیں رہتی! یمی وجہ ہے کہ جب حضرت علی الاتھنے مدینه طیبہ سے بصرے کا قصد کیا تو حضرت عبداللد بن سلام نے حضرت علی بڑھر کو مدینہ میں یا بندر ہے کا مشورہ دیا تھا اور نکلنے سے روکا تھا چنانجہ وہ حضرت علی مُنافعہ سے ملے اور فر مایا ! '' اے امیر المونین اس شہرسے نہ نکلئے اللہ کی قتم اگر آپ اس شهر سے نکل محیئے تو مسلمانوں کی حکومت دوبارہ بھی اس شہر کی طرف واپس نہیں ہوگی'' خود حضرت حسن رٹاٹھ نے بھی حضرت علی ڈاٹھ سے مدیبنہ طبیبہ سے نہ نکلنے کاعرض کیا تھا اور بھرہ کی طرف اقدام نه کرنے کامشورہ دیا تھا بلکہ اس وقت تک بیعت سے کنارہ کش رہنے کامشورہ دیا تھا جب تک تمام شہروں سے بیعت کا متفقہ مطالبہ ند آجائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مثالہ کے لئے بھی اس امر کی تنجائش تھی کہ وہ ایک فرد کی حیثیت سے اپنے تھر بیٹھتے اور حدیث نبوی مُلاَلِمًا کے ارشادگرامی بچمل پیرا ہوتے جب لوگ متفق ہوجاتے تو اختلاف وانتشار کا اندیشہ تم ہوجا تا پھر بیعت قبول کرتے اور اگر بیعت کر ہی لی تھی تو فتنہ کی طغیا نی کے عرصہ تک مدینہ طیبہ میں رہ کر فرائض انجام دینے جس سے حدیث نبوی ملائیم کا منشاء پورا ہوتا ؟ ....عرض یہ ہے کہ حدیث نبوی مَنْ ﷺ جس پر ابوموسیٰ اشعری مُناتھ اور دیگر کبار صحابہ دی گئتے عمل پیرا ہوئے بلا شبہ سیجیح اور مشہور حدیث ہے کیکن حدیث میں جو بیفر مایا گیاہے ''ستکون فتنہ''……ایک فتندا مصے گا …… بیفتنہ کب ہو كا؟ اور تل خليفة النبي مَلَا يَهِمُ كا فتنه كيا اس كا مصداق ہے يا بيه ستفتل كا كوئى دوسرا فتنه ہے؟ بيه

سوالات ایسے تھے جن میں اختلاف کی تنجائش تھی کیونکہ ندکورہ حدیث شریف میں فتنہ کے کی مقررونت کی نشان دہی نہیں کی گئی چنا نچہ حضرت عمار ڈوٹھ نے اس بارے میں حضرت ابوموئی اشعری ڈٹھ سے اختلاف کیا اور اس فتنہ کو اس حدیث کا مصداق تسلیم نہیں کیا 'حضرت ابوموئی ڈٹھ اشعری جامع کو فد میں ممبر پر یہی حدیث سنا کرلوگوں کو فتنے سے نی کراپنے گھروں میں بیٹھ رہنے کہ تنقین فر مار ہے تھے کہ حضرت عمار ڈاٹھ خضبناک ہوکر کہنے گئے: اے لوگو! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صرف اس اسکیلے کہا ہے کہ تو اس فتنہ میں بیٹھ اموا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے۔

وسلم نے صرف اس اسکیلے کہا ہے کہ تو اس فتنہ میں بیٹھ اموا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے۔

وسلم نے صرف اس اسکیلے کہا ہے کہ تو اس فتنہ میں بیٹھ اموا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے۔

وسلم نے صرف اس اسکیلے کہا ہے کہ تو اس فتنہ میں بیٹھ اموا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے۔

(البدایة ج کئا ص ۲۲۳)

اس پر حضرت ابوموی بڑھ کی حمایت میں ایک شخص حضرت عمار بڑھ سے الجھ پڑالوگوں میں تو تکارشروع ہوگئ تو ابوموی بڑھ نے سب کو شنڈ اکیا اور پھر فر مایا کہ: اے لوگو! میری بات مانو اور اقوام عرب میں سے بہترین قوم بن جاؤجن کے زیر سایہ مظلوم کو شمکا نا ملتا ہے اور جن میں خوفز دہ کو امن نصیب ہوتا ہے فتنہ جب آتا ہے تو نا قابل فہم ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے نقر داکھ کے نامی ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو داشتے ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو داشتے ہو جاتا ہے تو داشتے ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو داشتے ہوتا ہے۔

بعن حضرت ابوموی اشعری بڑاتھ نے حضرت عمار بڑاتھ کی رائے کی تغلیط نہیں فرمائی بلکہ
اپنی رائے کے مطابق بات کرتے ہوئے فتہ کونا قابل فہم فرما کر حضرت عمار بڑاتھ کے عذر کی نشا ندہی
فرمادی اور اپنے موقف کی تائید کرتے ہوئے لوگوں کو اس پر ٹابت قدمی سے جے رہنے کی تلقین
فرمائی 'ایسے ہی حضرت قعقاع بن عمر و بڑاتھ نے حضرت ابوموی اشعری بڑاتھ سے بیصد بیٹ من کر
فرمایا: حق تو وہی ہے جو حضرت امیر (ابوموی بڑاتھ) نے فرمایا نیکن لوگوں کے لئے کسی امیر کا ہونا تو
ہر حال ضروری ہے جو ظالم کی سرکو بی کرے اور مظلوم کی حق رسی کرے اور منتشر جماعت کی شیراز ہ
برحال ضروری ہے جو ظالم کی سرکو بی کرے اور مظلوم کی حق رسی کرے اور منتشر جماعت کی شیراز ہ
بندی کرے۔ (ایصاً)

مونف کی ایک اور شرعی دلیل سے توثیق کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے حضرت علی ہوائھ کے موقف کی ایس دلیل موقف کی ایک اور شرعی دلیل سے توثیق فرمار ہے ہیں اور حصرت ابوموی ہوئے بھی ان کی اس دلیل کی تر دیز ہیں فرماتے 'کویا تینوں فریق شرح صدر سے اپنے اپنے موقف پرقائم ہوتے ہوئے دوسرے فریق کے موقف کو غلط قرار دینے کی جہارت نہیں کرر ہے کیونکہ انہیں مسئلہ کے اجتہادی

ہونے کا حساس ہے جس کا مطلب سے ہے معاملہ سراسراجتہادی ہے؟ رہا بیسوال کہ جب معاملہ کلیۃ اجتہادی ہے تو کسے معلوم ہوا کہ فلال صحیح تھا اور دوسرا خطائے اجتہادی پرتھا؟ عرض سے ہے کہ سیہ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوئی۔ ابوسعید خدری بڑا تھ رہاتے ہیں نبی ٹاٹھ انے ایک قوم کا ذکر کیا جواس وقت تکلیں گے جب لوگ اختلاف کی وجہ سے تئی گروہوں میں بٹ جا کیں سے کا ذکر کیا جواس وقت تکلیل گے جب لوگ اختلاف کی وجہ سے تئی گروہوں میں بٹ جا کیں سے ان کو پھروہ قبل کرے گا جواختلاف کرنے والے دوگروہوں میں سے حق کی طرف زیادہ قریب موگا۔

(البدایة جے مے ۲۸۳)

ال حديث ما الك تورير بات معلوم مولى كه فتنه كي وجهست جب اختلا ف رونما موكاتو اس سے متعدد گروہ وجود میں آئیں گے چنانچہ اوپر جو حدیث ابوموسیٰ دیا ہے کو الے سے گزری ہے اس میں آپ مناطق نے فتنہ کے سد باب کے سلسلہ میں اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے والول کے لئے تی نسبتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سویا ہوا' جا گئے والا' بیٹھا ہوا' کھڑا ہوا جلنے والا دوڑنے والا اورسب کے لئے فرمایا ''خیراس سے معلوم ہوا کہ فتنے کے انسداد کی تد ابیر میں رائے مختلف ہوں کی اور ہرصاحب رائے اپنے اخلاص کی بناء پرصفت خیر سے متصف ہوگا کو یابیا ختلا ف حق و بإطل كانبيس بلكه انسداد فتنه كي طريق كاركاب ليكن اس فتنه كا انسداد چونكه ممكن نه موسكے گا بلكه انسداد کی کوششیں اس میں مزید شدت کا سبب بنیں کی للبندا اس سلسلہ کی مساعی میں جو جتنا پیچھے رہے گاا تناہی بہتر اور خیر میں رہے گااور چونکہ تمام تر مساعی احساس فرض کا نتیجہ ہیں اس لئے خیر سے محروم کوئی بھی نہیں رہے گا' پھران میں سے ایک جماعت نکلے گی جس کو مارقہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے بینی دین سے پارنگل جانے والے اس جماعت مارقہ کووہ گروہ آل کرے گاجودو تروہوں میں اقرب الی الحق ہوگا لینی حق سے زیادہ قریب دوسری بات اس حدیث ہے بیمعلوم ہوئی کہان مختلف گروہوں میں پھر دوگروہ نمایاں ہوں گے چنانچہ بیددوگروہ حضرت زبیر بڑاتھ وطلحہ ہڑاتھ ام المؤمنين اورحضرت معاويه كاگروه اور دوسراحضرت على پینچه کاگروه بیں ان دوگر وہوں میں پھر آب مَنْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهِ الحق" حق سے زیادہ قریب اس گروہ کوفر مایا جو جماعت مارقہ کوئل کرے گا وہ گروہ حضرت علی بڑا کھ کا گروہ ہے جنہوں نے خارجیوں کولل کیاا وریہی جماعت مارقہ تھے لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ بڑاتھ وغیرہ حضرات کے گروہ کی نسبت حضرت علی بڑاتھ کا گروہ حق کی

℗

مرف زیادہ قریب ہے پھرزیادہ قریب ہونے کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ شاید یہاں ایک تیسرا گروہ ہے۔ ہے جو' علی الحق''یعنی فق پر ہے' کو یا اب یہاں تین گروہ ہوگئے۔

الطائفة الا ولى ببلاگروه "على الحق" بيگروه حفرت الوموى اشعرى الله الران كه هم رائه الله الله والى حديث المنائم فيها خير من البقظان "والى حديث كوپيش نظرر كها اور" احد ملو اذكر كم والزموا بيوتكم" " السائم كم تام كر لوايخ كه ول بين به به بايند موكره جاؤ .....فرمان نبوى نظر كمل كامعيار بناياليكن به عمل افراد كه لئم بين بابند موكره جاؤ ....فرمان نبوى نظر كمل كامعيار بناياليكن به عمل افراد كه لئم بين جماحة النبى نظر كم تا النبى نظر كم كمن العمل نبين جساجماعى زندگى كو سنظ ماكرن م

الطائفة الثانبيدوسراً گروہ: اقرب الی الحق 'پیرحضرت علی بناٹھ کا گروہ ہے جوخلفاء ثلاثہ کے بعدافضل امت ہیں اورخلیفہ النبی منافظیم ہیں۔

الطائفة الثالثة تيسراگروه تريب الى الحق يرگروه حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه في خالفه و وجد النبى عليم في الدنيا ولا خرة اورزبير وطلحه والفي افضل الا مته بعد خلفاء الراشدين اور حضرت معاويه واله هو ها ويا مهديا كا ہے بهى الله كم محبوب اور بيارے بندے تھے بهى كا مقصد بهى كى كوشش فتند كى سركو بى اور فتنه كاسد باب تھا بهى كا نصب العين الله كى رضا اور سبحى كے پیش نظر امت كى بهترى بھلائى فلاح و بهبود اور خير خوابى تھى آپس ميں بهى ايك دوسرے كے خير خواہ تھے تدبيرين محتلف تھيں جس معلى كے راستة مختلف ہو ايك دوسرے كے خير خواہ تھے تدبيرين محتلف تھيں جس معلى كے راستة مختلف ہو كئے سبائى جو حضرت على وابد كے ساتھ تھے وہ حضرت على وابد ميں وہ بڑے ما ہر تھے انہوں نے روايات سازى كے مكر وہ دھندے كے ذريعہ ان نفوس طاہرہ كى سيرتوں كا جو چا ہا نقشہ تيار كيا اسى بات سے شيطان نے فائدہ الحمانے كى كوشش كى اوراس كے وہ كارندے تھے۔

اب تک کی بحث سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہوگئی کمل خلیفۃ النبی مُلَا لَیُمُ کے سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہوگئی کمل خلیفۃ النبی مُلَالِیُمُ کے سانحہ پرصحابہ مِنْ اللّٰهُ میں پردا ہونے والے اختلاف کی نوعیت اس سے خطعی مختلف ہے جو عام طور پر پر پریکنڈ ہے اور شور شرا ہے میں ہم سنتے ہیں۔

کیکن یہال بیروال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب گرد ہوں کی مسائی کا ہدف محض اصلاح تھا تو پھر جمل وصفین کی جنگیں کیول پیش آئیں جب کہ اختلاف رائے سے عہدہ برآ ہونے کے اس سے بہتر اور مفید طریقے ہوسکتے تھے؟

لہذااب ہم اس سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں! اور اس موضوع پرسیر حاصل بحث کریں گے۔ حسک جمل کیوں ہوئی؟

جمل وصفین کے جہاں تک ایک اہم ترین اور اندوہ ناک تاریخی واقعہ ہونے کا تعلق ہے بدایک نہایت تلخ حقیقت ہے لیکن جہاں تک اس کی افسانوی تصویر کا تعلق ہے تو اس میں من گھڑت روایات ، جھوٹ افتر اءاور بہتان کی وہ بھر مار ہے کہ تو بہ بھی الیکن جب صحابہ وہ افتر ایک خرسروں کی آبرو کی خاطر اس جھاڑ جھنکار میں پڑتا ہی تھم راتو یہ تھیہ کرنا ایک بار پھر ضروری سیجھتے ہیں کہ صحابہ وہ افتر کی سیرت سلسلہ وار تاریخی واقعات کا محض ایک حصنہیں ہے بلکہ میددین حق کا متن ہے۔ شریعت اسلامی کا دوسرانا م صحابہ غالثہ کی سیرت ہے لبندا شریعت مطہرہ کی طرح حق کا متن ہے۔ شریعت اسلامی کا دوسرانا م صحابہ غالثہ کی سیرت ہے لبندا شریعت مطہرہ کی خان مطہرہ ہے اس لئے ان دونوں جنگوں کا مطالعہ کرتے وقت مطالعہ سیرت صحابہ فٹائٹہ کے ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جنہیں ہم تمہید میں ذکر کر آئے ہیں۔ یعنی ہروہ روایت من اصولوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جنہیں ہم تمہید میں ذکر کر آئے ہیں۔ یعنی ہروہ روایت من مقدرت اور جھوٹی تجی جائے جو قرآئی نصوص سے متصادم ہوئیا حدیث نبوی تا تی ہے کہ معارض ہویا درایت یعنی عقل سایم کے منافی ہواور یا متعلقہ صحابی کی معروف سیرۃ سے منا سبت ندر کھتی ہو۔ درایت یعنی عقل سایم کے منافی ہواور یا متعلقہ صحابی کی معروف سیرۃ سے منا سبت ندر کھتی ہو۔ خلا فت راشدہ میں شخصی آزاوی:

اس کے بعداس شخصی آزادی کا بھی ہلکا ساخا کہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے جس کا دائرہ خلافت راشدہ کی برکت سے لا متنا ہی حدول تک وسیع تھا۔ حدود اللہ اور حقوق اللہ کو مجروح کے بغیر جرفض کو آزادی تھی کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے کہا ورجیسے چاہے دہے لیکن محدود بتوں سے خلط سے نا آشنا جمعتی اور برکتوں کا منبع بید آزادی منافقوں کو راس نہیں آئی انہوں نے اس سے خلط فائدہ اٹھا یا اس کی ناقدری کی اور فیتنے وفساد کا ذریعہ بنایا اور انسانیت کے اس مقدس حق کو جمیشہ کے لئے مجروح کردیا۔

حضرت عثمان بنام کے دور میں اسلامی سلطنت کا دائرہ اس قدروسیع ہوگیا تھا کہ اپنی ٣ خرى حدول كوجهور ہاتھا۔مغرب میں مراکش اورمشرق میں مکران اور کا بل جنوب میں تانجیریا اورشال میں وادی فرغانہ لیعنی آبا د دنیا کے تقریبااس (۸۰) فیصد حصبہ پرحضرت عثان کی حکومت تھی۔اورفنو حات کا دائرہ ابھی بڑی تیزی ہے آ گے بڑھ رہاتھا' ایک طرف خلافت راشدہ کے مبارک نظام میں تقریر وتحریر کی تھلی آ زادی جس کی کوئی مثال اس سے بعد چیثم فلک نے ہیں دیکھی ' اورخوشحا لی کا سیلاب جو قیصروں اور کسراؤں کےخز انوں تک عوام الناس کی رسائی کی بدولت انداجلا آرباتها دوسري طرف منافقول اورغدارول كاطا كفه جو بظاهرمسلمان بي كهلات يتصليكن قومی تعصب کی بناء پرعربوں کے خلاف خصوصاً قریش کے خلاف سینے میں حسد کی آ گ بھڑ کتی تھی اور قریش کی بالا دستی کےخلاف انتقام کی آگ میں جلتے تھے ایک مثال سے اس کا انداز ہ کریں۔ حضرت سعيدبن العاص كي عوا مي مجلس ميں ايك حنيس نا مي مخص كہنے لگا كه حضرت طلحه کی سخاوت حیربت انگیز ہے!! حضرت سعید فرمانے لگے جس کے پاس'' نشاستہ'' جیسی جا ممیر ہووہ کیوں نہ بنگی ہوا گرالیں جا میرمیرے پاس ہوتی تو تم لوگ عیش وعشرت کے مزے لوٹے اس پر تحتیس کا نوعمر بیٹا عبدالرحمٰن <u>کہنے</u>لگا کہ میں تو حاہتا ہوں کہ آل کسری کی جام کیرکا کوفہ کے ساتھ ساتھ ساحل فرات کا ساراعلاقہ آ پ کول جائے' وہاں پرموجوداوباشوں کا ٹولہ کہنے لگا اللہ تیرا منہ توڑے دانت ایک ندرہے اللہ کی شم جمیں تیراکوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ لڑکے کا باپ کہنے لگا میہ بچہہاں برتم زیادتی نہ کرو وہ کہنے لگے میہ ہماری زمینیں اس کے حوالے کرنے کی آرز در کھتا ہے؟ باپ کہنےلگاتمہارے لئے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ آرز وئیں رکھتا ہے وہ کہنےلگا اللہ کی شم اس کوتو نے سکھایا ہے بس پھر کیا تھا دونوں باپ ہیٹے کی پٹائی شروع ہوگئی حضرت سعید کے جھڑاتے چھڑاتے انہوں نے مار مار کر دونوں کو بے ہوش کر دیا۔ مار نے والوں میں اشتر تخفعی ابن ذى الحبكه جندب صعصعه ابن الكواء كميل اورعمير بن ضالي يتھ\_(ابن جربرطبرى ج ساص ۲۳۱) اوريبي وه لوگ بين جنهين قاتلين عثان وينو اورجمل وصفين مين بنيا دي حيثيت حاصل ہے میہواقعہ ۱۳۳ ہجری میں پیش آیا جس کے دواڑھائی سال بعد حضرت عثان زانھ شہید کر دیئے جاتے ہیں۔

معنی انہوں نے آ زادی کے معنی مادر پیررآ زادی سمجھ لئے تنصے جبکہ خلافت راشدہ وہ مبارک حکومت تھی جس میں ہر محض کو کمل آزادی تھی۔ اس بارے میں ایک عام آدی اور خلیفۃ اکنبی میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ دوسری طرف حدوداللہ میں قطعاً کوئی رعابیت نہ تھی اس بارے میں بھی ایک عام آ دمی اور خلیفة النبی میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔لیکن بیاو باشوں کا ٹولہ حدو داللہ میں بھی من مانی کرنے کی آ زادی جا ہتا تھا۔ چنانچہ علیم بن جبلہ نامی ایک ڈاکوتھا جو بصرہ سے باہر واردا تنیں کرتا تھااور ذمی غیرمسلموں کولوٹ لیتا تھا۔حضرت عثان بڑٹھ ہے اس کی شکایت کی تمثی تو انہوں نے اسے حدود بھرہ میں یابند کئے جانے کا تھم فرمایا۔ بلی کے بھا کوں چھینکا ٹوٹا 'عبداللہ بن سبامنا فق پیننج گیا۔اور دیگر ہم بیالہ وہم نوالہ بھی جمع ہو سکئے۔ایک اورسر غنہ تمران بن ابان نامی تشخف جس نے ایام عدت میں ایک عورت سے شادی رجالی تھی حضرت عثان بڑھونے اسے سرزنش کی اور دونوں میں جدائی کر دی ۔حضرت عبداللہ بن عامر نے ابن سیا کوبصر ہے ہے نکال دیالیکن وہ اس عرصہ میں او باشوں کے گروہ کومنظم کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ پھر کوفہ پہنچا وہاں سے بھی نکال دیا گیالیکن وہاں بھی اپنا گروپ منظم کرنے میں کامیاب ہوگیا۔وہاں سے مصر پہنچاوہاں اسے تھہرنے کی سہولت میسر آئی وہاں سے کوفیہ وبصرہ کے سازشیوں کو بذریعہ خط و کتاب اور پیغام رسانی تربیت دیتار ہا۔مصرمیں وہ بنفس نفیس موجود تھا اس کا ساحرانہ اسلوب گفتگو' حالات کا عيارانه تجزييه ناصحانه انداز كاطرز تنقيد مومنانه متقيانه اورعار فانهبهروپ اور تول زوركي دل فريبي میں ماہرانہ دسترس بیاس کے دام تزوریہ کے وہ حلقے ہیں جو ہمرنگ زمین ہونے کی بناء بربعض اہل بصیرت کی نگاہوں تک کودھوکا دے مجئے۔اوباشوں کا تو ذکر ہی کیا حصرت عمار بن یاسر بڑاتھ جیسے جلیل القدر صحابی اس کے دام ہمر نگ زمین سے خودکو محفوظ ندر کھ سکے۔

یہاں ان حالات کا تجزیہ و تقید مقصور نہیں ہا لیک الگ موضوع ہے جو بجائے خور تحقیق و تنقید کا متقاضی ہے کیا ہے خور تحقیق و تنقید کا متقاضی ہے کیکن اس وقت ہمیں اپنے مدعا کو جمل و صفین تک محدود رکھنا ہے اس لئے بیمثالیں ان حالات کا ایک عمومی نقشہ سامنے لانے کے لئے پیش کی ٹی ہیں جوان جنگوں کا سبب ہے۔

خلافت علی منہائی النو ہ لینی خلافت راشدہ کا ایک خاص امتیاز بیتھا کشخصی آزادی پر اس وقت تک کوئی قدعن نہیں لگائی جاتی تھی جب تک وہ حدود اللہ وحقوق العباد سے نہ کلرائے پھر حقوق العباد میں بھی خلیفۃ النبی اینے ذاتی حقوق کے بارے میں احسان کی روش پر کاربندر ہے

میں۔انہیں برا بھلاکہوٴ گالی دوٴ تنقید کروٴ الزام لگاؤٴ بدنام کرواور گریبان پکڑولیکن جواب میں در گزر کرنا' معاف کرنا اور صبر کرنے کے علاوہ کوئی سزایا انتقامی کا روائی آپنہیں دیکھیں گے۔ محدین ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ جوعبد الله ابن سباکے دام تزویر میں پھنس سے تھے میر دونوں نوجوان الل روم کے خلاف بحری جنگ میں مسلمان فوج میں موجود ہیں۔لیکن جہاد کی غرض سے تہیں۔ بلکہ ابن سیاملعون کے زیر اثر مسلمان فوج کے حوصلے پست کرنے کے لئے نظم کوخراب كرنے كے لئے منفى يرو پايكنڈے كے لئے حضرت عثمان بناٹھ كے خلاف مخالفانہ مہم چلانے كے کئے فوج میں انتشار پھیلانے اور فساد ڈالنے کے لئے۔ حالانکہ یہ بحری جنگ تاریخ کی انتہائی نازك اورخطرناك ترين جنگ تقى اس جنگ ميں ايى خطرناك حركت ايك ابيا بھيا نك جرم ہے جوموت سے كم سزا كا متقاضى نہيں كيكن آزادى رائے كابيرعالم ہے كداتے بوے تعين جرم كا ارتکاب مسلسل کیاجار ہاہے اس کے باوجودان دونوں حضرات کی آزادی پرکوئی یابندی عائدہیں کی جاتی ۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن الی سرح انہیں صرف ریہ تنبیہ کر کے رہ جاتے ہیں کہم لوگ اس حرکت سے بازآ جاؤاگر مجھے معلوم ہوتا کہ امیر المونین میری کاروائی سے اتفاق کریں سے تو میں حمہیں سزا ديتااورقيدكرديتا ـ (طبري جس صه ٢٠٢٣/ البداية والنعابيج يص ١٨٩/ الكامل ابن اثيرج سوص ١١٨) آ زادی کی اس مبارک و یا کیزه فضاء میں اسلامی معاشره انسانیت کے ارتقا کی انتہاؤں کو چھور ہاتھا کہ منافقوں کو بیر بات نہ بھائی انہوں نے اس آزادی سے بیرفائدہ اٹھایا کہ اپنی نایاک اور گندی ذہنیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اوباشوں 'بدمعاشوں اور آ وارہ گردوں کا ایک گروہ منظم کیا' بدمعاشوں کا بیفتنه پرورگروه لباس زور کے متقیانه بہروپ میں اپنی مکاری'' عیاری' جھوٹ فریب ٔ دغابازی اور جعل سازی کی غلاظتیں دامن میں سمیٹے مدینۃ النبی پراجا تک حملہ آور ہو کیا اور خلیفۃ النبی کونہایت بے در دی سے شہید کرڈ الا کو یا امت کی خوش بختی کی شاہ رگ برجیری چلادی تب سے لے کراب تک امت اس ہلاکت خیز سانحہ کی تلخ کامی سے ناشاد ہے برباد ہے۔

حضرت عثمان کی شہادت امت مسلمہ کے لئے اس قدر اندو ہناک سانحہ تھا کہ اس کی الم انگیزی نے صحابہ میں تھی ہوش اڑا دیئے اب کیا کیا جائے ؟ کسی کی سمجھ میں بچھ ہیں آر ہاتھا تاریخ کے اس نازک ترین مرحلے میں صحابہ اللہ نے اپ فہم وفراست 'تقوی و دیانت اور بہی خوابی وین و ملت کے جذبہ سے جو پچھ کیا وہ ایک ایساعظیم ترین کارنامہ ہے کہ منافقین کی بھیا تک ترین سازش کے بتیجہ میں جو ملت کاشیراز ہ بھر گیا تھا اسے خون کے دریاسے گزر کر دوبارہ اتحاد و رہا تکت سازش کے دشتہ میں پرودیاس کاراستہ رو کئے کے لئے منافقین نے دوبارخون کے دریا کا بندتو ڑا لیکن دونوں دفعہ صحابہ الگائی نے پوری جرائت مومنانہ کے ساتھ باندھ دیا اگر چہ انہیں اس کے لئے خود خون میں نہانا یڑا۔

## حضرت عثان بن المرادت کے بعد مدینه کی صور شحال:

جب حضرت عثمان بڑھ شہید کرد ہے سے تو مدینہ طیبہ پراو باشوں کا قبضہ تھا حضرت علی بڑھ کے ہاتھ پر بیعت اس حال میں ہوئی۔ لہذا آئیس حالات پر قابونہیں تھا او باشوں کے گھیراؤ میں ہوئی۔ لہذا آئیس حالات پر قابونہیں تھا او باشوں کے گھیراؤ میں ہے بس جے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے چنگل سے نگلین کیکن بیاسی صورت ممکن تھا کہ صحابہ وزائی و تا بعین کی کثرت آپ کے گرد جمع ہو جاتی جس سے او باشوں کا زور ٹوٹ جاتا اور حصرت علی والا ان او باشوں کی کثرت آپ کے گرد جمع ہو جاتی جس سے او باشوں کا ٹولہ جو ابن سوداء حصرت علی والا ہوں کا ٹولہ جو ابن سوداء کی کمان میں چلی دو تھا ہر وقت چو کنا تھا اس لئے وہ کسی حال میں بھی حضرت علی والا کو کو نہا جھوڑ نے کاروادار نہ تھا۔ صاحب البدائيد والنھائيڈر ماتے ہیں۔

فلما بو يح لعلى و صارحظ الناس عنده بحكم الحال و غلبة البرائي لا عن اختيار منه لذلك رؤس اولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان مع ان عليا في نفس الا مريكر هم ولكنه تربص بهم الدو اثر و يو دلو تمكن منهم ليا خذ حق الله منهم ولكن لما وقع الامر هكذا و استحو ذوا عليه وحجبواعنه علية الصحابه.

(ج کص ۲۲۹)

"جب حضرت علی الفی ما تھ پر بیعت کی گئی تو لوگوں کا معاملہ اس وقت حالات کے رحم وکرم پر تھا حضرت علی الفی کے اختیار کواس میں کوئی وخل نہیں حالات کے رحم وکرم پر تھا حضرت علی الفی کے اختیار کواس میں کوئی وخل نہیں تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات تھی یہی وجہ ہے کہ ان خارجیوں کے تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات تھی یہی وجہ ہے کہ ان خارجیوں کے

سربراہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان بڑتھ کوتل کیا تھا حالانکہ حضرت عثمان بڑتھ کوتل کیا تھا حالانکہ حضرت علی فی نفسہ ان سے نفرت کرتے تھے کیکن وہ ان کے بارے میں حالات کے بلٹا کھانے کا نظار کررہے تھے۔''

اور حضرت علی کی خواہش تھی کہ ان پر قابو پالیا جائے تا کہ ان سے اللہ کاحق لے سکیں کیکن میدامروقوع پذرینہ ہوسکا۔اوروہ آپ بڑا تھ پر حاوی رہے اور کہار صحابہ دیا ہے گئے کو آپ سے ملنے سے روک دیا۔حضرت علی بڑاتھ نے ان سے بیچھا چھڑا نے کی ہرمکن کوشش کر دیکھی لیکن بات نہیں بی ۔ایک دن آپ بڑاتھ نے خطبہ میں فر مایا۔
بی ۔ایک دن آپ بڑاتھ نے خطبہ میں فر مایا۔

''اے لوگو! اعراب کو اپنے اندر سے نکال دو وہ اپنے اپنی پر چلے جا کئیں لیکن سیائیوں نے صاف اٹکار کر دیا اور اعراب بھی ان کے پیچھے جا کئیں سیائیوں نے صاف اٹکار کر دیا اور اعراب بھی ان کے پیچھے سخھے انہوں نے انہی کا تھم مانا''۔ (الکامل جسم ۱۹۲۳)

حفرت طلح وزبیر بینی نے بھرہ اور کونے سے فوج لانے کی کوشش کی اور پیش کش کی کئین حفرت علی بیاتھ نے اسے مصلحت کے خلاف سمجھا۔ (الکائل جس س) ۱۹۹۳ طبری جسم سے سے ساب بید یکن حفرت علی بیٹھ سے بیعت میں تامل ہوااس کا سبب بید مہیں تعلق میں جہ کہ بہت سے سے اب شاقی کو حفرت علی بیٹھ سے بیعت میں تامل ہوااس کا سبب بید مہیں تھا کہ حضرت علی بیٹھ کے علاوہ اب کوئی دوسر ازیادہ اہل تھا۔ بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے خیال میں موجود صورت حال جس میں حضرت علی بیٹھ کوئی آزادانہ قدم اٹھانے کا اختیار نہ رکھتے ہوں بیعت موجود صورت حال جس میں حضرت علی بیٹھ کوئی آزادانہ قدم اٹھانے کا اختیار نہ رکھتے ہوں بیعت بیس دلہذا

ضروری ہے کہ بیعت سے پہلے قاتلین سے قصاص لیا جائے۔ جوصحابہ دیکھی بیعت سے کنارہ کش رہے ان میں کعب بن مالک مسلمہ بن مخلد ٔ حسان بن ثابت ، محمہ بن مسلمہ نعمان بن بشیر زید بن شاہت و اللہ بن عبید کعب بن عجمہ بن مغیرہ بن مظعون عبداللہ بن سلام مغیرہ بن فابت و رافع بن خدی فضالہ بن عبید کعب بن عجمہ و قدامہ بن مظعون عبداللہ بن سلام مغیرہ بن

شعبه مهيب سلمه بن سلامهٔ اسامه بن زيداور سعد بن الي وقاص مي التي شامل بير\_

(البدابيج يص٢٢٢)

میرده لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف میر کہ بیعت نہیں کی بلکہ ہر کاروائی سے کنارہ کش ہو مسئے کویاان کے نزد کی موجود وصورت حال میردہ فتنہ تھا جو' النز میوابیسو تکم'' (اپنے کھر میں

یا بند ہو کے رہ جاؤ) فرمان نبوی کا مصداق ہے لہٰذاوہ اس پڑمل پیراہو تھئے۔ان کے علاوہ شام میں حضرت معاویہ بناٹھ اور وہ صحابہ منافظ جو وہاں قیام پذیریتھے وہ بھی اس موقف پر قائم رہے کہ بہلے قاتلین عثان بڑا ہے تصاص لیا جائے بلکہ انہوں نے قاتلین سے خود قصاص لینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ام المؤمنين اور وه صحابه وفي فين جو مكم معظمه ميں متھے يا فريضه رجج كے لئے محتے ہوئے متھان کی اکثریت اس مو قف برمل بیرا ہوئی۔ جن صحابہ نفظیہ نے بیعت کی وہ بھی مختلف رائے بیمل پیرانتےان میں وہ تھے جن کی بیعت غیرمشروط تھی ادروہ تھے جن کی بیعت مشروط تھی۔ پھرجنہوں نے مشروط بیعت کی وہ بھی دوحصوں میں تھے ایک جنہوں نے بیشرط کی کہوہ کسی کاروائی میں حصہ تہیں لیں سے اور غیر جانبدار کھر میں عافیت ہے ہیں سے جیسے حصرت عبداللہ بن عمراور حصرت ابو موی اشعری وغیرهم ـ دوسرے وہ صحابہ منافظ جنہوں نے بیشرط عائد کی کہ حضرت علی بڑا تھ بہلی فرصت میں قاتلین عثان ہے قصاص لیں سے۔اس مؤقف پر حضرت طلحہاور زبیرادر دیگر بہت سے صحابه علا منظر منظر من الوك بيعت نه كرنے والوں اور قصاص لينے والوں ميں سے منے ليكن جب خارجی دباؤ کے سبب بیعت برمجبور ہوئے تو انہوں نے بیعت کے ساتھ بیشرط عائد کردی چنانچہ بیعت کے بعد حضرت علی ہٹانوجب بہلا خطبہ دینے کے بعد گھر تشریف لے محیّے تو حضرت طلحہ و ز بیر کانگا صحابہ ٹائٹا کی جماعت کے ہمراہ حضرت علی بناتھ سے ملے اور کہا کہ اے علی! ہم نے حدود اللہ کے قائم کرنے کی شرط پر بیعت کی ہے اور بیلوگ حضرت عثمان کے خون میں شریک ہیں انہوں نے اپنی جانوں کی حرمت ختم کر لی ہے۔ تو حضرت علی ہڑھ نے فرمایا اے میرے بھائیو! (جوتم جانة ہومیں اس سے بے خبر ہیں ہول کین میں کیا کردل ان لوگول کا جوہم پرمسلط ہیں اور ہم ان پرمسلط بیس بیں اور اس پرغضب میہ واکدان کے ساتھ تمہارے غلام بھی میدان میں آھئے اور تمہارے اعراب بھی ساتھ شامل ہو گئے وہ سب تمہارے درمیان موجود ہیں اور جس طرح حاہتے ہیں تہبیں چلاتے ہیں کیاتم کہیں الیم تخوائش و سکھتے ہو کہ جوتم چاہتے ہواس میں سے سمی بات پر تنهارابس چاتا ہو؟ سب كہنے لگے ہيں تو حصرت على الله الله كالله كالله كى قتم إميرى رائے بھى تھيك وہی ہے جوتمہاری رائے ہے انشاء اللہ! اور یقیناً بیمعاملہ جاہلیت کا معاملہ ہے اور فرمایا لوگ پر سكون ہوجائيں ول اپني جكه برآ جائيں اور حقوق حاصل كرلئے جائيں تب تك تم سكون سے بيھو

اورد یکھوکہ حالات کیا بنتے ہیں اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے پھرتم لوگ بیمطالبہ کرنا۔

یہ بات قریش کونا گوارگذری اور وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے بعض کہدر ہے سے کہ دھنرت علی بڑا ہو تھیں کہتے ہیں۔اللہ کی تنم !اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو ہم ان شر پندوں پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو تکیں گے اور بعض کہدر ہے تھے جو پچھ ہمارے ذمہ ہے وہ تو ہم کریں پانے میں کامیاب نہیں ہو تھیں گے اور بعض کہدر ہے تھے جو پچھ ہمارے ذمہ ہے وہ تو ہم کریں اس میں تا خیرر وانہیں رکھنی جا ہے۔' (طبری جس میں ۲۵۸ الکامل جسم ۱۹۵ میں ۱۹۵ میں ۱۹۵ میں ۱۹۵ میں میں تاخیرر وانہیں رکھنی جا ہے۔'

# ثمره بحث

ندکورہ تصریحات سے جوامور واضح ہوئے وہ بیبیں۔

- حضرت علی او باشوں کے سخت گھیراؤ میں ہتھے اور اس گھیراؤ ہیں انھی کوئی سبیل نہیں تھے۔
   نہیں تھی۔
  - کا مستعلی نااندان او با شول سے سخت نفرت کرتے ہتھے۔
- صحفرت علی نظافی مناسب تدبیر کے ذریعہ ان اوباشوں کے گھیراؤے نظام جا ہتے تھے ۔ اوراس کے لئے بھر پورکوشش کررہے تھے۔
- حضرت علی بڑاتھ میہ جیا ہے تھے کہ فتنہ جس حد تک بڑھ چکا ہے وہیں رک جائے اس سے آھے نہ بڑھ چکا ہے وہیں رک جائے اس سے آھے نہ بڑھ کے نہ بڑھنے یائے اور اسے بہیں روک کراس پر کنٹرول کیا جائے۔
- حضرت علی بنانھ جا ہے تھے کہ صحابہ شائنہ و تا بعین کی عظیم جماعت ان کے گر دجمع ہو
   جائے تا کہ او باشوں کی نفری کمزور رہ جائے پھران پر ہاتھ ڈالا جائے۔

صحفرت علی چاہتے تھے کہ جب تک مطلوبہ تائید وحمایت انہیں حاصل نہیں ہوجاتی تب تک مطلوبہ تائید وحمایت انہیں حاصل نہیں ہوجاتی تب تک صحابہ پرسکون رہ کرانظار کریں اور اس معاملہ کے سی پہلوکوٹرکت نہ دیں اس وقت اس معاملہ کے سی بھی پہلوکوٹرکت دینے کا مطلب جلتی پہتیل جھڑ کئے کا کام کرے گا۔

وقت کی نا قابل فہم صورت حال فائنے کی نا قابل فہم صورت حال

حضرت ابوموی اشعری بنادے ' بہفول ان الفتنه اذا اقبلت شبهت و اذا ادبر ت تبینت ' فترجب آتا ہے تو نا قابل فہم ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو واضح ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ یہ وقت فتند کی آید کا وقت تھا اس لئے وہ نا قابل فہم تھا کچھ بچھ میں ند آتا تھا کہ اس سے عہدہ بر آجونے کا کونساطر بیقہ سے اور مناسب ہے۔ کسی ذاتی غرض کا عمل وفل نہ حضرت علی کے اقدام میں تھا۔ نہ حضرت معاویہ بناتھ کے اقدام میں تھا نہ حضرت معاویہ بناتھ کے اقدام میں تھا نہ حضرت طلحہ وزیبر اورام الموسنین کے اقدام میں تھا۔ ورندان صحابہ بناتھ کے اقدام میں تھا جوالاموایو تھم ' کے مصداق بڑمل پیراہوئے ان میں سے ہر ایک نے حض اللہ کی رضا کے بیش نظرا بنی ابنی فہم کے مطابق فتنہ سے عہدہ برآ ہوئے کا دینی فریفہ انجام دیا جس پر بیتمام لوگ اجر کے حق قرار پائے غرض حضرت علی کا یہ موقف فتنہ کی آید کے مقبا اور اس وقت کی نفسیاتی فضاء میں یہ موقف کسی مفیداور وقت اکر ضحابہ شاہر ہو کے ان قابل فہم تھا اور اس وقت کی نفسیاتی فضاء میں یہ موقف کسی مفیداور مثبت بیجہ کا حاص معلوم نہیں ہوتا تھا بہی وجہ ہے کہ حضرت طلحہ وزیبر نے فتنہ کے سدباب کی خاطر مناسب اقدام کے لئے اوبا شوں کے زخ اجوں کے رخصت ہو کر مکہ عظم تشریف کے آئیس مدینہ طیبہ کوخیر یا دکہنا پڑا اور حضرت علی طابع سے سے مناسب اقدام کے لئے اوباشوں کے زخصت ہو کر مکہ عظم تشریف کے آئیں مدینہ حافظائین کیٹر بھی فرماتے ہیں۔ حافظائین کیٹر بھی فرماتے ہیں۔ حافظائین کیٹر بھی فرماتے ہیں۔

ف استاً ذنه طلحة والزبير في الاعتمار فاذن لهما فحر حا الي

مكة و تبعهم خلق كثير و جم غضير.

دو حضرت طلحہ و زبیر نظافی نے حضرت علی نظافہ سے عمرہ کی اجازت جاہی انہوں نے اجازت دے دی پھر جب وہ مکہ کے لئے روانہ ہوئے تو لوگوں کا جم غفیران کے ہمراہ چل پڑا۔' (البدایہ جے کے کا ۲۱۸) ابن کثیر کی اس روایت سے لوگوں کی بے چینی' پریشانی اور عدم اظمینان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔حضرت طلحہ وزبیر جب مکہ جینچتے ہیں تو و ہاں امہات المؤمنین اور جج کے لئے آئے آئے و ہوئے صحابہ علقہ بہلے ہی سے اس عام پر بیٹانی ہیں مبتلا ہتھے۔

حافظ ابن کیر فرماتے ہیں '' مکہ معظمہ میں کبار صحابہ ڈوائی کی بوی جماعت جمع تھی حضرات امہات المؤمنین بھی موجود تھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ ڈوئی تقریر کے لئے کھڑی ہوئیں اور لوگوں کوخون عثان کا بدلہ لینے کے لئے آ مادہ کرنے لگیں' اور ان اوباشوں نے مشہر حمام کی خلیفۃ النبی کے قل ناحق ناحق کی جرمتی کی رسول اند صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ تاحق خون ریزی کی مال لوٹے لوگوں نے ام المؤمنین ڈائی کی پار پر لبیک کہا اور یہ کہ نہیں کیا۔ تاحق خون ریزی کی مال لوٹے لوگوں نے ام المؤمنین ڈائی کی پکار پر لبیک کہا اور یہ کہ اس معاملہ کی اصلاح کی خاطروہ جورائے بھی دیں گی دل وجان قبول کریں گے دور کہنے گے آپ جدھرقدم اٹھا میں گی ہم آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ ملک شام جایا جائے بعض دوسرے کہنے گئے کہ معاویہ بڑاتھ کا فی ہیں وہاں ان کا ممل کنٹرول ہے اورا کا ہر صحابہ دیکھ ان میں دوسرے کہنے گئے کہ مینہ جاتا جا ہے حضرت علی دولت ہے مطالبہ صحابہ دیکھ ان کہ مارے دیا تھی ہوں۔ کو المربی کا کہ میں دوسرے کہنے گئے کہ مینہ جاتا جا ہے حضرت علی دولت ہے مطالبہ صحابہ دیکھ ان کو ہمارے حوالہ کریں تا کہ انہیں قبل کر دیا جائے بعض کی دائے بیتھی کہ بھرہ جایا جائے اور ہی دائے بیتھی کہ بھرہ جایا جائے اور ہی دائے پر اتفاق ہوا۔'

صورت حال پرطویل غور وفکر کے بعداس پرسب کا اتفاق ہوگیا کہ بھرہ جایا جائے۔ حضرت ام المؤمنین نے کہا کہ اے لوگو! اس میں شک نہیں کہ بیا ایک عظیم ترین حادثہ ہے اور بیرترین حرکت ہے اس بارے میں اپنے بھری بھائیوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو۔

(طبری جسائص ۲۷۷۷)

صبروہ بن همیان کے پوچھنے پر حضرت طلحہ وزبیر بڑا گھئانے فرمایا بیا ایک ابیا معاملہ ہے جو اس سے پہلے بھی پیش نہیں آیا ورنہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا ہوتا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی سنت موجود ہوتی اب حال ہے ہے کہ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ اس معاط کو چھٹر نا جائز نہیں وہ حضرت علی بڑاتھ ہیں اور دوسرے وہ جوان کے ساتھ ہیں اور ہمارا کہنا ہیہ ہے کہ اس معاملہ کو چھوڑ دینا یا مؤخر کر دینا قطعاً مناسب نہیں اور حضرت علی بڑاتھ نے کہا کہ: اس قوم (قاتلین عثمان) کو چھوڑ دینا واقعی ایک شرہے کیکن پیشراس سے کہیں بڑے شرسے بہر حال بہتر ہے۔

حضرت زبیر بڑاہ کہتے ہیں: یقیناً یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بنایا جاتا تھا
ان کا خادم کہنے لگا آ ب اسے فتنہ بھی کہتے ہیں اور اس میں جنگ بھی کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے
کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم بہت غور کرتے ہیں لیکن پچے ہیں سوجھتا 'کوئی معاملہ آج تک ایسا پیش
نہیں آیا جس میں بھی کوئی البحن پڑی ہو جب بھی کوئی بات پیش آئی تو میں اپنے قدم رکھنے ک
جگہ تک سے باخبر رہتا ہوں سوااس ایک معاملہ کے کہ میں یہ تک نہیں سمجھ پارہا کہ اقدام کرتے
وقت آگے بر حدم ہوں یا بہا ہور ہاہوں۔

(طبری جس میں میں اسے اللہ میں اور ہاہوں۔

(طبری جس میں اسے سے سے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے کہ میں کے کہ میں کے کہ میں کے بر حدم ہوں کے اللہ میں اللہ میں اللہ کے کہ میں کے بر حدم ہوں یا بہا ہور ہاہوں۔

(طبری جس میں میں کھی کوئی البیا ہور ہاہوں۔

الل مدينه كهني لك:

" لا والله ما ندری کیف نصنع فان هذا الا مرلمشتبه علینا و نحن مقیمون حتی یضی لنا و یسفر "" نبیس الله کی قتم ہم نبیس جانتے کہ کیسے کریں اس میں شک نبیس کہ یہ معاملہ ہمارے لئے نا قابل فہم ہے اور ہم گھریر ہی رہیں رہیں گے جب تک یہ معاملہ ہمارے لئے نا قابل فہم ہے اور ہم گھریر ہی رہیں گے جب تک یہ معاملہ واضح اور روشن نبیس ہوجا تا۔ (طبری جس ص ۲۲۳)

## تمره بجث

#### ان تصریحات معلوم مواکه.....

- نتمام صحابہ منطق بلا استناس فتنہ کے مناسب حل سے لئے فکر مند ہتھ۔
- کمام صحابہ علائہ اس بات برمنفق متھے کہ قاتلین عثمان واجب الفتل ہیں۔
- تمام صحابہ علیہ اس بات پر شفق تھے کہ قاتلین سے قصاص لیا جا تا ضروری ہے۔
- تمام صحابہ دی انتہاں بات پرمتفق تھے کہ قاتلین عثمان بڑھوکا خاتمہ کئے بغیرامت کی شیراز ہ
   بندی ممکن نہیں۔
  - قاتلین عثمان سے قصاص کیسے لیاجائے؟ یہ بات مختلف فیرشی۔
- الات کے بچرتے طوفان کا حدودار بعہ کمیا ہے؟ طول عرض کیا ہے؟ اس پر کہاں اور کس
  طرف ہے روک لگائی جائے ہیہ بات تا قابل فہم تھی۔
- ے حضرت علی بڑٹھ کا موقف تمام صحابہ میں کئی کے سامنے واضح اور مبر صن تھالیکن حالات کی خطا ہری تصویراس حال کو قبول نہیں کرتی تھی۔ خطا ہری تصویراس حال کو قبول نہیں کرتی تھی۔
  - صحابہ نائلہ کی بھاری اکثریت حضرت علی بڑانھ سے مختلف سوچ رکھتی تھی۔
- صحابہ دیمائی کی سوچ جذباتی انداز نہیں رکھتی تھی بلکہ نہایت مہرے غور وفکر کے بعد ہی وہ اس نتیجہ پر بہنچے ہتھے۔

علی بڑاتھ تو خیرعلی بڑاتھ ہیں ان کی شان مختاج بیان نہیں۔ کیکن جنہوں نے ان کی رائے سے اختلاف کیا وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں کہ ریگان کیا جائے کہ وہ کسی مفادیا کسی تعصب کا

شکار ہو محکے یا وہ کسی شیطانی چال کے چکر میں آ محکے۔العیاذ باللہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھا یا بڑی زیر کی سے نتائج وعواقب پرنگاہ رکھتے ہوئے' با ہمی مشور ہے اورسوچ و بچار کے بعدامت اور دین اسلام کی بہتری وخیرخواہی کی خاطر' فریضہ دین کی بجا آ وری کے لئے اللہ کی رضا کے حصول کے لئے اٹھایا۔

لیکن بیضروری نہیں تھا کہ نتائج بھی وہی آتے جوانہیں مطلوب ہے۔ کیونکہ نتائج پھر نقد برے رحم وکرم پر ہتھے۔

ٹھیک بہی حسرت بھر سے الفاظ اس موقع پر حضرت ام المؤمنین نظافی کی زبان پر جاری ہوئے
" والله لو دت انی مت من قبل الیوم بعشرین سنة"
اللّٰد کی فتم یہ میری سجی آرزو ہے کہ کاش میں آج سے بیس سال پہلے
مرگیا ہوتا مرگئی ہوتی ۔ (ایشاً)

دراصل حالات کی تبدیلی اتنی اچا نک اور ڈرامائی تھی کہ یکا کیک عہدہ ہر آ ہونے کی سبیل واضح ہونا آ سان بات نہ تھی بیدحالات نے کوئی نئی کروٹ نہیں کی تھی بلکہ الٹی قلابازی کھائی تھی اس کی مثال بالکل ایسی تھی جیسے نصف النہار پر چمکتا نور برسا تا سورج یکا کیک بچھ جائے اور گھورا ندھیری رات چھا جائے جولوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ اجا نک پیش نہیں آیا بلکہ یہ تھے ہڑی عرصہ چھسال سے بک رہی تھی۔ حضرت عثمان زاتھ نے کوئی مؤٹر نوٹس نہیں لیاا یسے لوگ تاریخ کا مطالعہ دن کی روشن میں نہیں بلکہ اندھیری رات میں بتیاں بھا کر کرتے ہیں اس وقت یہ بات ہمارے دن کی روشن میں نہیں بلکہ اندھیری رات میں بتیاں بھا کر کرتے ہیں اس وقت یہ بات ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہاں لئے ہم اس سے تعرض نہیں کریں سے جب پھر بھی شہادت عثمان پر موضوع سے غیر متعلق ہاں لئے ہم اس سے تعرض نہیں کریں سے جب پھر بھی لیکن منظر کی سے تو وہاں یہ حقیقت بتا کمیں سے کہ سازش زیز مین ہم وقع ہیں پروان چڑھی لیکن منظر

عام پر۳۵ ھشوال تک کوئی فتنہ یا بدامنی کا کوئی معاملہ موجود نہیں تھا اور پورے عالم اسلام میں پاکسطی کہیں جس کے پیلک سطح پر کہیں بھی کوئی بے چینی کی بات نہیں تھی کیکن یہاں بات ہور ہی ہے جمل وصفین کی۔ پیلک سطح پر کہیں بھی کوئی بے چینی کی بات نہیں تھی کیکن یہاں بات ہور ہی ہے جمل وصفین کی۔ بھر وکی طرف:

غرض بدکاروان مکہ جو ہزاروں نفوس پر شمنل تھا بھرے کی سمت عازم سفر ہوا مقصد تھا ۔ قاتلین عثمان کی سرکو بی تا کہ فتنے کومزید پھیلنے سے روکا جا سکے اور بھرہ قاتلین کا بڑا مرکز تھا۔ بھرہ سے فارغ ہوکر پھر کو فے جانا تھا۔ اگر یہاں فتند کا قلع قمع کرنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں تو گویا بڑی صد تک نقصان کی تلافی ہوگئی اور گویا سمجھ لوکہ پھر سے امت میں شہادت عثمان سے پہلے والے پر سکون و پر امن حالات بھی ہوتا ہے حضرت علی والا ہمیشہ داؤپر ہوتا ہے اور مقابل فتض داؤپر ہوتا ہے حضرت علی والا ہمیشہ داؤپر ہوتا ہے اور مقابل فتض داؤسے برخبر نار طی حالات میں ہوتا ہے حضرت علی والاہ نے جب کا روان کہ کی روا تھی کا سات وہ مدینہ سے چل پڑے مقصد بیتھا کہ کا روان مکہ کو بھرہ ہو جائے تاکہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے باہم مشاورت سے مناسب حل کے لئے مشتر کہ لائے ممل جائے جائے کیا۔ طے ہوجائے لیکن ایسامکن نہ ہوسکا حضرت علی سے پہلے کا روان مکہ بھرہ پہنچ گیا۔ ما بے حوا کے لئے مکن نہ ہوسکا حضرت علی سے پہلے کا روان مکہ بھرہ پہنچ گیا۔

کہتے ہیں کہ جب کا روان مکہ ایک جگہ ہے گذر رہاتھا تو وہاں کتوں نے بھونکنا شروع کرویا حضرت ام المو منین نے دریافت فر مایا کہ یہ کوئی جگہ ہے عرض کیا گیا کہ یہ ماءِ حواب ہے ہے سنتے ہی ام المؤمنین چیخ اضیں 'انا للہ و انا البہ راجعون' واقعی میں ہی وہ ہوں میں نے نبی مالمؤمنین جیکہ آپ کی از واج آپ کے پاس تھیں آپ فر مانے گے کاش! میں یہ جان سکتا کہ تم میں ہے کون' ماءِ حواب' کے بحت بھونکائے گی۔ پھرام المؤمنین نے اس وقت اپنا اونٹ بٹھا دیا اور فر مایا مجھے واپس لے چلو میں آگے نہیں جاؤں گی قافلہ رک گیا ایک دن ایک رات ای طرح گرز کئے آخر دوسر بے روز حضرت عبداللہ بن زبیر مناتھ نے کہا کہ یہ ماء حواب نہیں ہے جس نے کہا گرز کئے آخر دوسر بے روز حضرت عبداللہ بن زبیر مناتے ہیں اور وہیں رکی رہیں بالآخر عبداللہ بن زبیر کہنے گے جموٹ بولا ہے لیکن ام المونین نہیں مانیں اور وہیں رکی رہیں بالآخر عبداللہ بن زبیر کہنے گے بھا کو! بھا کو ایک کے کھیں کے کھی کو کھیں کے کھی کے کہا کہ بھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہا کہ کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کھی کو کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کو کھی کی کھی کے ک

ایک بات جس کایا در کھنا بہت ضروری ہے اور جس کو پیش نظرر کھے بغیر آپ تاریخ کے مطالعه سيمسي سيح بتيجه برنبيس يبنج سكتے وہ بيركه شہادت عثان بڑاتھ كے وقت سے اطلاعات ونشريات كا قلمدان مستقل طور برسبائيول نے سنجال ليا تقاسلسله واقعات ميں وہي خبر منظرعام براتے كى جسے وہ لا نا جا ہیں نفس الا مرمیں اس کی کوئی حقیقت موجود ہویا نہ ہو بینی سراسر جھوٹ ہی کیوں نہ ہوا ہے عین حق اور سے بنا کر دکھاویں ہے یہی '' ماءحواب' کا مذکور واقعہ جھوٹ کو سے کر دکھانے کی ِ ایک عمدہ مثال ہے ویسے تو اس واقعہ کی اپنی نامعقولیت اور گھناؤ نا انداز اس روایت کے جموٹا ہونے کے لئے کافی ہے جبکہ طبری نے اس واقعہ کی اصلی حقیقت بھی کھول کربیان کردی ہے۔ ابن جربر كى تصريح كے مطابق خاندان بنوفزارہ كى ايك معزز خاتون ام زمل ملى بنت مالك بن حذيفه جوعیدینه بن حصن بن حذیفه کی چیاز ادبهن تقیس بیا یک غزوه میں خاندان کی دنگرخوا تین کے ساتھ محرفآر ہوئیں اور ام المؤمنین کی خدمت میں رہیں بعد میں اینے کھر چکی تئیں ان کے ایک بھائی غزوہ ذی قرومیں جہنم رسید ہو گئے تھے جب نبی مَلَاثِیَّا کے سانحہ و فات کے بعد فتنہ ارید ادا تھا تو ہیہ بمجى مرتد بوتني اورعيبينه بن حصن بهى مرتد بوكر طليحه اسدى سيد جاملا جب طليحه كوفنكست بوئي توعينه بن حصن گرفتار ہو گیا تو ام زمل نے حضرت خالد بڑاتھ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور طلیحہ اسدی كالشكرك تمام بعكور في ادهرادهر سيسمث كرام زمل ك يرجم تليجع موصح اس مين شبين كهام زيل بزي بهادراورحوصله مندخانون تقيس اورايينه خاندان بيس اس قدرمعزز تقيس كهبيربات مشہور تھی کہ جوام زمل کے اونٹ کو ہاتھ لگا دے اسے سواونٹ انعام! چنانجے ربیخا تون حضرت خالد بن ولید کے مقابلہ میں بڑی بے جگری سے جم کرلڑی اور حصرت خالد بن ولید ایک نہایت خونریز جنگ کے بعداس خاتون کوجہنم رسید کر سکے۔اس ام زمل کے بارے میں امام ابن جربری طبری فرماتے بیں کہ جب بیالیک دن مدینہ طبیبہ میں خاندان ہنوفزارہ کی دیکرخوا تین کے ساتھ موجود

وقد كان النبي مُنظِيَّة دخل عليهن يو ما فقال ان احداكن تستنج كلاب الحوائب فعلت سلمي ذالك حين ارتدت و طلبت بذالك الثار فسيرت فيما بين ظفر و الحواب لتحمع اليها فتحمع اليها كل فل و مضيق عليه من تلك الاحياء من غطفان وهو ازن

و سليم واسد وطي "

"اورایک روزنی مالی خاندان بنوفزاره کی ان عورتوں کے پاس آئے آپ نے فرمایاتم میں سے ایک حواب کے کتے بعونکائے گی چنانچہ کتے بعونکانے کا بیکام سلملی نے کر دکھایا جب وہ مرتد ہوئیں اور انتقامی جذبہ کے کرمیدان میں آئیں تو وہ مقام ظفر اور حواب کے درمیان بار بار آتی جاتی تھیں تا کہ لوگول کوا ہے اردگر دجم کر لے جس کے تیجہ میں بوغطفان مواز ن سلیم اسداور بنوطی قبائل کے تمام بھگوڑ سے اور وہ جن کی تا کہ بندی کردی تی تھی سب ام زمل کے گردجم ہو گئے۔" (طبری جسم کا اس اوس اوس اوس اوس کے کردہم ہو گئے۔" (طبری جسم کا اوس اوس اوس کا کہ بندی کردی تی تا کہ جندی کے کہ دیم ہو گئے۔" (طبری جسم کا اوس اوس اوس اوس کی تا کہ بندی کردی تھی سب ام زمل کے گردجم ہو گئے۔" (طبری جسم کا سے ساوس اوس کا کہ بندی کے کہ دیم ہو گئے۔" (طبری جسم کا اوس کا اور وہ کی کا کہ بندی کردی تھی سب ام زمل کے گردجم ہو گئے۔" (طبری جسم کا کہ ساوس کا کہ بندی کا کہ بندی کی تا کہ بندی کردی تھی سب ام زمل کے گردجم ہو گئے۔" (طبری جسم کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ بندی کی تا کہ بندی کا کہ کا کو کا کہ کی تا کہ کا کا کہ کی کا کہ کے کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

الی صرت کردایت کے بعداب نہ کورہ بالا روایت کی نامعقولیت بیان کرنے کی حاجت
باقی نہیں رہی صرف اتن بات کہد دینا کافی ہوگا کہ کتے بھوٹکا نے جیسی نا قابل رشک صورت حال
ام زمل سلمی جیسی منحوں عورت کے حسب حال ہی ہوسکتی ہے نہ کہ ام المؤمنین جیسی پاک صفت و
یاک سیرت مبارک خاتون کے شایان شان۔

#### كاروان مكه حدود بصره مين:

غرض یہ بات تو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان ہیں آئی جس کی وضاحت بہت ضروری تھی بات یہ بہوری تھی کہ کاروان مکہ اپنا اصلاحی پر وگرام لئے بھرہ پہنچا آئیں کی بات سے کوئی غرض نہتی صرف قاتلین عثان پر ہاتھ ڈالنا تھا جن کی ایک تعداد بھرہ اور کوفہ میں تھی بھرہ میں ان سے نمٹ کر کوفہ جانا تھا۔ قافلہ بھرہ کے باہر جاکر دک گیا حضرت عبداللہ بن عامر کوشہر میں بھیجا تا کہ بعض خاص لوگوں سے قاتلین عثان کی گرفتاری کے لئے تعاون حاصل کیا جائے۔ حضرت عثان بمن صنیف بیط اس صورت حال سے خت پر بیثان ہوئے کیونکہ بھرے کی حالت محمی شرپ نیدوں نے نارمل باتی نہیں رہنے دی تھی شہاوت عثان ناٹھ کے بعد کے گر رنے والے چار ماہ میں صورت حال میں بے صداخت اور باہ میں صورت حال میں جو مناز کر دیا گیا تھا حضرت عثان بن صنیف نے حضرت عمران بن صنیف نے حضرت عمران بن صیف اور ابو الاسود دو کلی کو حضرت ام الموشین کی خدمت میں بھیجا تا کہ معلوم کریں کیا مقصد ہے۔ حضرت ام الموشین نے انہیں بتایا کہ:

مختلف شہروں کے اوباشوں نے اور مختلف قبائل کے بد معاشوں نے رسول الله من الله من المرحم بريد هائى كى اوراس ميس بدعات بيداكيس اور ارباب بدعات كوفهكانا دباجس يعدوه الثداوررسول مؤافئ كالعنت كحق دار بيغ مزيد برآ ل بيركهام المسلمين كوبلاكسي الزام كقل كرو الا يخون حرام کوانہوں نے حلال سمجھ کر بہایا اللہ الوٹا ماہ حرام کی اور بلدحرام کی حرمت خاک میں ملادی آ بروئیں یارہ یارہ کر دیں اور ان لوگوں کے تستحمرون مين زبردستي قيام يذبر بهوئ جنهين ان كالفهرنا كوارانهين تفاييه نقصان درنقصان ديين والي يتصندان يستنفع موسكتا تقااورندية في يتص ندنيه بازره سكتة يتصاورنه بيربيخ طريته للنزامين نكلي مبول كمسلمانول كو بتاؤں وہ کرتوت جوانہوں نے کئے ہیں اور بیر کہ ہمارے پیچھے لوگ کس يريشاني ميں مبتلا بيں اور اس صورت حال كى اصلاح كے بارے ميں انہيں کیا کرنا جاہئے پھر بیآیت پڑھی۔ (ترجمہ)''ان کی زیادہ تر مخفتگومیں کوئی بھلائی ہیں ہے سوااس مخض کے جوصد نے کا تھم دے یا نیکی کرنے كا يالوكول كے مابين اصلاح كا" فرمايا بم اصلاح كے لئے اٹھا كيں مے ان سب كوجنهين الله اور رسول منافقا نے حكم ديا ہے چھوٹے برزے مرد عودت سب کونیکی کی طرف اقدام کرتے ہوئے۔ یہ جماری صورت حال ہے ہم اس کا تھم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے ہیں اور منکر سے ہم روکتے ہیں اور اس کو بدل ڈالنے پر ہم تہبیں آ مادہ کرتے

یہاں سے بیدونوں حضرت طلحہ ڈاٹھ کے پاس مسے ان سے پوچھا آپ کیسے تشریف لائے انہوں نے فرمایا۔خون عثمان کا بدلہ لیئے انہوں نے کہا آپ نے تقرحت کی ڈاٹھ کے ہاتھ پد بیعت نہیں کی؟ وہ فرمانے گئے ہاں کی ہے کئی اس حال میں کہ مکوار میری گردن پر تھی اوراب بھی میں علی بڑھی کی بیعت نہیں تو ڈ تا بشر طیکہ وہ ہمارے اور قاتلین عثمان ڈاٹھ کے درمیان حائل نہ ہوئے۔

پھر بید دونوں حضرات حضرت زبیر کے پاس مگئے ان سے بھی بہی سوال وجواب ہوئے جوحضرت طلحہ سے ہوئے گھر بید حضرت ام المؤمنین سے اجازت لے کر واپس حضرت عثمان بن حنیف کے پاس پہنچے اور انہیں صورت حال سے آگا کیاوہ سن کر فر مانے گئے۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون) اسلام کی چکی گھوم گئی اور دیکھو کہ بیکون ہی جال چلتی ہے۔ (طبری جسم میں) کاروان مکہ بھرہ میں:

كاردان مكه يهال سے روانه بهوكر بھرہ ميں مقام مربد ميں پہنچ كر قيام پذير ہوا وہاں لوگ بھرہ سے آ آ کر جمع ہونا شروع ہو شیختی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ دہی۔حضرت عثان بن حنیف بھی مربدکے بائیں حصہ میں آ کرمھبرے ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے جن میں قاتلين عثمان والهويمي يتصدحفرت طلحه والهرين اورحفرت زبير والهون خطاب كياحفرت طلحه نے فرمایا! حمدوثناء کے بعد حضرت عثمان رہائھ کا ذکر فرمایا۔ان کی فضیلت بیان کی مدینہ طیبہ کی فضیلت بیان کی اور جو پھے وہاں عمل میں لا یا عمیا اس کی سٹینی کا ذکر کیا اور خون کا بدلہ لینے کی وعوت دی اور فرمایا کہاسی میں اللہ کے دین کی اور اس کے سلطان کی عزت ہے مظلوم خلیفہ کے خون کا بدلہ حدود الله ميں سے الله كى ايك حد ہے۔اور اگرتم اس حدكو بور اكرتے ہوتو تم نے تھيك كيا اور تمہارا امرتمهاری طرف لوث آئے گا۔اوراگرتم نے اسے چھوڑ دیا تو مجھی تمہاری حکومت نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارانظام ہوگا۔ یہی تقریر حضرت زبیر بڑاھنے کی تھی۔مربد کے دائیں والے کہنے لکے ان دونوں نے سے کہا' بہتر کہااور حق کہااور حق کا حکم دیا۔ بائیں طرف والے کہنے تکے جھوٹ کہا غلط کہا ام الموسين نے خطاب فرمايا آپ كى آواز بہت او تى اور بارعب تھى آوازاس طرح بلند ہور بى تھى محویانہایت عظیم ترین خاتون مصروف خطاب ہے۔ حمدوثناء کے بعد فرمایا۔

لوگ عثمان ٹاٹھ پرالزام لگاتے تھے اور ان کے عاملین میں عیب نکالتے تھے اور ہمارے پاس میں عیب نکالتے تھے اور ہمارے پاس مدینہ طیبہ آتے تھے اور عاملین کے بارے میں جو پچھ بتاتے تھے اس میں ہم ہے مشورہ طلب کرتے تھے اور اصلاح احوال کے لئے جو پچھ کہتے تھے اسے سراہتے تھے پھر جب ہم چھان ہین کرتے تھے اور اصلاح احوال کے لئے جو پچھ کہتے تھے اسے سراہتے تھے اور انہیں غلط کار جھولے کے کرتے تھے اور انہیں غلط کار جھولے کے کہتے تھے اور انہیں غلط کار جھولے

پاتے تھے۔جس غرض کے لئے یہ دوڑ دھوپ کررہے تھے وہ وہ نہی جسے ظاہر کررہے تھے وہ اپنی تعداد بڑھانے بیں کامیاب ہو گئے تو اس پر (امیرالہؤمنین پر) چڑھ دوڑے اوراس کے گھر پرجملہ کردیا اس کے محترم خون محترم مال اور محترم شہر کو حلال قرار دیا اور بلاکسی الزام اور بلاکسی عذرانہیں شہید کر دیا اور سنو! وہ بات جو مناسب ہے اور جس کے بغیر کوئی دوسری بات مناسب نہیں وہ ہے۔قاتلین عثان پر گرفت کرنا اور کتاب اللہ کو قائم کرنا (اور بیر آیت تلاوت فرمائی) آپ نے دیکھانہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصد دیا گیا آئیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے '(آلایہ)

سیقرین کرحفرت عثمان بن صنیف کے ساتھی دوحصوں بیس بٹ میے ایک گروہ کہدرہا تھا کہ ام المومنین نے بچ فر ما یا اور نہایت نیک بات کہی۔ اور اللہ کی قتم وہ نیکی لے کرہی آئی ہیں۔ دوسرے کہدر ہے تھے تم جھوٹ کہتے ہواللہ کی قتم جو تم کہدر ہے ہو بھی تہیں سمجھ پار ہے ان دونوں گروہوں بیل تنی ہوگئی ایک دوسرے پر کچڑ اچھالا سنگ باری کی دھول اڑائی۔ ام المومنین فائی نے جب صور تحال دیکھی تو نیچے اتر کئیں اور مربد کے دائیں جانب جینے لوگ تھے وہ بھی حضرت عثمان واٹھ بن صنیف سے جدا ہو کر نیچے کی طرف چلے گئے اور مربد کے موضع دبا نین میں رک گئے وار حضرت عثمان واٹھ بن صنیف سے جدا ہو کر سیچے کی طرف چلے گئے اور مربد کے موضع دبا نین میں رک گئے اور حضرت عثمان واٹھ بن صنیف کے ساتھ دہا۔ ایک گروہ حضرت عثمان واٹھ بن صنیف کے ساتھ دہا۔ حضرت عثمان واٹھ بن صنیف ان کے ہمراہ چلتے ہوئے جب اس گلی کے کئر پر پہنچ جو مقام دبا غین کے دائیں جانب ہے جو مجد کی گلی کہلاتی ہے تو ان لوگوں نے کاروان مکہ پر جملہ کردیا۔ کے دائیں جانب ہے جو مجد کی گلی کہلاتی ہے تو ان لوگوں نے کاروان مکہ پر جملہ کردیا۔

# كاروان مكه برقاتلين عثمان يناتيكا حمله

حملے کا سبب میہ ہوا کہ حکیم بن جبلہ ایک کھڑ سوار فوجی دستہ لے کر نکلا اور ہ تے ہی اس نے حملہ کر دیاام المؤمنین کے قافلہ والوں نے بھی اپنے نیز ہے لہرائے تا کہ وہ رک جائیں نیزے چلائے ہیں مروہ ہیں رکے ہیں باز آئے اور با قاعدہ جنگ شروع کردی اس کے ہا وجود حضرت عاکشہ فیافٹا کے قافلہ والے ہاتھ رو کے ہوئے صرف اپنا بچاؤ کررہے تھے اور تحكيم سلسل اينے دسته کوہله شیری دے رہا تھاوران پر چڑھتا جا رہا تھا۔ اور بیہ کہدرہا تھا کہ آج قریش کوان کی برد لی اور ان کا جذباتی اقدام یقیناً ہلاک کرے رہے گا۔حضرت عائشہ ظافان نے الل قافله سے کہا دائیں طرف ہث جاؤوہ یہاں سے ہث کرمقبرہ تی مازن میں تیام پذیر ہو مھئے اورلوگ بھی ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور پھررات حاکل ہوگئی اورلوگ اپنی اپنی حکمہ علے منے یہاں ابوالحریانامی ایک مخص آیا اس نے ام المونین نظام اللحدوز بیر مان کواس جگہ سے زیادہ بہتر جکہ پر قیام کرنے کا مشورہ دیا اس کا میخلصان مشورہ پیند کیا تھیا لہٰذا بہاں سے کوج ترکے مقبرہ بی حصن میں آ محتے میدوہ جگہ ہے جو دارالرزق (غلہ کودام) کے ایک سائیڈ میں ہے رات میمین گزری خطرے سے پیش نظر تیاری بھی کرتے رہاور لوگ آ آ کران میں شامل ہوتے رہے میں ہونے تک دارالرزق کے گراؤنڈ میں ایک لشکر جمع ہو چکا تھا ادھر تھیم بن جبلہ (ہاتھ میں نیزہ منہ میں بکواس ) چلا آ رہا ہے ایک صخص نے پوچھا بیرس کو گالی دے رہے ہو کہنے لگا عائشہ فی کا کواس نے کہا گندی مال کے بیٹے ام الموسین نظیم کوگالی دیتا ہے؟ اس نے اس کول کر دیا آ مے ایک عورت ملی اس نے بوجھا کون ہے جس کوتو گالی دینے پر مجبور ہے؟ کہنے لگاعا کشہ وہ كينے كى خبيث مال كے بينے ام المومنين والله كوتو كالى ديناہے اس نے اس عورت كو بھى قتل كر وبالجرآ مح جلااور جائے ہی جنگ چھیروی طلوع آفاب سے لے کرسورج ڈھلنے تک نہایت خونر یز جنگ ہوئی اورعثان بن حنیف کے گروہ کاوہ آتی عام ہوا کہ کشتوں کے پشتے لگ میے زخمی دونوں طرف لاتعداد من اورحضرت ام المونين فيان كامنادى كرف والاسلسل اعلان كرر باتها كه باته روک اولیکن دومرا فریق مانتایی نبیس تفاحتی که جب ان کی بری طرح درگت بن گئی تب انهول سنے سلم کی پیکش کی جس کو قبول کرارا میا۔ (طبری جسم سوم مرم)

کیم بن جبلہ نے جب اس عورت کوئل کیا تو بنوعبد القیس ناراض ہو گئے کیونکہ وہ ان کے خاندان کی تھی البنداانہوں نے ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے کہاکل بھی تو نے بہی خباشت کی اور آج بھی۔اب اللہ ہی تجھ سے انتقام لے گا۔ پھر قاتلین عثان نے دیکھا کہ ہم اکیلئے رہ گئے ہیں اور بھرے میں اب کوئی ٹھکا نہ ہیں ہتو وہ سب انقاق کر کے عثان بن حنیف کے گر دہتے ہو گئے اور وارالرزق کے پاس ام المونین وائٹ کی قافلہ پر تملہ آ ور ہوئے ام المونین نے اپنے حامیوں سے کہا کہ تمہارے خلاف جنگ کرنے والوں کے سواکسی کوئل نہ کرتا اور اعلان کر وادیا۔ جو قاتلین عثان ہی مطلوب کیان میں سے نہیں ہیں وہ ہمارے مقابلہ میں نہ آئیں ہمیں صرف قاتلین عثان ہی مطلوب ہیں۔ اور جنگ میں بہل کسی کے خلاف بھی نہیں کریں سے لیے کہا کہ تھی ہیں جنگ کھیڑ دی۔ ور جنگ میں بہل کسی کے خلاف بھی نہیں کریں سے لیے کین حکیم بن جبلہ نے جنگ پھیڑ دی۔

اس جنگ میں وہ تمام قاتلین عثان آل ہو گئے جنہوں نے بصرے میں پناہ لے رکھی تھی سواا کیے حرقوص بن زبیر کے جو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیااورا پنے قبیلے بنوسعد میں پناہ لے لی تھی۔

حکیم بن جبلہ بھرہ میں قاتلین عثمان دائھ کا سرغنہ تھا اس کی سیرت کے بارے میں امام طبری فرماتے ہیں۔ حکیم بن جبلہ ایک ڈاکوتھا جب لشکر محاذ جنگ سے واپس ہوا کرتا تو بیان سے پیچھے کھسک جا تا اور سرز مین فارس میں فساد ہر پاکرتا اور ذمی غیر مسلموں میں لوٹ مار کر کے واپس آ جا تا چنا نچ مسلما نوں اور غیر مسلموں نے بکساں طور پر اس کی شکایت حضرت عثمان دائھ کولکھ بھیجی ۔حضرت عثمان دائھ نے بداللہ بن عامر کولکھا کہ اس شخص کو اور دیگر اس جیسوں کو صدود شہر کا پابند کر دیں یہ لوگ اس وقت تک بھرہ سے باہر نگلنے نہ پائیں جب تک تم میہ نہ جان لوکہ ان کی عاد تیں سنور گئی ہیں جو نہی ان پر پابندی گئی تو عبد اللہ بن سودا یہودی پہنچ گیا کیونکہ وہ مجھ رہا تھا کہ یہ غضر میرے کام کا ہے۔

(طبری جہنمی کام کا ہے۔

(طبری جہنمی کام کا ہے۔

کاروان مکہ کی بھرہ شہر میں یہ بہت بڑی کا میا بی تھی اہلیان بھرہ نے اس بارے میں بہت نعاون کیا طبری فرمائے ہیں حضرت طلحہ وزبیر کی طرف سے منادی کرنے والے نے بیا علان کہا کہ جس کی طبیع فبیلہ میں کہیں کوئی ایسا شخص ہوجس نے مدینۃ النبی مَنْ اللّٰہُ میں جنگ کاار تکاب کیا

سے اسے ہمارے پاس لے آ و کہتے ہیں انہیں لایا جار ہاتھا جس طرح کوں کو تھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اور وہ سب قبل کردیئے محمئے حرقوص بن زہیر کے سواکوئی نے کرنہ جاسکا۔

(طبری جسم سه ۳۸۸)

اس قابل رشک اورخوشکوار کامیابی کے بعد ان حضرات نے اہل شام' اہل کوفہ' اہل مدینداورابل بمامه کے نام خطوط روانہ کئے تا کہ وہ لوگ بھی حمایت میں اٹھے کھڑے ہوں تا کہ ان فتنه بازوں کی جڑکٹ جائے اس بارے میں حضرت ام المومنین عظیم کا خط بہت جامع اور بہت طویل ہے کیکن حضرت طلحہ وزبیر کھا کا خط بہت مختصر ہے ہم یہاں اس کا ترجمہ لا کرتے ہیں۔ يهلے انہوں نے بصرہ آپریشن کی روائیدادلھی اوراس کے نتائج کی تفصیل لکھی۔اوراکھا كهم نكلے بیں جنگ كاخاتمه كردينے كے لئے اور كتاب الله كو قائم كرنے كے لئے اور حدود الله كو ہر بردے چھوٹے کئیرولیل سب میں بکسال طور پر قائم کرنے کے لئے حتی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی وہ ہو جو جمیں اس اقدام سے واپس لوٹائے لہٰذا ابل بھرہ کے نیک اورمعزز لوگوں نے اس مقصد کے کئے ہم سے بیعت کی اور شرپیندوں اور بدمعاشوں نے ہماری مخالفت کی چنانجے انہوں نے ہمیں اسلحه کی زبان میں جواب دیاان کی بکواس اس حد تک مپنجی کہ کہنے لیے کہ ہم ام المومنین ماہی کو مرغمال بنائيں مے۔اس شوت کے لئے کہتم جو کہدرہے ہووہ حق ہے اور حق برتم آ مادہ کررہے ہو۔اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کاروبیا پنانے کا بار بارموقعہ دیا۔حتی کہ جب ان کے لئے کوئی عذراورکوئی ججة باقی ندر ہا۔تو امیر المومنین بڑائے کے قاتل بھر سکئے ۔اورا پی قبل گاہوں کی طرف خود ہی نکل آئے جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ حرقوص بن زہیر کے سواان میں سے کوئی ہے کے نہ جا سکا۔اور انشاء الله السخف سے بھی اللہ تعالی انقام لیں گے۔ اور ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتے کہ خدارا! تم بھی اس طرح اٹھ کھڑے ہوجس طرح ہم اٹھے ہیں اور ہم بھی اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے الن حال میں ملیں سے کہ ہمارا عذر قبول ہوگا۔اور ہم وہ فریضہ ادا کر چکے ہوئے جو ہمارے ذیے ہے۔ (طبرہ جینوص ۹۸۹)

# شمره بحث

- اس خط کے مندرجات سے واضح ہے کہ اس فتنہ میں (جوحفرت ابوموی اشعری بڑاتھ کے بقول' فنہ نا عہد عہدا ، صدماء تطا خطامها "اندها بہرا فتنہ جوائی مہار پاؤل سلے روند تا چلا آ رہا ہے ) حضرت طلحہ وزبیرام الموضین بڑا اوران کے ہم رائے صحابہ بڑا گئی نے وہ نے فتنہ کی سرکو بی کے لئے اوراصلاح حال کے لئے جواقد ام کیاس کے نتائج سے وہ تا این دم پوری طور مطمئن ہیں ۔ اورا پنے اس اقد ام کے حجے اور درست ہونے پر انہیں پورا شرح صدر حاصل ہے۔ گویا وہ ایک بہت بڑے دینی فریضے سے عہدہ بر آ ہوئے ہیں جوان حالات ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عاکد ہوتا ہے۔ حتی کہ وہ دوسرول کو بھی بڑی داسوزی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اس دینی فریضے سے عہدہ براہونے نے لئے اس لائح میل براہوں۔
- اس خط سے بیجی معلوم ہوا کہ ان حضرات کی ممکن حد تک بیکوشش رہی کہ جنگ کی نوبت نہ آنے پائے اور جنگ کے امکان کو ہرصورت روکا جائے جبکہ بدمعاشوں کی داحد غرض بیخی کہ جنگ بہرصورت ہر پا ہو۔ اور جنگ نہ ہونے کا کوئی امکان باتی نہ رہے دیا جائے۔
- صحفرت عثان بن صنیف بھرہ کے گورنر تھے بدری صحابی تھے باغی ٹولے نے کاروان مکہ

  کو دیکھتے ہی اپنے بارے میں حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا اور حضرت عثان بن

  حنیف کا گھیراؤ کر لیا حضرت عثان بن صنیف کسی معاملہ میں تعرض نہیں کررہے تھے لیکن

  باغی آئیس مقابلہ میں لانا چاہتے تھے۔ مخلصین حضرت عثان بن صنیف کوزیبر زاتھ وطلحہ زاتھ

  کی حمایت میں لانا چاہتے تھے۔ وونوں فریق باہم دست وگریباں ہوئے۔ بالآخر

  مخلصین ادھرسے چھوڑ کرز بیروطلحہ تا اور حضرت عثان بن صنیف باغیوں

  کے نرنے میں گھرے دہ مسئے۔
  - حضرت طلحه و زبير ظافي حالات كو قابو من لا نا جائية تقے ليكن باغى ثوله بلااشتعال

 $\odot$ 

0

جنگ چھٹر کرحالات کو بدنظمی کے حوالہ کرنا چاہتا ہے تا کہ بید حضرات اپنے مقاصد ہیں کامیابی حاصل نہ کرسکین حالات کو بگاڑنے کے لئے بیہ تک حرکت کر ڈائی کہ حضرت عثمان بن حنیف کی ڈاڑھی نوج ڈائی ٹا کہ مخلص اہل ایمان اس کے ردعمل ہیں اشتعال ہیں آ کر حضرت زبیرہ طلحہ ڈٹاٹھا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں لیکن اس پروپیگنڈے کے باوجودلوگوں سے بیہ بات پوشیدہ نہیں تھی کہ بیحرکت کس نے کی ہے حضرت عثمان بن حنیف بچارے اس سلوک کے بعد کنارہ کش ہو گئے اور حضرت زبیرہ طلحہ ڈٹاٹھا نے اس کا کہ خٹاٹھا خرکت کو بہت براجانا لیکن تاریخی اسلوب بیان میں تاثر یہ دیا گیا جو کیا ہیکام زبیرہ طلحہ ڈٹاٹھا نے کروایا ہے جو صریحاً جموٹ ہے۔

ام المؤمنین فی فی کے خطاب محفظہ اور مکتوب گرامی ہیں یہ بات واضح ہے کہ کاروان مکہ کوئی ایسا قدام نہیں کرے گا جس سے حالات اصلاح کی بجائے بگاڑی طرف پلٹیں اور جرم کی شکین کا حساس پیدا کر کے مجرموں کے خلاف فضا ہموار کرنا ہے۔ تا کہ سلم معاشرہ نفسیاتی طور پر مجرموں کو قبول کرنے سے انکار کردے۔

کاروان مکہ کی سوج ہے کہ اگر سبائی مجرموں کے بھیا تک جرم کا فوری نوٹس نہ لیا حمیا اورعام سلمانوں کواس جرم کی شکینی اور گھناؤنے بن ہے آگاہ نہ کیا حمیا تو سبائی فتنہ آئیز ایٹ پن سے آگاہ نہ کیا حمیا تو سبائی فتنہ آئیز ایٹ پر و پیگنڈے سے ذہنوں کو خلیفۃ النبی مُنَافِظُ کے بارے میں مسموم کرنے میں کامیاب ہوجا کیں محرجس کے نتیجہ میں خلافت نبوت مُنَافِظُ کی استنادی حیثیت مجروح ہوجائے گی جودین کا حلیہ بگاڑ دینے کے مترادف ہے۔

جنگی کاروائی گی کوئی بات ندان کے طریق کار میں ہے اور ندنیت وارادہ میں ہے اور نہ وہ میں ہے اور نہ وہ نہاں کے سلنے آ مادہ ہیں اور ندانہیں سیائیوں کی تیز دستی کا اندازہ ہے کہ وہ کاروان مکہ کے بھرہ و پہنچنے تک اپنی سازش کاروائیوں کو کس خطرناک حد تک آ مے بڑھا تھے ہوں ہے۔

اروان مکه کامقصد بیتها که خلیفة النبی مُلاَثِنَا کے سبائی قاتل معاشرے کی تا سُدوحمایت کا روحمایت کاروان مکه کامقصد بیتها که خلیفة النبی مُلاَثِنَا کے سبائی قاتل معاش میں ورجوفتنانہوں اور جوفتنانہوں اور جوفتنانہوں

نے کھڑا کیا ہے اس کاسد باب ممکن ہوسکے۔

- اس طریق کار کے ذریعہ بھرہ اور کونے میں اگر آئییں بے یار و مددگار بنادیا جائے تو حضرت علی مظلم کے گردان کا گھیرا ٹوٹ جائے گا جس کے بعدان سے باسانی قصاص لیا حاسکے گا۔
- سبائی گماشتوں نے اپنے خلاف پیدا ہونے والی اس صورت حال کی نزاکت کو بھانپ لیالہذا انہوں نے کاروان مکہ کواپنے اصلاحی منصوب کو بروے کارلانے کا موقعہ ہی نہیں دیا اور بلاکسی تمہید کے کاروان مکہ پر حملہ آ ور ہو گئے اور یک طرفہ جنگ شروع کر دی اس کے با وجود کاروان مکہ نے بڑے حوصلہ کا شہوت دیا اور جنگ سے بیجنے کی ہرمکن کوشش کی حتی کہ دوفاعی مل کو بھی صرف اپنے بیچاؤ تک محدود رکھا گیا تا کہ جہال تک ممکن ہوفتہ کو بڑھنے سے روکا جا سکے اور اصلاحی منصوبے کو بروئے کارلایا جا سکے۔
- لیکن جب سبائی فتنہ بازوں نے پرامن دفاعی عمل کوبھی ناکام کردیا تواب اس کے سوا
  کوئی اور چارہ کار نہ رہا کہ اصلاح حال کی خاطر سبائیوں پر ہاتھ اٹھایا جائے لہٰذا
  حضرت زبیر رہاتھ نے بھی جوکاروان کے امیر ہیں کاروان مکہ کوسبائیوں کے آل عام کی
  اجازت دے دی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قاتلین عثمان کے علاوہ کوئی اور آل کی زد
  میں نہ آنے مائے۔
- ۱۲۔ حضرت زبیر رفاع کے اس اقدام کا فائدہ یہ ہوا کہ تکیم بن جبلہ سمیت تقریباً وہ سب سبائی مارے سے جو قبل خلیفۃ النبی مُلاظم کے جرم میں ملوث تھے اور اب انہوں نے بھرہ میں بن فرہیں سائی ہوا سے پناہ لے رکھی تھی صرف حرقوص بن زہیر سبائی بھا سے میں کامیاب ہو گیا ور نہ اس سے پہلے کاروان مکہ کے شرکا کیکھرفہ طور پر قبل اور ذمی ہور ہے تھے۔ پہلے کاروان مکہ کے شرکا کیکھرفہ طور پر قبل اور ذمی ہور ہے تھے۔

حضرت على رضى الثدنعالى اعنه كاافرام

یدذکر پہلے آ چکا ہے کہ حضرت علی ہوٹھ کو جب کاروان مکہ کی روائلی کاعلم ہوا تو وہ بھی ہدینہ سے چل پڑے مقصد بیرتھا کہ انہیں بھرے سے ادھر ہی روک لیا جائے۔ اور باہمی مشاورت سے اس پیچیدہ صورت حال کاکوئی حل نکالا جائے۔ ابن جریری طبری فرماتے ہیں '' جب حضرت علی ہوٹھ کو مدینہ طیبہ میں حضرت ام المومنین ہوٹھ اور حضرت طلحہ وزبیر ہوٹھ کے بارے میں بی خبر ملی کہ وہ کی ہوائی کی طرف جارہے ہیں تو وہ بلاتا خیر مدینہ سے نکل پڑے اور انہیں امیرتھی کہ وہ ان حضرات کو عراق کی طرف جارہے ہیں پالیس کے اور انہیں اس اقد ام سے بازر کے سکیس سے لیکن ان حضرات کو عراق چنچ تو معلوم ہوا کہ وہ حضرات آ سے جا چکے ہیں لا پڈا پھر آ پ نے کئی روز تک جب آپ مقام ربذہ پنچ تو معلوم ہوا کہ وہ حضرات آ سے جا چکے ہیں لا پڈا پھر آ پ نے کئی روز تک جب آپ مقام ربذہ پنچ تو معلوم ہوا کہ وہ حضرات آ سے جا چکے ہیں لا پڈا پھر آ پ نے کئی روز تک وہیں قیام کیا یہاں آ پ کو یہ خبر ملی کہ ان حضرات کا ارادہ بھر جانے کا ہے۔ اس خبر سے آپ کی رہوں کو گہ ہوگی کہ ان کو فہ تھے سے ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کے در کر دہ اور ہوت کی رکردہ اور ہوت کو گوگی کہ ان کو فہ تھے سے بہت محبت ہوت میں رہے ہیں'۔ (طبری جس' ص سے ہوں')۔

در حقیقت حضرت علی بڑاتھ کے موقف اور اس کے لئے ان کے اقد امات کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے جو ہات واضح ہوکر سامنے آتی ہے وہ سیہ کہ وہ بیرچا ہتے ہیں کہ:

اور سی مرحلہ میں اور کسی حال میں بھی جنگ کی آدبت نہ آنے یائے نہ کاروان مکہ کے خلاف اور نہ اہل حال میں بھی جنگ کی آدبت نہ آنے یائے نہ کاروان مکہ کے خلاف را رباب فتنہ نے جورخنہ ڈال دیا ہے اس کا سد باب نہایت محل نہ ایر بر مزیر کی اور کسی حسن تدبیر سے کیا جائے۔

ا منافقین کے زیے سے نکلنے کی مناسب تدبیر کی جائے جس کی صورت ہیں کے کہ کلصین کی جائے جس کی صورت ہیں کے کہ کلصین کی بھر پور توت اپنے گرد جمع کی جائے جس کے مقابلے میں فتنہ باز کمزور برڑ جائیں پھر ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور قاتلین عثمان رہائھ سے قصاص لیا جائے۔

سیکام مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر مناسب نہیں اور ممکن بھی نہیں کیوں کہ منافقین ساکنان مدینہ کوتو قابو میں لے چکے ہیں جنہیں وہ دباؤے نے نکانے نہیں دے رہے اوراگر باہرے قوت مہیا کی جائے تو جنگ کا امکان پیدا ہوسکتا ہے جبکہ مدینہ حرم نبوی مَانِیْمَ ہے جہاں جنگ کرنا حرم نبوی مَانِیْمَ کی تو ہیں ہے اس لئے حصرت علی بناتھ نے طلحہ وزبیر مُنْافِیَا کی باہر جنگ کرنا حرم نبوی مَانِیْمَ کی تو ہیں ہے اس لئے حصرت علی بناتھ نے طلحہ وزبیر مُنْافِیَا کی باہر

www.BestUrduBooks.wordpress.com

سے فوج لانے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا تھا۔

ا حضرت علی الله کی سوچ میتھی کہ اپنے گر دخلصین کی قوت جمع کرنے اور منافقین کے خرصے میں اللہ میں کے خرصے میں کے فرینے کے اور منافقین کے فرینے سے آڑا دہونے کے لیے یہ پہنہ سے لکلنا ضروری ہے۔

کہ یہ بین جو بھی آئے گاوہ اوباشوں کے کنٹرول میں ہوگاتو فائدہ ہم جھی ہیں۔ آزادر ہے گا تو مقابلہ کی صورت پیدا ہوگی۔جس سے تصادم کی نوبت آنے کا اندیشہ ہے جس سے تصادم کی توبت آنے کا اندیشہ ہے جس سے حرم نبوی مُل اللہ کی افتان مجروح ہوگا۔

ہر بینہ سے باہر جو بھی آئے گا آزاد حیثیت سے شامل ہوتا جائے گا اگر منافقین مقابلہ کی صورت پیدا کریں گے تو مارکھا ئیں گے۔

کالصین کی توت کے بارے میں حضرت علی بناٹھ کوسب سے زیادہ اعتمادا ہل کوفہ پر تفا۔

﴿ حضرت على نظامة النيخ الن مقاصد كوخفيه ركار ہے تصنا كه بين منافقين دفاعى داؤچلانے برنداتر آئيں۔

یمی وجہ ہے کہ مدیدہ نکلتے وقت منائقین بر ملابیۃ تاثر دے رہے تھے کہ وہ کا روان مکہ کے خلاف جنگ کے لئے نکل رہے ہیں اور حضرت علی ناٹھ اس تاثر کی تر دید میں چیٹم پوشی سے کام لیتے رہے جس سے بیتاثر انجرا کہ حضرت علی ناٹھ کا مدینہ سے نکلنا اہل شام اور کا روان مکہ کے خلاف جنگ کرنے کی غرض سے تھا اسی ناثر کے پیش نظر اہل مدینہ نے حضرت علی زاٹھ کے ساتھ فلاف جنگ کرنے کی غرض سے تھا اسی ناثر کے پیش نظر اہل مدینہ نے حضرت علی زاٹھ کے ساتھ فلاف جنگ کرنے کی غرض سے تھا اسی ناثر کے پیش نظر اہل مدینہ نے حضرت علی زاٹھ کے ساتھ فلاف جنگ کردی تھی۔ (الکامل جسم ۲۰۵ کے ۲۲۲ طبری جسم ۲۲۲)

لین جب مدینہ طیبہ سے باہر نکل آئے تو مقام ربذہ میں پہنچ کر آپ نے واشگان الفاظ میں بٹادیا کہم جنگ کی نوبت کسی صورت نہیں آنے دیں سے۔

مقام ربنه وش حضرت على منافيكا قيام:

ر بذہ پہنچ کر حضرت علی ناٹھ کو معلوم ہوا کہ حضرت زبیر وطلحہ کا قافلہ بھرہ کی طرف آ گے نکل گیا ہے تو آپ نے وہیں قیام فرما کرآئئدہ کالائح کمل ترتیب دیا اور اہل کوفہ کے نام محم بن جعفر کے ہاٹھ ایک خط ارسال کیا انہیں لکھا کہ تمام شہروں پر میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور جو حوادث پیش آئے ہیں ان میں میں نے تمہیں پناہ گاہ قر اردیا ہے۔ لہٰذاتم اللہ کے دین کے معادن ومددگارین جاؤ، ہمارے ہاتھ مضبوط کرواور ہماری ہمایت میں اٹھ کھڑ ہے ہو۔ ہمارا مقصود و مدعا
اصلاح ہے۔ تاکہ امت دوبارہ رشتہ اخوت میں منسلک ہوکر بھائی بھائی بن جائیں اور جس نے
اس بات کو محبوب جانا اور اس کو ترجیح دی تو اس نے در حقیقت حق سے محبت کی اور حق کو قابل ترجیح
جانا اور جس نے اس بات سے نفرت کی تو اس نے در حقیقت حق سے نفرت کی اور حق کی تحقیر کی۔

ونوں قاصد کو فہروا نہ ہو گئے اور حضرت علی یہاں ضروری تیاری میں مصروف رہے
مدینہ والوں کو دوبارہ پیغام بھیجاوہ اس سے ضروری ساز وسامان سواری اسلحہ وغیرہ جومطلوب تھاوہ
مین تاکہ تقریر فرمایا:

ا \_ او کوا اس میں شبہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت بخشی اور اس کے بیل ہمیں بالانشین کیا اور اس کے ذریعہ ہمیں بھائی بھائی بنا دیا جبکہ ہم پہلے ذکیل ورسوا تنصے تعداد میں قلیل خصے آپس میں بغض وعنادتھا' دوری اور برگا تلی تھی پھر دین اسلام کی دی ہوئی ہے عزت لوكول كامعيارهمل بن حتى اور جب تك الله في حيا بالوك اس روش يومل بيرار باسلام ان كادين تفاخودان ميں حق موجود تفاالله كى كتاب ان كالمام تقى حتى كەشھادت عثان يۇلھ كاسانحە پېش آیابیان لوگوں کے کرتوت کا تمبیدتھا جوشیطان کی انگینت پراٹھے تھے تا کہ شیطان کی بیانگینت امت میں کشیدگی پیدا کردے۔سنو! بیامت لاز مآفرقوں میں بٹ کے رہے گی جبیبا کہ پہلی امتیں بٹتی رہی میں جو پھھ ہونے والا ہے اس سے شریعے ہم اللہ کی بناہ ما تنگتے ہیں۔ پھر دوبارہ فر مایا کہنے لگے جو پھھ ہونے والا ہےاسے ہرصورت ہو کے رہناہے اور سنو! بیامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اوران تہتر فرقوں میں بدترین فرقہ وہ ہوگا جواہیے آپ کومیری طرف منسوب کرے گالیکن میرے ممل پر ممل پیرانہیں ہوگا۔تم خود ریہ جان بچکے ہواور مشاہرہ کر بچکے ہولاہذاتم اینے دین پر کیے رہواور نبی مَنْ اللَّهُ كَى بِدايت كورا بهنما بناؤ اور آب مَنْ اللِّهُ كى سنت كى انتاع كرواور جو بات مجھ ميں نه آئے اسے قرآن پر پیش کرو پھر جوقر آن کی روسے معروف قرار یائے اس پرجم جاؤاور جومنکر قراریائے اسے روكردواوراللد كےرب ہونے براوراسلام كے دين ہونے براور محد منافق كے تى ہونے براور قرآن کے امام تھم ہونے پرراضی ہوجاؤ۔ (طبری جسون میں ۱۹۲۹) الکامل جسون ۲۲۲)

جب ربذہ سے چلنے گئے تو رفاعہ بن رافع کالڑکا کھڑ اہوااور پوچھنے لگا اے امیر المونین آپ کیا چاہتے ہیں اور جو کچھ ہماری نہیں ہوں ہو ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا: جوہم چاہتے ہیں اور جو کچھ ہماری نیار نہیں ہو وہ ہے صرف اصلاح! بشرطیکہ وہ ہم سے قبول کریں۔ اور اصلاح کی خاطر ہماری پکار پر لبیک کہیں وہ کہنے لگا اگر وہ اصلاح کی خاطر ہماری پکار پر لبیک نہیں؟ فرمایا ہم انہیں معذور سمجھ کرچھوڑ دیں گے جب سمجھ کرچھوڑ دیں گے وہ کہنے لگا اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے فرمایا ہم انہیں چھوڑ دیں گے جب تک وہ ہمیں چھوڑ رکھیں گے۔ اس نے کہا اگر انہوں نے ہمیں چھوڑ افرمایا ہم ان سے بہر حال باز رہیں گے یعنی کسی حال میں بھی ہم جنگ نہیں کریں ہمیں نہیں نہیں کریں اخری جسام ۲۲۲ اکامل جسام ۲۲۲)

حضرت على مِنْ عِنْ كَا كُوفْهُ كَا طُرفْ سفارت بهيجنا:

جب حضرت علی را الله و بنده سے کوئ فرما کرمقام فید میں پنچے تو کوفہ کا ایک فیخص عامر بن مطرنا می ملا آپ نے اس سے کوفہ کے حالات دریافت فرمائے اور پھر حضرت ابوموی اشعری را الله کے بارے میں پوچھا" وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو ابوموی اصلاح ہی کا حامی ہے اور اگر آپ جنگ جا ہے تین تو ابوموی احلاح ہی کا حامی ہے اور اگر آپ جنگ جا ہے تین تو ابوموی جنگ کا قطعاً حامی نہیں ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قتم اہم اصلاح کے سوااور پھی نیس جا ہے" (طبری جسم مص ۴۵ مرا الکامل جسم ۲۲۵)

جب کونے والوں کی طرف سے دونوں محم حوصلہ افزا جواب نہ پاکرواہیں ہوئے تو حضرت علی بناتھ نے حضرت علی بناتھ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا بات پھر بھی نہ بنی بالآ خر حضرت حسن کو بھیجا جن کے ہمراہ حضرت عمار بن یا سر بھی تھے۔حضرت حسن بناتھ حضرت ابوموی اشعری بناتھ سے ملے ابوموی اشعری بناتھ سے بددل کیوں کو ہم سے بددل کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کی قتم ! ہم تو اصلاح کے سوا اور پچھنیں چاہیے اور حضرت امیر المونین بناتھ جیسی شخصیت سے کسی بات کا کوئی اندیش نہیں ہوسکتا۔ ابوموی نے فرمایا میر کے امیر المونین بناتھ جیسی شخصیت سے کسی بات کا کوئی اندیش نہیں ہوسکتا۔ ابوموی نے فرمایا میر کے ماں باپ تھے پہر بربان ہوں تو نے سے کہا ہے لیکن جس سے مشورہ پوچھا جاتا ہے وہ ایمن ہوتا ہے میں نے رسول اللہ تنافیز سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے۔ بید حقیقت ہے کہ فتنہ آ کے گا جس ہیں میں بینے ابوا کھڑ ہوگا اور اللہ بینے ابوا کھڑ ہے سے بہتر ہوگا اور اللہ بینے ابوا کھڑ ہے سے بہتر ہوگا والاسوار سے بہتر ہوگا اور اللہ بینے ابوا کھڑ ہے سے بہتر ہوگا واللہ والد سوار سے بہتر ہوگا والاسوار سے بہتر ہوگا اور اللہ

تفائی نے ہمیں بھائی بھائی بیتائیا ہے اور ہمارے جان و مال آپس ہیں ہم پر حرام قر اردیے ہیں 'پھر الہما مانو اور تم عرب کی اصلیت کو اپنا الہموئی نے لوگوں کے سامنے موثر تقریفر مائی۔اے لوگو! میرا کہا مانو اور تم عرب کی اصلیت کو اپنا لومظلوم کو تبہارے ہاں ٹھکا تا ہے اور خوف زدہ کو اس نصیب ہو۔ ہم اصحاب محمد بالٹی ہم جر جانے ہیں جو پچے ہم نے آپ سے سنا ہے۔فتنہ جب آتا ہے نا قابل فہم ہوتا ہے اور جب جاتا ہے قو واضح ہوجاتا ہے اور بید فتنظیم ترین فتنہ ہے یہ پیٹ کی متعدی بیاری کی طرح شال 'جنوب' مشرق و مخرب میں پھیلےگا۔ پھر بھی تھم جایا کرےگا معلوم نہیں ہوسکےگا کہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں جاتا مغرب میں کو ایسا بنا دےگا جسے وہ کل کا نا دال بچہ ہوتم اپنی کو ارس میں پابند ہو کے رہ بخر کے اور جب قریش وارا لیجر آت سے نکے بغیر باز نہ آ سمیں تو آئیس چھوڑ دووہ خود بی اپنا شکاف بند جائی کہ ایس کے اور دخہ کا سد باب کر لیس سے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی یہ کوشش ان کی اپنی معمل کی کہائی کے لئے ہے آگر نہیں کے اور دخہ کا سد باب کر لیس سے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی یہ کوشش ان کی اپنی معملائی کے لئے ہے آگر نہیں کیا تو اس کی مصیب جھی وہی بھتائیں سے تم مجھے اپنا خیر خواہ جانو اور مجھ ہمائی نہ بھی وہی بھتائیں سے تم مجھے اپنا خیر خواہ جانو اور وہ میں بھتائیں سے تم مجھے اپنا خیر خواہ جانو اور میر اکہا مانو تمہاے دین و دنیا دونوں نے جائیں سے ۔اور جو اس فتہ میں ہاتھ ڈالے گا اسے اس فتنہ کی آگر کے کے سوا مجھے حاصل نہ ہوگا۔

ہونا ضروری ہے جولوگوں کا انتظام کرکے ظالم کوروکے مظلوم کوعزت دے اور بیہ حضرت علی نظو ہیں جواس وفت سربراہ ہیں اوران کی پکارانصاف کی بکار ہے اوران کی دعوت اصلاح کے لئے ہے۔لہذااس معاملہ میں صاحب بصیرت اور 'اہل دائش بن کرنگاؤ'۔ (طبری جسم ۴۹۸)

# ثمره بحث

ان طویل اقتباسات سے جوبات واشکاف ہوکرسا منے آتی ہے وہ بیہے کہ

حضرت علی نظاعہ کے پروگرام میں جنگ کا ہرامکان منفی ہے وہ صرف اصلاح احوال اور
 امت میں اتحاد و یکا نگت جا ہے ہیں۔

اصلاح احوال کا کیالائحمل ان کے ذہن میں تھا؟ اس کووہ الم نشرح کرنے کے بارے میں تھا؟ اس کووہ الم نشرح کرنے کے بارے میں مختاط ہیں۔

اصلاح کے پروگرام پڑمل پیراہوتے ہوئے بھی وہ اپنے گر دایک مضبوط افرادی قوت جمع کر دایک مضبوط افرادی قوت جمع کرنے کے لیے بیجد فکرمند ہیں۔

عنوان میں اصلاح ہے اور افرادی قوت کے لیے دوڑ دھوپ ہے یہ دونوں با تیں بظاہر متضاد ہیں اس لیے مدینہ والوں کو حفرت علی دالھ کا ساتھ دینے میں شرح صدر حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ افرادی قوت کا خیال جنگ کا نقشہ سامنے لے آتا تھا جس کے ساتھ اصلاح کا عنوان سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس بناء پر کوفہ والے بھی شش و پنج میں رہے چنانچہ حضرت حسن راتھ کو اس بارے میں بڑی محنت اور تک ودو سے کام لینا پڑا پھر بھی اگر حضرت قعقاع بن عمر وکی شائستہ اور سمجھی ہوئی وضاحت نہ آتی تو دی الجھنوں کا دور ہونا آسان نہ تھا۔

# امید کی کرن

غرض حضرت قعقاع بن عمر و کی گفتگو کے بعد لوگوں کی نفسیات میں ایک خوشگوار تبدیکی ہ تی حضرت حسن بڑاتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگوایئے امیر کی دعوت پر لبیک کہواور اینے بھائیوں کے پاس چلواس میں شک نہیں کہاس معاملہ کے لیے جلنے والے ل جائیں سے کیکن اللہ ك منهم أكر ابل عقل ودانش اس معامله كوابين باته مين ليس تو بينورى حالات كيليّة ايك مثالي بات ہوگی اور انبجام کے لئے بہتر ہوگا للبذاتم ہماری دعوت پر لبیک کہواور جس مصیبت میں ہم اورتم مبتلا کردیتے مسئے ہیں اس میں ہماری مدد کرواب لوگوں نے اثبات میں جواب دیااور راضی ہو سکتے بعض اور لوگوں نے بھی حضرت حسن کی تا ئید میں تقریریں کیں۔ان میں ا<sup>یم پر بخ</sup>عی بھی تھا اس نے حضرت عثان بڑاتھ کا ذکر شروع کر دیا تو مقطع بن ہیم عامری کھڑے ہو محئے اور کہنے لگے۔ جپ موجااللہ تیراچبرہ سنح کرے کتا بھو نکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔اورلوگ بھی جذبات میں آ کر اته كمرے ہوئے لہذا اسے بیٹھنا پڑامقطع بن بیٹم کہنے ملے الله كی قتم ہم آئندہ بہ برداشت ہیں کریں مے کہ کوئی نا نہجار ہمارے آئمہ کا ذکراینی نایاک زبان پرلائے اس وقت ہم پرلازم ہے کہ اللہ کی تفذیر پر راضی ہوں اگر رہے چوٹ جوہمیں تھی ہے علی بڑاتھ کو قبول کرنے پرجمیں راضی نہ كركى تونوبت يهال تك يبنيح كى كهابك عام آ دمى جارى مجلسوں ميں بينى خان جلانے برجرى موجائے گا۔ لہذا اس بات کو قبول کروجس برحمہیں حضرت حسن عظم آ مادہ کررہے ہیں۔ حضرت حسن بڑھ کہنے کیے بینے نے سیج کہا اے لوگو میں کل ہی روانہ ہور ہا ہوں لہذا جو جانا جا ہے مير ب ساتھ چلے چنانچ نو ہزار آ دمی حضرت حسن بڑاتا کی رفاقت میں تیار ہو مجئے۔

(طبری جسیم ۵۰۰۵)

محویا مقطع بن پیٹم نے اشتر نخعی کو جھڑک کرشہادت عثان ناٹھ کے صدمہ سے مجروح دلول پر مرہم رکھ دیا اور لوگوں کے جذبات میں انز کر بات کی تو فوراً قبول ہوگئ گویا پوری امت کی نفسیاتی فضایہ بن گئی کہ صرف وہی بات قبولیت کا درجہ پاسکتی ہے جس پر شہادت عثمان ناٹھ کا حوالہ موحضرت علی ناٹھ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں۔ لیکن فی الحال ان کی مجبوری ہے جس کی بناء پر موحضرت علی ناٹھ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں۔ لیکن فی الحال ان کی مجبوری ہے جس کی بناء پر

وه ميرحواله استعال نہيں كريكتے اگروہ ايبا كريں تو بجائے فائدہ كے نقصان متوقع ہے لہذا وہ اس کے لیے مناسب وفت کے منتظر ہیں۔ اہل کو فدمقام ذی قار میں حضرت علی ناہد سے ملے حضرت علی بناه نے ان کا استقبال کیا انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا اے اہل کوفہتم نے مجم کی قوت وشوکت اور ان کے بادشاہوں کو زیر کیا اور ان کے جم گھٹوں کومنتشر کیاحتی کہ آج ان کی وراشت تمہارے زیرتصرف ہے لہذاتم نے اپنے علاقے کو مالا مال کر دیا اور دوسروں کی ان کے وشمنول کےخلاف مدد بھی کی اور میں نے تہیں وعوت دی ہے کہتم ہمار ہے ساتھ آ جاؤا ہے بھری بھائیوں کے پاس چلیں۔ پھراگروہ اپنا پروگرام ترک کرے ہماری طرف لوٹ آتے ہیں تو یہی ہم جا ہے ہیں۔اورا گروہ بیس مانے تو ہم ان سے نرم روبیہی رکھیں مے اوران سے علیحدہ رہیں سے جسب تک وہ ہم پرظلم کا آغاز نہ کریں اور ہم کوئی ایسی بات نہ چھوڑیں سے جس میں اصلاح کا شائبہ ہومگرہم اس کور جے دیں سے ہراس بات پرجس میں فساد ہو۔انشا اللہ۔(طبری ج ۱۳ میں ۵۰۲) اس کے بعد حضرت علی بڑاتھ نے حضرت قعقاع بن عمر وکوطلب فر مایا اوران سے کہاتم ز بیروطلحه یک پاس جا و ٔ اورانبیس اشحاد و پیگانگست کی دعوت دو چنا نجه حصرت قعقاع بن عمر و بصر ه تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ ڈٹاٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔عرض کیا امال جان! اس شهر میں آپ کیسے تشریف لائی ہیں؟ فرمایا اے بیٹے لوگوں میں اصلاح کی غرض سے عرض کیاا مال جان زبیر بناٹھ وطلحہ نٹاٹھ کو بھی بلالیں تا کہ آب میری اوران کی بات سن لیں' ام المومنين خطفهًا نے ان دونوں کو بلا بھیجا وہ دونوں بھی تشریف لے آئے تو قعقاع بن عمرونے بات شروع کی فرمانے ملکے میں نے ام المونین نظافی سے عرض کیا ہے کہ آپ اس شہر میں کیے تشریف لائیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہلوکوں میں اصلاح کے لیےتم دونوں اس بارے مين كيا كہتے ہو ام المونين ظافئ كى تائيد ميں يا مخالفت ميں؟ وہ فرمانے كے ہم حمايت ميں ہيں أ قعقاع بن عمرونے کہار فرماؤاس کی صورت کیا ہوگی ؟ الله کی شم ہماری سمجھ میں آسکیا تو ہم بھی اصلاح کی بھی صورت اپنالیں کے اور اگر ہم نے اس کو غلط جانا تو ہم اس کو ہیں اپنا کیں سے وہ دونول فرمانے کے کہ اصلاح کی صورت ہے قاتلین عثمان نظام پر گرفت اگر اس کوترک کردیا عمیا تو ہے تر آن کوتر کے کرنا ہوگا اور اگر اسے بردیے کارلا پا گیا تو قر آن کوزندہ کرنا ہوگا۔ قعقاع بن عمر و

سہنے ملے کہم لوگ اس سے پہلے اہل بھرہ میں سے قاتلدن عثمان رہاتھ کوئل کر بھے ہولیکن ان کے قل ہے بہلے جوتمہاری بوزیش تھی وہ آج کی نسبت زیادہ مضبوط تھی تم نے جے سوآ دی لل کئے اور ان کے لیے چھے ہزار ناراض ہوکرتم سے علیحدہ ہو گئے تم رقوص بن زہیر کو ڈھونڈ رہے ہواور جھ ہزارافرداس کا تحفظ کررہے ہیں اب اگرتم اسے چھوڑ دیتے ہوتو تم نے قاتل عثان بڑاھ کو چھوڑ دیا جس سے لیے تم اٹھے ہواور اگرتم ان سے جنگ کرتے ہیتو تم خوداس امرمحذور میں پڑھئے جس ہے تم بچنا جا ہتے ہواور میں سمجھتا ہوں کہ بیرمعا ملہ کہیں بڑا ہے اس معاملہ سے جسے تم نا کوار سمجھ رہے ہوا درتم نے بہال کے بنومصر و بنور بیعہ کے قبائل کوجٹر کا دیا اور اپنے خلاف جنگ برانہیں اکٹھا کردیا ہے اور جس طرح بیاوباش اس عظیم سانحہ ادر گناہ کبیرہ پرمجتمع ہوئے تھے اب ان ادباشوں کی نصرت کے لیے تمہارے خلاف میہ قبائل مجتمع ہوسکتے ہیں ٔ ام کمونین ڈاٹھا نے فرمایا أب كيا كہتے ہيں قعقاع بن عمرونے كہا ميں بيكہتا ہوں كهاس مسئله كاحل ہے حالات كا يرسكون ہونا جب حالات پرسکون ہوجا <sup>ن</sup>یں مے توان میں پھوٹ پڑجا <sup>نیکی</sup> لہٰذا گرتم ہم سے بیعت کرلوتو <sub>س</sub>ے خیروبرکت کی عذامت ہے اور رحمت کے آثار ہیں اور امیر المونین بالله کابدلہ لیا جاسکتا ہے اور اس امت کے لیے عافیت وسلامتی کی ہات ہے اور اگرتم نہیں اپنے اور اسی روش پر بصندر ہنا ہے تو بیشر كى علامت ہے اور اس خون كابدلد ضائع ہوجائے كا۔ اوزاللّٰد كى طرف سے امت كواكي ايباجھ كا م کیم کا جوامت کو ہلا کے رکھ دے گا جس کے بعد وہ ستجل نہ سکے کی لہٰذاتم لوگ عافیت کوتر جے دو اور بھلائی کی تنجیاں بن جاؤ جیسے تم پہلے ہے جلے آ رہے ہونہ تمیں مصیبت میں ڈالونہ خودمصیبت مل پڑوورنه بيمصيبت ہم تم سب كوچاروں شانے حيت كر ڈالے كى ميں جو پچھ كہتا ہوں وہ يہي ا المال من المرف مهين وعوت ديما مون اور ميرها دشه جويش آيا ها الها ها د شهر جس كي سيني كا کوئی انداز ذہیں کیا جاسکتا ہے عام معاملات جیسا معاملہ ہیں ہے نہ ریا ایک فرد کاقل ہے جسے کسی اليك آدمى نے يَا ايك كروہ نے يا ايك قبيلہ نے آل كيا ہوم المونين فيكا اور طلحہ وزبير فيكا كنے مسكم بالكل تعيك بين وفي بهت المجمى بات كى اورت بات كى اكر حضرت على يؤله تشريف لا كي اوروه تيري رائئ يربون تو پھر بيه معامله بالكل تھيك ہوئيا اور سنور كيا۔ حضرت قعقاع الله بالكل تھيك ہوئيا اور سنور كيا۔ حضرت قعقاع الله بالكل عمرون اس صورت حال ہے جب حضرت علی نظامہ کومطلع کیا تو وہ بین کر بے صدخوش ہوئے۔

جب حضرت قعقاع رہ ہو ام المومنین ہے ہیں اور طلحہ وزبیر ہے ہی ہی ہے واپس سے واپس اللہ اور اللہ اور بتایا کہ ان کی رائے بھی اصلاح احوال میں وہی ہے جو حضرت علی ہے ہو کی ہے تو حضرت علی ہے ہو کی اور اور شیخ کھڑ ہے ہو کر خطاب کیا اللہ کی حمہ وثناء اور درود شریف کے بعد احت علی ہے ہو کہ بختی اور اسلام اور اس کی خوش نصیبی کاذکر کیا اور رسول اللہ تاہی ہے بعد احت پر اللہ تعالیٰ نے کیا پر اللہ تعالیٰ نے کیا پر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کاذکر کیا جو ظیفہ اول اور انتحاد و جماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا پر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کاذکر کیا جو ظیفہ اول اور انتحاد و جماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا پھر دوسرا خلیفہ جو اس کے بعد عطا کیا گیا پھر بیر حادثہ پش کی خود مرا خلیفہ جو اس کے بعد عطا کیا گیا ہے مراد ہوں ہے اور جنہوں کی دوسرا خلیفہ جو اس کے بعد عطا کیا گیا ہے اس کا ارتکاب اس احت کے خلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں محض دنیا مطلوب تھی اور جنہوں نے حسد کیا ان لوگوں ہے اس کی خضایت کی بناء پر دنیا کے خزانوں سے مالا مال کے حسد کیا ان لوگوں نے اشیاء کی حقیقتوں کو پلیٹ دینا چاہم مال اللہ تعالی اپنے امر کو پورا کرے کا اور جودہ چاہے گاوہ مصیبت آ کے دیے گیا اور سنوکل میر سے ساتھ کوئی ایس خض ہو کہ ہو ہے جو قوف لوگ ایس اس خالاف کسی معالمہ میں کسی طرح کی پھے بھی مدد کی ہو یہ بے وقوف لوگ اب ایس اسے آ ہے کو خوف سے بے نیاز کرلیں۔

#### ثمره بحث

- حضرت قعقاع بن عمر و بظاه اور حضرت حسن بظاه دونو ل بهترین مشیر اور معاون حضرت علی بظاه
   کومیسر آئے تیسر ہے حضرت ابن عباس بظاه تینوں حضرات نے تا ساز گار اور پیچیدہ
   ترین صورت کوچی رخ پرلانے بیں بڑے کل اور مذیر اور دیدہ وری سے محثت کی۔
   ترین صورت علی بڑا ہونے میں موقع پر بھی اپنی انا کا مسئلہ پیدائہیں ہونے دیا اور متیوں حضرات
  - ﴿ حضرت علی بناتھ نے سی موقع پر جسی اپنی انا کا مسئلہ پیدا ہمیں ہونے دیا اور نتینوں حضرات کی بناتے مشور دل اور کوششوں کوقند رکی نگاہ سے دیکھا اور اصلاح کے ہدف کو پیش نظر رکھ کر برجے دیکھا اور اصلاح کے ہدف کو پیش نظر رکھ کر برجے دیکھا کی برجے دیے۔
  - صحفرت قعقاع بن عمرور والله كى طرف سے حضرت على والله كے موقف كى قابل فہم وضاحت كے بعد حضرت ام المونين والله اور حضرت طلحه و زبير والله نے اسے بلاتا مل قبول كرايا جس سے معلوم ہوا كه در حقيقت سب كاموقف ايك ہى تقا ورنه جس طرح حضرت طلحه و زبير والله كى فدكورہ خطوط سے واضح ہے كہ آئميں اپنے اس اقدام پر شرح صدر حاصل و زبير والله كا موقف ايك ہى اقدام پر شرح صدر حاصل

➂

ہے اور وہ اپنے اس اقدام میں نہایت کامیاب جارہے ہیں الی صورت حال میں انہیں بلاتامل اپنے موقف سے دستبر دار ہونے کی کیاضر ورت تھی؟

- مدینظیبہ میں حضرت طلحہ وزبیر رہا ہی نے کوفہ وبھرہ سے لوگوں کو ہمایت کے لئے لانے
  کی پیش کش حضرت علی دولتھ کو کی تھی ۔ لیکن حضرت علی بڑاتھ نے اس پیش کش کو قبول نہیں
  فرمایا تھا جس سے حضرت طلحہ و زبیر بڑا ہی نے ضروری سمجھا کہ وہ خود کو اس نرخے سے
  نکال لے جا کیں لیکن وہاں حضرت علی بڑاتھ کا اس پیش کش کو قبول نہ فرما تا حرم نبوی کے
  نقدس کی خاطر تھا تا ہم اس وقت آپ کے اس بارے میں مصلحانہ سکوت سے غلط
  فہمیاں پیدا ہو جانا ایک نفسیاتی تقاضا تھا۔
- الل کوفہ کی حمایت کے بعد حضرت علی بڑاتھ کے قعقاع بن عمر و بڑاتھ کوا فہام و تفہیم کے لئے بھر ہ بھیجے سے بیہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت علی بڑاتھ کوا پنے طریق کار پڑمل پیرا ہو اپنے کے دافرادی قوت کا جمع ہونا ہی مطلوب نہ تھا بلکہ تمام صحابہ من کھی ہوئے ہوئے ہوئے کے لئے اپنے گردافرادی قوت کا جمع ہونا ہی مطلوب نہ تھا بلکہ تمام صحابہ من کھی ہوئے کے بعد واصل ہوگئی۔

  کامیا بی کے بعد حاصل ہوگئی۔
- جب حضرت علی نظاھ کواپنے اردگر دمطلوبہ قوت حاصل ہوگئی اور باہم غلط فہمیاں دورہ ہوکر موافقت کی خوشکوار فضاء بھی پیدا ہوگئی تو انہوں نے اپنے موقف پر پہلا فیصلہ کن قدم اٹھایا اورا کیے لیے تا خیر کئے بغیراعلان کیا کہ قاتلین عثان الگ ہوجا کیں اور حتی کہ جس کا دنی سابھی دخل اس بارے میں وہ بھی ساتھ ندر ہے۔
- حضرت علی بڑھ کی اب تک کی اس روش سے بیتا ثرقائم ہوتا تھا کہ حضرت عثان بڑھ کے متر سے کیا غرض کہ آئیس میں حضرت علی بڑھ کا بھی دغل ہے ورنہ آئیس ان او باشوں سے کیا غرض کہ آئیس ساتھ لئے پھرتے ہیں لیکن اس دوٹوک اعلان کے بعد بات صاف ہو گئی کہ ان او باشوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بلکہ مناسب وقت کا انظار تھا تب تک ان او باشوں کو اپنے ساتھ بر داشت کرنا ایک مجبوری تھی اب ان پر ہاتھ ڈالنے کا مناسب موقع ہے تو فور آئیس علیحدہ ہوجانے کا تھم دے دیا جا تا ہے۔

## حضرت طلحه وزبير وللطفئاك تاثرات

دونوں طرف بڑی خوشکوارفضاء پیداہوگئ خدشات ٹل سکتے اصلاح کا ماحول بن گیا۔ ابوالجربانامی ایک مخفص حضرت زبیر راه کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے نگا بحقکمندی کی بات بیر ہے کہ آپ ایک ہزار حملہ آور بھیجیں اور اس سے پہلے کہ حضرت علی نظامات ساتھیوں سے مل سكيل ان كا كام تمام كردين حضرت زبير يناه فرمانے تكے اے ابوالجر با امور حرب سے ہم بخو بی واقف ہیں کیکن ان کی دعوت بھی وہی ہے جو ہماری دعوت ہے اوراس معاملہ نے الیمی چیزیں پیدا کردی ہیں جو آج سے پہلے وجود میں نہیں تھیں اور اس معاملہ کے بارے میں جواللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر لے کے بیس جائے گا قیامت کے دن اس کے تمام عذر ختم ہوجا نیس سے اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان کی طرف سے ایک صاحب وفد بن کرآ ئے تھے جس کے نتیجہ میں میں امید كرتا ہوں كەلىچ كى بىل منڈ ھے چڑھے كى لېذاتم خوشخبرى لواورصبر كرو۔صبرو بن يشمان آيااور تستمني لگا۔اے طلحہاے زبیر!موقع غنیمت جانو۔ جنگ کا فیصلہ تی جھیلنے سے بہتر ہے حضرت زبیر ہٹاھ سمہنے ملکے اے صبرہ! ہم اور وہ مسلمان ہیں اور اس معاملہ کا آئے سے پہلے وجود ہی نہیں تھا۔ اس بارے میں قرآن نازل ہوا ہوتا یا نبی مَالِیْتُم کی کوئی سنت ہوتی ' یہ بالکل ایک جدید مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئے اس معاملہ کو چھیٹر نا مناسب نہیں ایسا کہنے والے حضرت علی رہاتھ اور ان کے ساتھی ہیں ہم ریہ کہتے ہیں کہ آج اس معاملہ کوچھوڑ دیٹا یا مؤخر کر دیٹا درست نہیں حضرت علی ہڑتھ ہے سيهتير بين كه بهم تهبين جس چيز كي دعوت دينته بين يعني ان لوگون كوفي الحال رينے دونه چيمبرو ما ناكه بياكب شرك كين بيشراسين سه بوئ شرسه بهرحال بهتر ہاور بيا يك ابيامعا لمدہے كتمجھى تحرضت میں نہیں آ رہا اور امید ہے کہ ہم پر ہیں عاملہ واضح ہو جائے گا اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں تھم ہے اس پہلوکوتر جے وینے کا جس کا تفع عام ہواور جس میں احتیاط زیادہ ہو۔ كعب بن سور قاضى بصره تشريف لائے كہنے ملكے اے لوگو! كس چيز كا انتظار كرتے ہوان كا اولين گروہ تہاری زومیں ہے ان کا خاتمہ کر کے میرکرون ہمیشہ کے لئے کاٹ دو۔ طلحہ وزبیر عالی سمنے کے اے کعب ابیرمعاملہ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے مابین ہے اور میدامرغیرواضح اور گڈٹہ ہے۔اللہ کی متم اجب سے اللہ تعالی نے اپنے نبی مَا الله اللہ کومبعوث قرمایا ابیا بھی نہیں ہوا کہ اصحاب

محر مقایم نے ایک راستہ اختیار کیا ہواور ہم ان کے قدم تکنے کی جگہ نہ جانے ہوں حق کہ یہ سانحہ پیش آ یا اب صحابہ تفاقلہ نہیں سمجھ پار ہے کہ وہ آگے کو جار ہے ہیں یا پیچھے کو جار ہے ہیں آج ایک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوگی آج ہم ایک بات کوان کے چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوگی آج ہم ایک بات کوان کے خلاف دلیل بناتے ہیں نیکن وہ اس بات کو دلیل نہیں سمجھتے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسی بات کو وہ ہمارے خلاف دلیل بنار ہے ہوتے ہیں اور اب ہم صلح کی امید لئے بیٹھے ہیں۔ (طبری جسم صابح کی امید لئے بیٹھے ہیں۔ (طبری جسم صابح کی امید کے بیٹھے ہیں۔ (طبری جسم صابح کی امید کے تا شر است

ا الى كوفه حصرت على يناهست يو حصف كك كه كيا قدم اللها ناب ان ميس سے اعور بن بنان مفتری کھڑا ہوا حصرت علی بڑاتھ نے اس ہے کہا اصلاح کے لئے اور آئٹ بجھانے کے لئے قدم اٹھانا ہے شایداللہ تعالی اس سے امت کے بھرے ہوئے شیرازے کو پھرسے جمع کردے اور لڑائی ختم ہوجائے ادرانہوں نے میری تجویز کوقبول کیا ہے وہ کہنے لگا اگر وہ قبول نہ کریں پھر کیا ہوگا فرمایا ہم آئبیں چھوڑ دیں سے جب تک وہ ہمیں چھوڑ ہے رہیں اس نے کہاا گرانہوں نے ہمیں نہ چھوڑا پھر؟ فرمایا ہم صرف اپنا بچاؤ کریں سے اس نے کہااس معاملہ میں ان کی پوزیش بھی ویسی بى ہے جیسے ہماری ہے؟ فرمایا ہاں۔ابوسالا مہدلانی کھراہوکر کہنے لگا کہ وہ لوگ جوخون کا مطالبہ گررہے ہیں۔اگروہ بیمطالبہ الله کی رضا کے لئے کررہے ہوں تو کیا آپ جاہد کی رائے میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں! اس نے کہا آپ جواس معاملہ کومؤخر کررہے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں! جب ایک چیز کاحل سمجھ میں نہ آرہا ہوتواس میں تھم ہیہے کہ اس كاوه پېلواختيار كرلوجس ميں احتياط زياده ہواورجس كاتفع عام ہواس نے كہا كه اگركل ہم آز مائش مل پڑجاتے ہیں تو پھر ہماری اور ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ فرمایا ہم ہوں یا وہ جس نے بھی اپنا دل الله كے لئے صاف كرليا پھرو ولل موجاتا ہے تو ميں اميدكرتا مون كماللد تعالى اسے جنت ميں داخل كريكا-مالك بن حبيب كھڑا ہواا در كہنے لگا آپ جب ان لوكوں سے مليں محية كيا كرنے كاارادہ ہے؟ قرمایا ہم پراوران پر بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہاتھ روک لینے ہی میں اصلاح ہے اگر انہوں سنے ہم سے بیعت کرلیاتو بیمعاملہ ٹھیک ہوجائے گااورا گرہم اوروہ دونوں فریق جنگ کے بغیر بازنہ آسئة كهرايك ابياشكاف ہے جوبھی بھرانبیں جاسكےگا۔ (طبری جسوم ١٠٥٥)

(F)

## ثمرهٔ بحث

ندکورہ بالانضر بحات سے واضح ہے کہ فریقین اصلاح کے دروازے پر دستک دے
 رہے ہیں افتر اق امت کے اندیشوں سے پریشان ہیں امکان جنگ سے بچاؤ کے لئے
 فکر مند ہیں 'انتحاد و بیجہتی کی امیدیں بال رہے ہیں۔

عزم واراد ہے میں خلوص ہے ، فکرونیت میں بےلوثی ہے اقدام وعمل میں کیفیت ایمانی ہے گئر ونیت میں بےلوثی ہے اقدام وعمل میں کیفیت ایمانی ہے گئر ونیت میں صدافت وحقا نیت ہے ہر فیصلہ مفاد وغرض ہے ، قول میں صدافت وحقا نیت ہے ہر فیصلہ مفاد وغرض سے مبرا ہے روش میں اخلاق نبوی مالی گئی کی شان ہے موقف میں انا کا کوئی تقاضا نہیں کسی دلیل برکوئی ضد نہیں اعتراف خطاء میں کوئی عارنہیں جھجک نہیں۔

حالات میں الجھاؤاور پیچیدگی کا بیالم ہے کہ حضرت علی رواتھ بطلحہ رواتھ وزیر رواتھ اور ام المومنین رواتھ جیسی عظیم ترین ہستیاں جوعلوم نبوت کے چشمہ صافی سے سیراب ہیں صحبت نبوی الواقی کے اعلیٰ ترین اعزا ز سے بہرہ مند ہیں کتاب اللہ کے خطاب اولوالالباب سے ملقب ہیں رضوان خداوندی کے انعام یافتہ ہیں جنت کی خوشخریال پائے ہوئے ہیں فہم وادراک کے لیے قلب وذہن کے در پیچ کھول رکھے ہیں ہوش وخردکی راہنمائی کے لیے اجتہاد وبصیرت کی تمام کی تمام توانا کیاں بروئے کارلائی جارہی ہیں اس کے باوجود یہ بر ملا اعتراف ہے کہ حوام ملتبس بیا کیٹ نا قابل فہم معاملہ ہیں اس کے باوجود یہ بر ملا اعتراف ہے کہ حوام ملتبس بیا کیٹ نا قابل فہم معاملہ ہے وارہ ہے کہ اور اس مد بدون وہ بہی نہیں سمجھ پار ہے کہ آیا وہ آگو کو جارہے ہیں۔

چودہ صدی بعد ہمارے سامنے وہ حالات نہیں ہان حالات کی جگہ سپائی روایتوں کا خاردار جھاڑیوں کا ایک گھنا جنگل ہے علوم نبوت سے ہمیں ہماری بذھیبی نے برگانہ ہی رکھاسیرت میں سنت نبوی مُل ایک گھنا جنگل ہے ذوق سے محرومی ہی الی فیم وکلر کوہوش وخرد کومغرب کی آوارہ نداتی نے برگاڑ دیا 'اخلاق و ممل کو تہذیب کی نئی روشنی نے تاریک کردیا نہ ہم ان حالات سے واقف جن سے وہ حضرات گزرے نہ حالات کی اس نفسیاتی فضاء سے

باخبرجس نے انہیں پریشان کردیا اور نہ ہم سیکی حالات کے اس الجھاؤے آشاجس کے ساتھ بی نوع انسان کی بیع عبری ہستیاں حل کی جبتو میں حیران کھڑی ہیں اور فہم وقد برکی اعلی ترین صلاحییں ناطقہ بگریبان ہیں۔ اندریں حالات ہم اپنی غباوتوں 'فلاطقوں اور جہالتوں کا بہتارہ لے کرسبائی روایتوں کی چھتر چھاؤں ہیں سرمیدان ہیں اور سب کو مشورے دیئے جارہے ہیں کہ حضرت علی بڑھ کو یوں کرنا چاہیے تھا حضرت محاویہ عثمان کوچاہئے تھا کہ یوں کرتے اور یوں نہ کرتے حضرت طلحہ وزبیر پڑھ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا حضرت معاویہ بڑھ کو باری کرنا چاہیے تھا۔ حضرت معاویہ بڑھ کو باری کو اور بول نہ کرتے حضرت طلحہ وزبیر پڑھ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ حضرت ام الموشین بڑھ کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ چو سے کو ہلدی کا ٹکڑا ال می کو ابوموی اشعری کو عمرو بن العاص بڑھ کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ چو سے کو ہلدی کا ٹکڑا ال می تھا تو وہ پنساریوں کو آ داب دکا نداری سمجھانے نکل کھڑا ہوا اور شمیح بات یہ ہے کہ صحابہ بڑھ تھے کہ عقال ووائش صحابہ بڑھ تھے تھی کہی نہیں۔ خواہ ہم عقل ووائش اور علم وحقیق کی تنی ہی بلندیوں پر کیوں نہ پہنچ جا کیں۔

باغى توليكا خطرناك سازشي منصوبه

جب حضرت علی رہاتھ نے یہ اعلان کیا کہ قاتلیں عثان میں سے کوئی میرے ساتھ نہ رہے تو ان کے سرکردہ افراد کا گروہ ایک جگہ مشاورت کے لیے جمع ہوا جیسے اشر نختی شریح بن اوئی عبداللہ بن سبا (عرف ابن سوداء) سالم بن لغلبہ غلاب بن بیٹم وغیرہ جن کی تعداداڑھائی ہزارتھی عبداللہ بن سبا کوئی صحابی بیس تھا کہتے گئے تھی رہاتے ہیں؟ اور اللہ کی تشم جینے لوگ بھی خون عثمان کا مطالبہ کررہے ہیں ان میں علی رہاتھ سے زیادہ کیا رہادہ جیس اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے تم سن چکے ہو اور اس پڑھی سے زیادہ حساس ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے تم سن چکے ہو اور اس پڑھی سب سے زیادہ حساس ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے تم سن چکے ہو گئی کوئمام لوگ کرنے میں ہو پھر کیا ہے تم سن چکے ہو گئی کوئمام لوگ تم ارے جاتے گا تمہا را جبکہ تم گئی تعداد میں ہو اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اشر نختی کہنے لگا جمارے بارے میں طلحہ دیاتھ گیل تعداد میں ہو اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اشر نختی کہنے لگا جمارے بارے میں طلحہ دیاتھ قبل تعداد میں ہو اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اشر نختی کہنے گا جمیں آئے تک علم نہیں ہو سکا مقاللہ کوشم اسب لوگوں کی رائے ہمارے بارے میں ایک ہی ہو اگر کی عثمان کے پاس پہنچا مقاللہ کوشم اسب لوگوں کی رائے ہمارے ور پر ہوگی آگر یہی بات ہے تو ہم علی دیاتھ کوئی عثمان کے پاس پہنچا سے جاتے ہیں تب تو ہم علی دیاتھ کوئی عثمان کے پاس پہنچا سے جاتے ہیں تارہ جاتے ہیں تب تو ہم علی دیاتھ کوئی عثمان کے پاس پہنچا سے جاتے ہیں تب تو ہم علی دیاتھ کوئی عثمان کے پاس پہنچا

ویے ہیں تب لوگ ہمارے بارے بیں خاموثی اختیار کرنے پرآ مادہ ہوجا کیں گے۔ ابن سوداء کمنے لگا تیری پیرائے ہماسے قبل ہوجا کیں گے۔

اے قاتلین عثان کی جماعت ہم کل اڑھائی ہزار کی تعداد میں ہیں اور طلحہ وزبیر ہے ہیں پائے ہزار کی تعداد میں ہیں اور طلحہ وزبیر ہے ہیں پائے ہزار کی تعداد میں ہم ان کے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتے اور تہیں قبل کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ غلاب بن بیٹم کہنے لگا ایسے کروکہ ان لوگوں کوائی طرح چھوڑ کر کہیں نکل جا کیں اور دور کسی علاقے میں جا کر ہیں اندکی تم کہنے لگا ایسے کروکہ ان لوگوں کوائی طرح چھوڑ کر کہیں نکل جا کیں اور دور کسی علاقے میں جا کر میں اندکی تم بالیہ ہما ہے ایسی سوچنے لگا نہایت فلط بات تو نے کہی ہے ایسی صورت میں اندکی تم باری فیریت ہے جب لوگ آپیں میں بل جا کیں تو یکا کیک جنگ چھیڑ دو اور خاور انہیں اکھا ہونے کی مہلت ہی نہ دو اور نہ انہیں سوچنے کا موقع دو اور جب تم جنگ چھیڑ دو اور جب تم منیال جو بچھے چا ہے ہیں اندلا نہیں ان کی چا ہت سے دور رکھے گا اور جس چیز رہوں ہیں جب گو اور اور ان کے ہم خیال جو بچھے چا ہے ہیں اللہ انہیں ان کی چا ہت سے دور رکھے گا اور جس چیز سے بیزار ہور ہے ہیں وہی ان پر آپڑے گی ۔ اس دائے کوسب نے پند کیا اور اس فیصلہ پر جبل بیزار ہور ہے ہیں وہی ان پر آپڑے گی ۔ اس دائے کوسب نے پند کیا اور اس فیصلہ پر جبل بیرا دور کو کی اور ان کے ہم خیال دوگھے خو جہد ہیں کیا ہونے والا ہے۔ (البداریدوالتہاریدی فیصلہ پر جبل بیرا دور کی کا اور ان کے ہم خواست ہوئی اور اور کی کیا ہونے والا ہے۔ (البداریدوالتہاریدی فیصلہ پر جبل بیرا دور کی کا دور کے کا دور کی کیا ہونے والا ہے۔ (البداریدوالتہاریدی فیصلہ کو کو کو کی سے دور کی کو کو کو کو کو کیا ہونے والا ہے۔ (البداریدوالتہاریدی کے کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کیا ہونے والا ہے۔ (البداریدوالتہا ہیں کے کو کو کو کی کی کو کی کو کی کی کیا ہونے والا ہے۔ (البداریدوالتہا ہیں کی کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو

## ثمرهٔ بحث

منافقین کی مشاورت سے پید چانا ہے کہ حضرت علی بڑاتھ نے اپنے عندیہ کواس حد تک خفیہ رکھا تھا کہ باغی گروہ جو حضرت علی بڑاتھ کا گھیراؤ کئے ہوئے تھا وہ اب تک بہی جھے رہے کہ حضرت علی بڑاتھ کا گھیراؤ کئے ہوئے تھا وہ اب تک بہی جھے رہے کہ حضرت علی بڑاتھ ان کے حامی ہیں اور آلی عثمان کے اقدام پر داختی ہیں۔

ہافی ٹولہ اب تک یہ باور کئے ہوئے تھا کہ حضرت علی بڑاتھ جب مدید النبی بڑائیا ہے لگئے کی تیاری کررہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے خلاف جنگ کااقدام ہے جو قصاص عثمان بڑاتھ کا مطالبہ کررہے اور یہی خبر وہ مشہور بھی کرتے رہے اور عام لوگوں کا تا ٹر بھی بہی بن رہا تھا حتی کہ حضرت حسن بڑاتھ کو بیتا ٹر زائل کرنے کے لئے کوفہ میں بڑی محنت کرنی پڑی اور مدینہ والوں نے اس تا ٹر کی بناء پر نگلنے سے معذرت کردی تھی۔

ورمدینہ والوں نے اس تا ٹر کی بناء پر نگلنے سے معذرت کردی تھی۔

حضرت علی بڑاتھ کا باغی ٹولے کے خلاف اپنے بچوزہ اقدام کوراز میں رکھنا کو یا اس ٹولے

کے خلاف ایک جنگی حال تھی لیکن اس جنگی حال کا جہاں سے فائدہ ہوا کہ باغی ٹولہ حضرت علی بڑھ کواپنا ہم خیال تصور کر کے پرسکون رہااور کسی نثی شرارت سے بازر ہااور اس جنگی حال کا مقصد بھی بہی تھا وہاں اس کا بینقصان بھی ہوا کہ حضرت علی بڑاتھ کی یوزیش کے بارے میں بعض غلط فہمیاں پیدا ہو تئیں حضرت علی بڑاتھ نقصان کے اس پہلو ہے بے خبرہیں تھے لیکن اس نقصان کا تعلق چونکہ ان کی ذات سے تھا جس کا بعد میں ازاله ہو جائے گا جبکہ فائدے کاتعلق امت کی اجتماعیت سے تھا اس لئے حضرت علی ہلاہ نے امت کے اجتماعی مفاد کی خاطرا بنی شخصیت کے نقصان کونظرانداز کردیا۔ ہم سے کوئی یو چھے تو ہم بھی یہی کہیں سے کہ کاش! حضرت علی نظامہ اس خببیث باغی ٹولے کے بارے میں جہال اتناعرصہ خاموش رہے وہاں دوروز اورسکوت فر مالیتے حتیٰ کہ حضرت على طلحه وزبير يظفها اور حضرت ام المومنين واللها كى براه راست ملاقات ہوجانے کے بعد الگ الگ دوگروہوں کے بجائے ایک ہی گروہ ہو جاتے پھران منحوسان انسانیت کو دهتکار اجا تا تو ان حبیثان منا فقت کی اس بھونڈی سازش ہے شاید بیا جا سكتاليكن جمارا بيركمنااييخ كودن بن كاثبوت دينے سے زيادہ كوئى حقيقت نہيں ركھتا ايك تواس كنے كه حضرت على ين الحد في شروع بى ميں اس حقيقت كا اعلان فرماديا تھا" ان الله الا بد مما هو کائن ان یکون "حقیقت بیه به که جو پچه بوتا ہے وہ ہرصورت میں ہوکر رہے گا۔ لینی نقد برکوانسانی تدبیر تا فذہونے سے نہیں روک سکتی اور جب نقدیر تا فذ ہونے لگتی ہے تو انسان کی حسن تدبیر ہی اس کا سبب بن جاتی ہے جواس کے سدباب کے لئے اختیار کی تھی ہوتی ہے۔ دوسرے اس لئے کہ حضرت علی بڑاتھ کے باغی ٹو لے کو نکل جانے کے اعلان بران حبیثان منافقت کی طرف سے کی منی سازش تو ہمارے سامنے عیال ہو گئی لیکن حضرت علی ڈاٹھ کی طرف سے اس اعلان کو باہم ملاپ تک مؤخر کیے جانے پر جووہ سازش کرتے وہ تو ہمارے ادراک وشعور میں نہیں ہے اور حصرت علی ہڑھو جوان حالات سے نبردا زماتھان کے پیش نظراس اعلان کی مزید تاخیر میں نہ جانے کیا كياخطرات وخدشات مضمر يتجيه ندکوره سازشی منصوبه البدایه والنهایه سے ترجمه کیا گیا ابن جربیطبری ابن اشیر جزری نے بھی اس منصوب کا ذکر کیا ہے جو نسبتہ تفصیل سے ہے نیکن مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے البت باغی ٹولے کے ناموں میں انہوں نے حضرت عدی بن حاتم بڑا ہو کا ذکر بھی کیا ہے حالا نکه بید غلط ہے کیونکہ عدی بن حاتم بڑا ہو جلیل القدر صحابی و بیں جبکہ ابن کشر نے '' البدایہ' میں یہ وضاحت کردی ہے'' لیس منہ صحابی و لله الحمد ''الحمد للدان میں کوئی صحابی و لله الحمد ''الحمد للدان میں کوئی صحابی و کوفہ شہر کی سکونت اس میں کوئی صحابی تھی کہ بہاں حضرت عدی بڑا ہو وصحابی ہیں جنہوں نے کوفہ شہر کی سکونت اس کے ترک کردی تھی کہ بہاں حضرت عثمان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔

(تاريخ بغدادج اص ١٩١/ميراعلام العبلاء جس ص ١٢٥)

لہٰذاجو مخص اس شہر میں رہنا محوارہ ہیں کرتا جس میں حضرت عثان بڑاہو پر تنقید روار کھی جائے تو وہ قاتلین عثان کے گروہ میں کیسے شامل ہوجائے گا۔

#### پيرکيا ہوا؟

حضرت طلحہ وزبیر ظافی جب نکلے توان کے ساتھ تمیں ہزار کا جم غفیر تھاسب خوش تھے سک ہو جانے میں کسی کو شک نہیں تھا جنگ کا کوئی اندیشہ باتی ندر ہاتھا حضرت ام المونین ٹائی بنواز دکی مجد حدان میں تھہری ہوئی تھیں اور لوگ مقام زابوقہ میں فروکش تھے حضرت علی ٹاٹھ نے پیغام بھیجا کہ آم لوگ اسی رائے پر قائم ہوجس پر قعقاع ٹاٹھ تم سے جدا ہوئے تھے تو تم رکے رہوتا کہ آم اس معاملہ میں غور وفکر کرلیں انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ ہم اس معاملہ پر قائم ہیں جس پر قعقاع ہوئے تھے اس معاملہ ہیں غور کو کر کرلیں انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ ہم اس معاملہ ہیں جس پر قعقاع ہم سے جدا ہوئے تھے ۔حضرت علی ٹاٹھ بھی سامنے ان کے قریب ہی آئے اتر سے بنو مفر ممارکے پاس اتر سے اور رہید ، در بیعہ کے پاس اتر سے اور رہید ، در بیعہ کے پاس اتر سے اور رہید ، در بیعہ کے پاس اتر سے اور اہل یمن کا باس کر رہے تھے اور سلے ہی کے تذکر سے تھے طبیعتیں پر سکون اور مطمئن مقیس حضرت علی ٹاٹھ کے ساتھیوں کی تعداد ہیں ہزارتھی حضرت علی ٹاٹھ ہے ، اور زبیر ڈٹاٹھ آپس میں اتھاتی رائے بھی ہوا۔ جنگ ختم کر کے سلے کر لینے سے زیادہ بہتران کی متنقہ رائے میں کوئی اور معاملہ نہیں تھا اسی فیصلہ پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور حضرت علی ٹاٹھ میں کوئی اور معاملہ نہیں تھا اسی فیصلہ پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور حضرت علی ٹاٹھ میں کوئی اور معاملہ نہیں تھا اسی فیصلہ پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور حضرت علی ٹاٹھ

نے اپنی جماعت کے سرداروں کو بلوایا اور طلحہ و زبیر پڑھنا نے اپنی جماعت کے سر براہوں کو بلوایا اور آج کی رات عافیت وامن کی البی مثالی رات تھی کہ اس سے پہلے پورے عرصے میں البی رات بھی نہیں آئی تھی۔اس رات وہ سلح کی دہلیز پر پہنچ سکے ہیں اور جنہوں نے حضرت عثان ہلا ہے معاملہ میں فساد کھڑا کیا تھا ان کی بیرات بدترین رات تھی اور وہ ہلا کت کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے اور رات بھروہ مشوروں میں گئے رہے پھراندھیرے اندھیرے حلےکسی کو پچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے لوگ ہرفکر اور ہراندیشہ سے بےخطرسکون کی نیندسور ہے نتھے وہ اندهیرے میں سکے نکلے اور اہل بھرہ لینی طلحہ وزبیر پڑھا کی جماعت پراجیا تک حملہ آور ہو تھئے جبکہ وہ آ رام کی نیندسور ہے ہتھے کہ ریکا کیک تلواریں بر سنے لگیں ہر گروہ اپنی قوم کی طرف بھا گا تا کہ وہ ان کی حفاظت کرسکیس لوگ مجھ رہے ہیں کے جملہ حضرت علی بڑانھ کی جماعت کی طرف سے ہے اور عملاً موابھی یہی تھا کیونکہ باغی ٹولہ حضرت علی رہا تھ کے شکر ہی میں شامل تھا۔ طلحہ وزبیر رہا تھا اے بوجھا كيا ہو كيا؟ ساتھى كہنے كئے كہ ابل كوفہ نے اجا تك رات كوتمله كرديا وہ كہنے كئے تميں بہلے لگ رہا تھا کہ کی ڈاٹٹیؤ ہاز نہ آئیں سے جب تک خون ریزی نہ کرلیں سے حضرت علی بڑاتھ اور اہل کوفہ نے شورسنا تو بوجھا کیا ہوا؟ ادھرسبائیوں نے ایک خاص انتظام بیر کیا تھا کہ ایک آ دمی کوحصرت علی اٹاٹھ کے قریب متعین کر دیا تھا کہ حضرت علی وڈھ کوموقع کی مناسبت سے جس طرح فتنہ باز جا ہے ہیں۔خبریں دے کر بلیک میل کرے حضرت علی بڑاتھ نے جب بوجیما کیا ہوا؟ وہخض کہنے لگا ہمیں میکھمعلوم نہیں ہوسکابس اتنامعلوم ہے کہ بصرے والوں نے اجا تک ہم پرشب خون ماراہے ہم نے آئیں چیجے دھکیل دیا تو دیکھا کہ ایک برالشکر ہے جو ہم برحملہ آور ہے اور ہمارے لوگ بھی مقابلہ میں اٹھے کھڑے ہوئے ہیں حضرت علی ہڑھ نے کہا میں جانتا تھا کہ طلحہ وزبیر ڈافٹھ بازنہ آ تیں کے جب تک خون ریزی نہ کرلیں اللہ کی تقدیر نا فذہ و پیکی تھی جنگ زوروں پر آپیکی تھی محمسان کارن پڑر ہاتھااور سبائی جنگ کو بھڑ کانے میں کوئی کسرنہیں جھوڑ رہے نتھاور آل عام میں پری تیزی سے کام کررہے متعے حضرت علی بڑاتھ سلسل بکاررہے ہتھے لوگو! میچھ بیس ہوا، رک جاؤ! ارک جاؤ! لیکن کیسے رکتے ؟ سبائی اپنا کام کررہے تھے انہوں نے رک جانے کے لئے تو جنگ نہیں م پھیری تھی کوئی ہے جھ بیں من رہا تھا۔ادھر دونوں طرف عملاً بیہ بات موجود تھی کہ جب تک دوسرا پہل

www.BestUrduBooks.wordpress.com

تہیں کرنے گا ادھر سے جنگ نہیں کریں گے۔ تا کہ جنگ کے الزام سے بچیں اس بات نے سبائيوں كول عام كاخوب موقع فراہم كيا كيونكه باقى سب لوگ جنگ سے بچنا جا ہے تھے اور ہاتھ روك رہے ہے ای طرح میہ بات بھی معمول میں تھی كہ سی پیٹے پھیرنے والے كو بسی زخمی كول ندكيا جائے چھینے ہوئے مال کوحلال نہ مجھا جائے بھرے کاسامان میٹرے ہتھیاروغیرہ نہ لئے جائین ادهربيه ہوا كەزبىر بنانھ اورعمار بنانھ آ منے سامنے آ مختے عمار بنانھ نے زبير رنانھ برنيز ہ تان ليا۔ زبير بنظ چیجے ہٹ مجئے اور کہنے لگے اے ابو یقطان کیا تو مجھے آل کرے گا؟ عمار پڑٹھ کہنے لگے ہیں اے ابوعبداللد! جب بیدر یکھا کہ ہم آپس ہی میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں آ مسے ہیں تو حضرت علی رہے نے اپنے بیٹے حسن بڑاتھ سے کہاا ہے بیٹے کاش! تیرابات آج سے بیں سال پہلے مرچکا ہوتا حسن كہنے لگے اے ابا جان! اسى سے تو میں آپ كوروكتا تھا كہنے لگے اے بیٹے میں نہیں سمجھتا تھا كہ معامله يهال تك يبنيج كاكندهول سيسرلزهك رب يتصحفرت على الاعرب منظرندد يكها جاسكا حضرت حسن منافع کو سینے سے لگایا اور کہنے لگاا تا للہ اے حسن اس کے بعد کس بھلائی کی امید کی جا شکے گیا۔بھرہ کے قاضی کعب بن سورام المونین عالما کی خدمت میں آئے اور عرض کیا جنگ رکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں تشریف لائیں لوگ جنگ سے بازنبيس آرہے آپ کوديکھيں محتوباتھ روك ليس محتايداس طرح الله تعالیٰ آپ کوسلح كاذريعہ بنادیں چنانچیآ ب سوار ہوئیں اور کجاوہ پرزر ہیں ڈال دی تنیں جب کھروں سے باہرآ نمیں جہاں جنگ کا شور سنائی دے رہا تھا جنگ بوری شدت سے جاری تھی آ ب نے وہاں تھہر کر بوجھا رہے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایالشکر کا شور ہے فر مایا بیشور خیر کا ہے یا شر کا ہے؟ لوگوں نے بتایا شر کا ہے لشکر تنكست كھاچكا ہے سبائيوں نے جب ام المونين على كود يكھا تو آپ كے اونٹ برحمله كرديا آپ طاع نے کعب بن سورکواپٹا قرآن مجید دیا اوران سے کہا قرآن مجید ہاتھ میں لواورائہیں اونٹ پرحملہ سے روکواور قرآن مجید کی طرف دعوت دولیکن سبائیوں کو قرآن مجید کا کیالحاظ۔

کعب بن سور قرآن لے کراوگوں کے سامنے آئے سب سے آگے سبائی ہی تھے انہیں اندیشہ تھا کہیں بات سلم پرند آجائے اس لئے سبائیوں نے ان پر تیروں کی بوجھاڑ کر دی اور انہیں شہید کر دیا گیا اور پھر کجاوہ کو تیروں کے نشانہ پرر کھ لیا آپ بڑھ نے اونچی آواز میں پکار ناشروع کر دیابزرگوں کی شرم کرو! بزرگوں کی شرم کرو! ۔۔۔۔ اے بیٹو! آپ کی آ واز بہت بلند ہورہی تھی۔اللہ
اللہ!اللہ کو یا دکرواور یوم حساب کو یا دکرو! لیکن سبائی کہاں مانے والے تھے وہ! پی پیش قدمی جاری
رکھے ہوئے تھے جب ام المومنین ڈاٹھانے نے دیکھا کہ وہ نہیں مانے تو کہنے لگیں اے لوگو!
عثمان ڈاٹھ کے قاتلوں اوران کے حامیوں پرلعنت بھیجو! اور آپ نے دعا شروع کردی لوگ دعا کی
برتا ثیری سے دھاڑیں مارنے لگے حضرت علی ڈاٹھ نے سنا تو یو چھا کہ بیشور کس چیز کا ہے آپ کو بتا یا
میاکہ حضرت ام المومنین ڈاٹھ قاتلین عثمان ڈاٹھ اوران کے حامیوں کے خلاف بددعا کر دہی ہیں
حضرت علی ڈاٹھ نے بھی پکارااے اللہ عثمان ڈاٹھ کے قاتلوں اوران کے حامیوں پرلعنت بھیج!

اہل کوفہ تسی حال میں جنگ روکنے پر تیار نہ تھے اور اب ان کا نشانہ صرف ام المومنين عظي تحصي اور جال نثارام المومنين عظيئ يرجانين قربان كرر ہے تھے اونٹ كى لگام ير بنوضيہ کے جالیس اور قریش کے ستر آ دمی شہید ہوئے اور بنوذہل کے پینیتیس آ دمی شہید ہوئے۔ بنوعدی کے ستر آ دمی اونٹ کے شحفظ پر شہید ہوئے جوسب قر آن کے قاری تنھے اور جو قاری نہ تھے وہ اس کے علاوہ ہیں۔جس نے لگام پکڑی فورا شہیداور دوسرا جان نثار لگام پکڑنے کے لیے بیقرار ہوتا اوراونث كى مهار پكڑتے وفت وہ تام نسب كا علان كرتا انسا فسلاں بن فلاں اوراسے برافخر مجھتا آ خرمیں لگام زفر بن حارث کے ہاتھ میں تھی جب قعقاع بن عمرو بڑاتھ نے ایک شخص بجیر بن ولجہ سے کہا کہ تیری قوم کے لوگ ام المومنین فی فی کی طرف ہیں تو ان سے کہد سی طرح وہ اونٹ کوئل كردين تاكهام المومنين ذاين كوبيايا جاسكاس نے اپنے بھائى عمروبن ولجه كوآ واز دے كركها كه مجھےا ہے یاس بلاؤاس نے کہا آ جاؤ کہامیرے لیےامن ہے؟اس نے کہا ہاں! بجیر بندد لجہ مسئے جاتے ہی اونٹ کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں اونٹ کے گرتے ہی لوگوں میں افرا تفری پیدا ہوگئ حضرت قعقاع بڑاھ نے اور زفر بن حارث نے مل کراونٹ کے تنگ وغیرہ کائے اور دونوں نے کجاوہ اٹھا کر بنچے رکھ دیا اور وہ تیروں سے ایسا ہوگیا تھا جیسے سہ کے کانٹے ہوں حضرت علی ٹٹاٹھ ام المومنين وللها كى خدمت مين تشريف لائے طرفين سے خبر خبريت يوچي كئ حضرت ام المونین ﷺ نے اپنی خبریت بتائی حضرت علی بٹاٹھ کو دعادی اور حضرت قعقاع بن عمرو بٹاٹھ ام المومنين فطفيًا كى خدمت ميس سلام كرنے حاضر ہوئے ام المومنين فطفیًا نے فرمایا كه كاش میں

الیك اشک و عسد ری و بسم ری و مسلم و

حضرت طلحہ بڑا ہو کود یکھا تو طبیعت بقالوہ ہوگی فرمایا ہائے میں مرگیا اے ابوجم الجھے یہ گوارائہیں کہ میں یوں قریش کے لاشے دیکھوں اٹاللہ واٹا ایہ راجعون طرفین سے تمام متنولین کی نماز جنازہ پڑھائی اورلوگوں کی تمام اشیاء مبحد میں رکھوادی کئیں کہ جس کی ہووہ بہچان کے لے جائے پہۃ چلا کہ دوقتی حضرت ام الموشین کی شان میں گتا خانہ الفاظ کہ درج ہیں حضرت ام الموشین کی شان میں گتا خانہ الفاظ کہ درج ہیں حضرت ام الموشین کی شان میں گتا خانہ الفاظ کہ درج ہیں حضرت ام الموشین کی شان میں گتا خانہ الفاظ کہ درج ہیں دریا وقت فرمایا ان کے نظے جسم پرسوسوکوڑ نے کگوائے حضرت ام الموشین کی ہیں ہوگا۔ چرحضرت علی جائے گئے ہی جائے گئے ہو مایا کہ بی تاہی ہی جنت میں ہوگا۔ چرحضرت علی جائے ام الموشین کی جا حت سے زندہ ہی کر ہے تھے ان کے سفر کا دوا گئی کا انتظام فرمایا اور جولوگ ام الموشین کی جا عت سے زندہ ہی کر ہے تھے ان کے سفر کا معنوں کی جا حت سے زندہ ہی کہ دی اور بھرے کی چاہیں (۴۰۹) معنی انتظام کی اور ام الموشین کے ہم الموشین کے لئے ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی اور بھرے کی چاہیں (۴۰۹) معزز خواتین کے ہم اہ ہونے کا انتظام کیا۔ کوج کے وقت حضرت علی جائے الوداع کہنے تشریف معزز خواتین کے ہم الموشین بھی نے لوگ کی جہا ہے دھے جب ام الموشین بھی نے لوگوں کو اور میلوں تک ساتھ چلتے رہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جب ام الموشین بھی نے لوگوں کو اور میلوں تک ساتھ چلتے رہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جب ام الموشین بھی نے لوگوں کو

#### تنمرهٔ بحث

نہ کورہ بالا جنگ کی کہانی بتا رہی ہے کہ جنگ حضرت علی اورطلحہ و زبیر ﷺ کے گروپوں میں نہیں بلکہ جنگ حقیقت میں باغی ٹولہ اور اہل ایمان کے مابین تھی اس میں منافقین کے باغی ٹولہ نے بھر پور کا میا بی حاصل کی اور اپنے غدموم مقاصد بھر پور طریقے سے بورے کئے۔

عدم تدابیر کے نتائج امت مسلمہ کے قل میں کتنے ہولناک ہوتے؟ اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کرسکتے کیونکہ وہ ہمارے علم سے ماور آبات ہے۔

حضرت علی بطلحہ و زبیر طاق اور حضرت ام الموسنین بیانی ایک ہی مقصد کے لئے ایک ہی مقدد کے لئے ایک ہی بدف پر دوفوں راستے ایک مقام پر پہنچ کر ہا ہم مل سے ان کا باہم ملنا باغی ٹو لے کو گوارانہ ہوالہذا انہوں نے بردی عیاری سے کام لیتے ہوئے شب خون مارا اور عملاً ملاپ کو بے اثر کر ڈالا اور امت کو نا قابل تلافی نقصان پہنچانے کی اپنی آرز و بوری کر لی۔

سبائیوں کے حملہ پر جب شوراٹھا تو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زہیر وطلحہ وہ اور پوچھا: کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ کوفہ والوں نے اچا نک رات کو حملہ کردیا ہے! طلحہ اور زہیر وہ کہ جمیس پہلے ہی معلوم تھا کہ کی باللہ خونریزی کئے بغیر باز نہیں آئیں گے۔ ٹھیک یہی بات دوسری طرف ہوئی بعنی حضرت علی باللہ نے جنگ کا شورس کر پوچھا کیا ہوا؟ تو جواب میں کہا گیا کہ بھرہ والوں نے ہم پر شب خون مارا ہے۔ حضرت علی باللہ فرمانے لگے میں پہلے ہی جانتا تھا کہ طلحہ وز ہیر وہ الوں کے ہم پر شب خون مارا ہے۔ حضرت علی باللہ فرمانے لگے میں پہلے ہی جانتا تھا کہ طلحہ وز ہیر وہ الوں کے انداز اختر اع کا اندازہ کر سکتے ہیں!

اس روایت سے قار کمین سبائی حکایت سازوں کے انداز اختر اع کا اندازہ کر سکتے ہیں!

لگتا ہے جیسے کسی کو وڈ یو بنانے پر لگا رکھا تھا جو دونوں طرف کی با تیں بیک وقت س

فریقین بورے مؤمنانہ شرح صدر سے ایک لائح عمل پر شفق ہو پچے ہیں اور اپنی کے لئے اتفاق وہم آ ہنگی پر بہت خوش ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی خاطر واپسی کے لئے رخت سفر ہا ندھ پچے ہیں لیکن نہ کورہ سبائی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اس سب پچھ کے ہاوجود فریقین ایک دوسرے کے بارے دل میں بدگمانی لئے ہوئے ہیں یعنی حضرت علی بڑا تھ محضرت علی بڑا تھ کو عفرت علی بڑا تھ کو منافق اور جھوٹا یقین حضرت علی بڑا تھ کو منافق اور جھوٹا یقین کے ہوئے ہیں۔ (العیاذ ہاللہ)

كاردان مكه مين ميركاروان حضرت زبير والمصتحاء مالمونين والفيئ منهيس تقيس جبيها كهعام

طور پرتا کر دیا جاتا ہے۔حضرت ام المونین ظافیا اپنی عظیم ترشخصیت کے باعث نمایاں اور مرکز توجہ ضرور تھیں کیکن امیر اور سربراہ کی حیثیت سے نہیں تھیں امیر اور سربراہ حضرت زبیر بڑا تھے۔

(تاریخ اسلام ذہبی جس ص۵۰۵ اطبری جس ص۱۵ النیل عن الم النیل عن الزبیر ابن جریر طبری کے الفاظ یہ بیل 'حاء فارس یسیر و کا نو یسلمون علی الزبیر بالا مرق فقال السلام علیك السلام ' ایک سوار آیا اورلوگ معزت زیر نوان کو کولور امیر کے سلام کہتے تھا السوار نے کہا السلام علیک اے امیر آپ نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام اگر آپ امیر نہ ہوتے توابعا الا میسو کے خطاب پر آپ وائد فورا فوک دیے تاریخ ذہبی میں ہے۔ "واظهر بالشام ان الزبیر قادم علیهم وانه مبایع له "اور شام میں یہ بات مشہور ہوئی کرزبیر آرہ بیں اوران کے ہاتھ پر بیعت ہوچکی ہے۔ شام میں یہ بات مشہور ہوئی کرزبیر آرہ بیں اوران کے ہاتھ پر بیعت ہوچکی ہے۔

حضرت ام المونین فرا الله الله و کینا م البید و الطلحه اورالله تعالی نے اہل بھرہ کی عزوجل کلمہ اہل الله الله و علی ما اجمع علیه الزبیر و الطلحه اورالله تعالی نے اہل بھرہ کی بات منتق علیہ بنادی اس کے مطابق جس پرزبیر وطلحہ فرا الله نی کے اتفاق کیا۔ ام المونین فرا الله کی کی اس خطا سے معلوم ہوا کہ فیصلہ کن اور با اختیار حیثیت زبیر وطلحہ فرا الله کو تعمی ام المونین فرا ان کی بیر وطلحہ فرا الله کو تعمی ام المونین فرا ان کی بیر کی بناء پر جن لوگوں نے حضرت ام المونین فرا الله کو سر براہ با ورکیا اور پھر ان ناقص معلومات کی بناء پر جن لوگوں نے حضرت ام المونین فرا الله کو سر براہ با ورکیا اور پھر ان کے اس اقدام کو اجتمادی فلطی ہے کیونکہ اگر ہم بیسلیم بھی کرلیں کہ وہ اجتمادی فلطی ہے کیونکہ اگر ہم بیسلیم بھی کرلیں کہ وہ واقعی اس کا رواں کی سر براہ تھیں اور بعد میں آئیس احساس ہوا کہ ان کا بیا قدام تھے تہیں تھا تو بیا بات ہمارے لئے دلیل تب بنی جب وہ اس بارے میں تنہا ہوتیں تو ہم بیہ کہتے کہ انہوں نے اپنی است ہمارے لئے دلیل تب موجود ہے اور کسی چیز کے جائز اور مبارح ہونے کے لئے ان کا عمل بڑی مضبوط دلیل سے آخرتک موجود ہے اور کسی چیز کے جائز اور مبارح ہونے کے لئے ان کاعمل بڑی مضبوط دلیل سے آخرتک موجود ہے اور کسی چیز کے جائز اور مبارح ہونے کے لئے ان کاعمل بڑی مضبوط دلیل

ہے۔اگر حضرت ام المومنین نظافی حضرت زبیر وطلحہ بڑا جا کے ہمراہ ہوتے ہوئے سربراہ ہوتی تو عورت کی سربراہی کا جائز ہونا امت میں ایک اجماعی مسئلہ قرار پا جا تا جبکہ کی طرف سے صحابہ ہوئی میں سے اس پراعتراض نہیں کیا گیا۔ نیز! یہ کہاگر ایسا واقعی ہوتا تو یہ ناممکن تھا کہ صحابہ ہوئی اس پہلو ہے اس اقدام پرمعترض نہوتے جبکہ یہ حقیقت شری طور پرمسلم تھی کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی۔ باقی رہا آپ بڑا تھا کا اس اقدام کو یا دکر کے روتا تو وہ پچھتانے کی وجہ سے نہیں سربراہ نہیں بن سکتی۔ باقی رہا آپ بڑا تھا کا اس اقدام کو یا دکر کے روتا تو وہ پچھتانے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس اقدام کے اندو ہاناک نتائج پرتھا جس پر حضرت علی نزائد بھی روئے لیکن نتائج کے دسب منشاء نہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا اقدام ہی غلط تھا کیونکہ خود حضرت علی نزائد کے اقدام کے دتائج بھی ان کے حسب منشاء نہیں آئے جس پر وہ روئے اور نمگین ہوئے اور نمز دہ ہو کر فرمایا کہ کا ش ابیل میلے مرتمیا ہوتا۔

میدان جنگ میں ام المونین فی ایک جنگ کی قیادت کرنے ہیں بلکہ جنگ رو کئے کے لئے کعب بن سور قاضی بھرہ کی درخواست پرتشریف لائی تھیں کیکن منافقین کے باغی ٹولہ نے فنیمت جانا کہ ام المونین کوشہ پید کر کے امت کو ایک نئی مصیبت میں جنلا کر دیں اس بارے میں انہوں نے اپنی نا پاک کوشش میں کسی پہلو سے کوئی کسر نہیں چھوڑی کیکن اللہ نعالی نے ان کی تمام نا مبارک مسامی کوخاک میں ملادیا۔ ورنہ جو کام اس منافق ٹولہ نے ربع صدی بعد حضرت حسین بڑا تھو شہید کر کے امت کو ایک نئے جذباتی فتنے میں ڈال کر کیا وہ کام منافقوں کا ٹولہ حضرت ام المونین کوشہید کر کے آج ہی کردینا جا ہتا تھا۔

ایک روایت کا ذکر بکشرت آتا ہے کہ '' حضرت علی بڑاتھ نے حضرت زبیر بڑاتھ سے کہا کہ آپ کو یا ذہیں جب آپ سے نبی کریم مُرُقِیْنَ نے کہا تھا کہم ایک دن علی بڑاتھ سے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہو کے حضرت زبیر رڑاتھ نے کہا ہاں! واقعی آپ بڑا ہیں نے یہ کہا تھا مجھے اب یاد آیا لہٰذا میں میدان چھوڑ کر جارہا ہوں۔ یہ روایت اصول روایت پر پوری نہیں اترتی۔ اصول روایت کے لحاظ سے ویسے ضعیف ہے۔ کیونکہ حضرت زبیر رہاتھ حضرت نبیر رہاتھ کے خلاف جنگ نہیں کررہے ہیں کہ ظالم قرار پانے کا سوال پیدا ہو بلکہ حضرت نبیر شاہد کہا دوایت ہیں اور کل ہی کی بات ہے جب علی طلحہ و زبیر رہائی تینوں حضرات

استضيل بينهي بين اوركسي متفقه لائحمل برجدا هوئے بين ابھي وہ رات گزرنے بين يائي کے منافقین نے بے خبری میں جنگ چھیٹر دی تواس میں حضرت زبیر بڑھی پہلو سے ظ الم قرار یائے؟ کیونکہ جنگ چھیٹرنے یا جاری رکھنے میں ان کاکسی طرح کا کوئی وظل نہیں ہے خصوصاً جب وہ اینے بیٹے کو وصیت بھی کررہے ہیں کہ 'آج میں ویکھر ہاہوں كه ميں مظلومی كی حالت میں قتل كر ديا جاؤں گا'' حضرت عمار پڑٹھ ان پر نيزہ تان ليتے میں تو وہ کہتے ہیں ابو یقظان تو جھے آل کرنے لگا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابوعبداللہ! حضرت ز بیر بالاعمار بنانو کے سامنے سے ہٹ محنے ورنہ وہ بڑے طاقتور تھے اور عمار بنانو ان کے مقابله میں بہت بوڑھے تھے ایسے ہی عمار بڑھ نے مغالطہ میں نیزہ تان کیا تھا میمکن ہیں تھا کہ وہ حضرت زبیر منافظ کے سے قبل کا خیال تک بھی دل میں لاتے۔ کو یا وہ خودتو ہاتھ نہیں المار ہے تھے کیکن باغی گروہ کی طرف ہے جس قتل عام کا وہ نظارہ کررہے تھے اس کی آبناء برانبیں بیاندازہ تھا کہ آج میں پیجنبیں سکوں گا اور ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ مظلوم ہوں ہے۔نہ کہ ظالم! ایسے ہی ہیہ بات صریحاً غلط ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے سمئے تھے کیونکہ وہ جماعت کے امیر ہتھے وہ کیسے جاسکتے تھے ہاں! یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جنگ سے روكتے تھے كە أېيىن شهبيد كروياسميا حضرت طلحه را الله بھى شروع بى مين شهبيد ہو سكتے اور سبائیوں کا اصل مدف بھی ہے دونوں تنھے۔ اسی کئے کعب بن سور قاضی بھرہ جب ام المومنين في فالم الم فدمت ميں حاضر ہوئے كه جنگ ركوانے كے لئے وہ ميدان ميں تشريف لائمين كيكن بيان كى خوامش تقى كه شايدلوك ام الموسين فطفهٔ كالحاظ كريس محكيكن وه توسبائيون كالوله تفاجو طلحه وزبير وتظفي كوشهيدكر جيكا تفااوراب ام المونيين ظافيان كانشانه تحمیں۔سبائیوںنے جنگ اس لئے توشروع نہیں کی تھی کداسے روک بھی دیا جائے گا۔ حضرت زبیر بنانه کالشکر بہت جلد کشکست سے دوجار ہو گیا جس کی وجہ رہے تھی کہاڑائی تقریباً مسيمطرفتهي دوسري طرف سيددفاع تفاقمل عام كاسهراتمام ترسبائيوں كيسرتھا جب طلحہ بناثة وزبیر پڑھ ندرہے تو قیادت ندرہی اگر انہیں جنگ کرنی ہوتی تو وہ آئندہ کے خطرات کے پیش نظر متبادل قیادت وجود میں لاتے جیسا کہ امور حرب کا تقاضا ہے اور کیا خوب جواب تقاحصرت زبير يظف كاابوالحرباء كوجب السنے جنگ كامشوره ديا تفاكه "اسے ابو

**(** 

الحرباء ہم امور حرب سے بخو بی واقف ہیں' الہذااگر جنگ کرنی ہوتی تو امور حرب کے تمام تقاضے پورے کر لئے ہوتے اور اگر جنگ کرتے تو تمیں ہزار کالشکر سبائیوں کے ہاتھوں فکست نہ کھا تا جن کی تعداد کل دواڑ ھائی ہزارتھی اور اس لئے بھرہ کی جنگ میں جب عکیم بن جبلہ نے حملہ کیا تھا تو حضرت طلحہ وزبیر بڑھ گئا نے اپنی کاروائیوں کو دفاع تک ہی محدود رکھا تھا جس سے قاتلین عثان بڑاھ کے حوصلے بڑھ سے تھے تو دوسرے تک ہی محدود رکھا تھا جس سے قاتلین عثان بڑاھ کے حوصلے بڑھ سے تھے تو دوسرے روز انہوں نے جرب پورطریقے سے منظم جملہ کیالیکن اب وہ شہروالوں کی حمایت سے محردم ہوکرا کیلے رہ محکے تھے تو حرقوص بن زہیر کے علاوہ سب کا صفایا کردیا گیا تھا۔

معزت علی بڑاتھ باغی ٹو لے کی اس سازش کو بچھ کئے تھے کہ ان کا مقصدا م الموشین بڑات کو شہید کرے امت کو ایک نئے اور پہلے ہے بھی زیادہ خطرنا ک فتنے میں بہتا کرنا ہے اس لئے انہوں نے ام الموشین بڑات کو بچانے کے لئے اونٹ کے آل کی تدبیر کی اختیا م جنگ کے بعدام الموشین بڑات سے جب حضرت علی بڑاتھ طفے آ یے تو باہم کمی آئی کی بات یا شکوو شکایت کی کوئی روایت نہیں ملتی جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت قعقاع کی سفارت کے بعد جو حضرت زبیر طلحہ اور حضرت علی بڑات کی ملاقات ہوئی اس میں سے سفارت کے بعد جو حضرت زبیر طلحہ اور حضرت علی بڑات کی ملاقات ہوئی اس میں سے نفر حتم ہو چکی تھیں اور ایک متفقہ پروگرام طے پاگیا تھا جس پڑھل در آ مدکو باغی شولے نے ناممکن بنا دیا اس لئے ام الموشین ٹھاٹی نے سلام کے جواب کے ساتھ بی خضرت علی بڑاتھ کو دعا وی اور کہا کہ ' اے بیٹے ! ہم میں سے کوئی کسی کوعناب نہ کرے' کے ساتھ کی سازشی ٹو لہ اپنے خب پاگیا قدر اللہ ماشا فعل اللہ کی تقدیر لیسے ہی تھی جواللہ نے جا ہا گیا۔

جنگ کی کہانی سبائیوں کے حملے سے بعد طبری کے تقریباتمیں (۳۰) صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اسی طرح الکامل میں ہے۔ ہم نے طبری الکامل اور البدایہ سے بوری کہانی خلاصے کے طور پر بیان کی ہے اصل کہانی مکمل طور پر بہی ہے جوہم نے مخلصاً نقل کردی باقی اوٹ بٹا تک روایات کا گور کھ دھندا ہے اسی لئے ہم نے اسے نظرانداز کر دیا۔

# سانحصفين

#### تتمهيير

سانح جمل وصفین میں دونوں طرف قیادت صحابہ رضوان الٹھیہم کی ہے جوالٹد کے جنے ہوئے اور اس کے محبوب بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے وارث ہونے کا اعلان فرمایا 'جنہیں اینے محبوب پیٹمبر کی صحبت کے اعزاز کے لئے انتخاب فرمایا 'ان میں اختلاف کاالمیہ بھی در حقیقت امت کے لئے تربیتی نصاب کا ضروری حصہ ہے کو یا امت کو رہی علیم دینی ہے کہ حادثات اور اختلاف رائے ، جومعاشرے کالازی جزوبیں ان سے کیسے عہدہ برآ ہوا جائے گا اور اس کے کیا حدودو آواب ہیں کیا طریق کارہے اور اس سلسلہ میں اقدام کرتے ہوئے کماں تک جایا جاسکتا ہے؟ اس کے لئے صحابہ ٹنکھٹن کو پیش آنے والے حادثات اور ان کے مابین پیدا ہونے والے اختلاف سے راہنمائی حاصل کرو! کیکن سبائی شیطانوں کے دجل وفریب اور فتنه جوئی وفسادا تکیزی نے صورت حال میں اتن سیجید کیاں ڈال دیں اور اینے الجھاؤ پیدا کردسیے کہ سارا نفشہ بگاڑ کے رکھ دیا اور اس پر مزیدستم ان کی د جالانہ حکایت سازی نے ڈھایا كمافل حق كے مابین اختلاف كے بارے میں ان شیطانوں كی حكایت سازی كا ایک خاكہ تاریخ كى مشہور كتابول سے مخص كر كے ہم ذيل ميں پيش كررہے ہيں اس كے بعد ہم صفين كى حقيقى مورت حال پر بحث کریں سے جس میں سیجے روایات کی جھان بین بھی ہوگی اور حکایت سازی کی حقیقت بھی سامنے آئے گی۔

مفين كاحكاياتي خاكه:

مسلمہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اسلام سے منحرف اس باغی گروہ کے کردار میں اسلام تشمنی اخلاقی گھناؤ ناپن دنیا پرسی ہوں افتد از عہد فلنی ضمیر فروشی ، جھوٹ فریب خیانت ، ظلم ، ہز دلی بغض وحسد کیندوری موقعہ پرسی اور شیطا نیت کے سواکسی اور خولی کا کوئی وجو دنین اس کے مقابلہ میں دوسرا گروہ صالحین کا ہے جواسلام کی جمایت وصیانت میں اس مرتد اور باغی گروہ کے خلاف میدان میں ہے۔

ک مرتد اور باغی ٹولے نے جماعت صالحین کے خلاف میدان جنگ میں ہرفتم کی بے اصولی اور خیانت بدویا نتی کوروار کھا، جھوٹ ، فریب 'بدعہدی' مکاری' عیاری' کا بحر پور استعال کیا بالآخرا پی ہز دلا نداور عیارانہ چالوں سے گروہ صالحین میں اختلاف ڈلوانے میں کامیا بی ماصل کر لی اور یوں مرتد ٹولے نے اپنے خلاف کڑی جانے والی اہل ایمان کی مومنانہ جنگ کوتا کام بنادیا۔

قاتلین عثان را کھو کا یہ جیالا عضر نہایت سید ھے بھو نے کلص متی غب کریم قتم کے مومن لوگوں کا گروہ ہے ان بھولے بھالے متقیوں کوقر آن نیزوں پراٹھا کر دھوکا دیا اور ان کے بھولین سے غلط فا کدہ اٹھایا اور قرآن کے نام پرقرآن کے ان بھولے شیدا ئیوں کو فریب دینے میں کامیاب ہو گئے مضرت علی رہونے نان بھولے عاشقان پاک طینت کو بہت سمجھایا کہ مرتدین کی طرف سے تمہیں قرآن کے حوالے پردھوکا دیا جارہا ہے اور تمہارے ایمانی اخلاص اور تقوی کی بہار سے تمہاری سادگی کی بناء پر غلط فائدہ اٹھایا جمہارے ایمانی اخلاص اور تقوی کی بہار سے تمہاری سادگی کی بناء پر غلط فائدہ اٹھایا جارہا ہے لیکن ان جیالے عاشقان قرآن نے حضرت علی رہائے کی ایک نہ تنی اور تلواریں مورک دیا جبکہ ان جیائے عاشقان قرآن کی بے مثال شجاعت و جرائت ایمانی کے نتیج میں جنگ اپنے انتجام کوئی چکی تھی اور حضرت معاویہ دیائی اور ان کے مرتد ساتھی صحابہ دیائی آئی تمام بر دلا نہ چالوں کے باوجود جق کے مقابلہ میں شکست کھا بھے شے اور اب اپنی جان بچائے کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے بر مجبور ہو

➂

(7)

⇙

چکے تنے کہ ان کے عیاروں کو ہروقت یہ چال سوجھی کہ کیوں نہ ان سادہ دل مجولے ہوائے تنے کہ ان کے عیاروں کو ہروقت یہ چال سوجھی کہ کیوں نہ ان سادہ دل مجبور ہوگا دیا جائے چنانچہ یہ جیا لے بھی مجبور ہوگا کہ اسے دھوگا دیا جائے چنانچہ یہ جیا لے بھی جی دھوگا کہا مجبور ہو مج

اس کے بعد مصالحت کے لئے ٹالٹی کی نوبت آئی تو حضرت علی بڑاتھ نے (العیافہ ہاللہ)
ایک بوقو ف اور گد ہے تم کے صحابی ابوموٹی بڑاتھ اشعری کو مقرر کیا دوسری طرف سے حضرت معاویہ بڑاتھ نے جو (العیافہ باللہ) اہل باطل اور مرتدین کے سربراہ تھے اپنا ٹالث ایک نہایت چلاک عیار مکار، کتے جیسی فیلل فطرت کے دعا با وقحص عمرو بن عاص مرتد کومقر رکیا (العیافہ باللہ) جس کا متیجہ یہ ہوا کہ عمرو بن عاص بڑاتھ کی مکاری اپنا کام وکھا گئی اور ابوموٹی اشعری بڑاتھ کی بیوتو فی اور نامجھی سے بنا بنایا کھیل مگر کیا اور ثالثی اصلاح کے اور ابوموٹی اشعری بڑاتھ کی بیوتو فی اور نامجھی سے بنا بنایا کھیل مگر کیا اور ثالثی اصلاح کے بیانے الٹا انتشار کا سبب بن گئی۔

قرآن کے حوالے پر جنگ سے انکار کر دینے والی جیالا سوسائٹی نے ٹالٹی کے شرقی جواز کرچیانے کر دیا اور لا تھم الا اللہ 'کانعرہ لے کر حضرت علی بڑا تھ کے مقابل نبرد آز ماہو گئے اور اس گروہ کا مصداتی بن گئے جس کولسان نبوت نے 'مارقہ' کے نام ہے موسوم فر ماکر حق سے پارنکل جانے والے قرار دیا اور ان کے خلاف جنگ کرنے والول کے فضائل اور درجات گنوائے۔

حضرت علی ہوڑھ اس مارقہ'' (دین سے پارٹکل جانے والے) گروہ کودعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے ہیں حضرت علی ہوڑھ کا ساتھ دیں جن لوگوں کو لیاں نبوت نے اہل ایمان کا گروہ فر مایا ہے، اور بید کہ حضرت علی ہوڑھ اہل ایمان کے اس گروہ کو جوصی بہ شائش تا بعین پر مشتمل ہے اہل باطل اور دشمن دین کہتے ہیں اور مارقہ'' گروہ کو جن کولسان نبوت نے اہل باطل اور واجب القتل قرار دیا ہے۔ حق پر ست سیجھتے ہیں اور اہل ایمان کے خلاف آئیں جنگ کی دعوت بڑے اصرار اور بڑی دلسوزی سے ہیں اور اہل ایمان کے خلاف آئییں جنگ کی دعوت بڑے اصرار اور بڑی دلسوزی سے دیتے ہیں لیکن دین سے نکل جانے والا یہ'' مارقہ'' گروہ اپنے موقف پر بڑا سخت اور پکا

ہے وہ حضرت علی بڑٹھ کا ساتھ تو کیا دیتا الٹاحضرت علی بڑٹھ کوبھی کا فرقر اردے کر حضرت علی بڑٹھ کے مقابلہ میں میدان جنگ میں کو دیڑا۔

صفین میں حضرت علی بٹاٹھ کی فوج کا بڑا حصہ قاتلین عثان کی جیالا کنگیری برمشمل تھا یہ فوج اپنی بےمثال جرائت وشجاعت میں اتن عظیم ہے کہ شام کی وہ اعلیٰ ترین تربیت یا فتہ فوج جس کے تصور سے قیصر روم رو مامیں لرز ہ براندام تھا کونے کی اس بہا درفوج کے سامنے میدان میں نہیں جم سکی اور مقابلہ میں نہایت برزول ثابت ہوتی ہے برول بھی اس قدر که بھا محنے کا بھی حوصلہ ہیں یاتی اور نیزوں پرقر آن اٹھا کراینی جان بخشی کی سبیل پیدا کرتی ہے لیکن پھراجا تک نہ جانے بید کیا ہوا کہ ٹالٹی کے بعد یکا بیب شامی کشکر والى برزد لى كوف كى فوج يرير جاتى باوركوف والى فوج كى شجاعت وبهادرى شاي کشکر کے رگ ویے میں سا جاتی ہےاب حضرت علی بڑٹھکو نے کی فوج کو بر د لی کی شرم دلا دلا کران کی غیرت کوابھارتے ہیں اور بیہ ہیں کہش سے مسنہیں ہوتے حتی کہ حضرت علی بنالھ کواس حد تک مایوس کرتے ہیں کہ وہ حسرت سے بیہ کہتے ہیں کاش تم سو (۱۰۰) کے بجائے میرے پاس معاویہ نٹاٹھ والے دی افراد ہوتے کو باجٹک صفین میں کوفی لشکرانہائی بہادر اور شامی لشکرانہائی برزول ہے اور جنگ صفیں کے بعد کوفی لشکر انتہائی بزدل اور شامی کشکر انتہائی بہادر ہے!عالم تکوین کا بینرالامعجز و هبوط آ دم ہے تا ایں دم اس خاص موقعہ کے علاوہ تاریخ کے کسی اور مرحلہ میں دستیاب نہیں ہے کیونکہ تاریخ کا تکوین آ ہنگ اگر تصدیق کرسکتا ہے تو وہ صرف اس حقیقت کی کہ جولشکر صفین کے بعد برزول ہے وہ میدان صفین میں بھی برزول ہی تھا اس کی شجاعت کی کہانیاں جھوٹے افسانے ہیں اور جولشکر صفین کے بعد بہادر ہے وہ فیس والے دن بھی اس طرح بہادر تھا اس کے برولی کے قصے من گھڑت کہانیاں ہیں۔ بیخلاصہ ہے جنگ صفین اوراس کے نتائج کی اس مفصل روداد کا جوتاریخ طبری کےسو (۱۰۰) صفحات پر يجيلي ہوئی ہے البدايہ والنہايہ الكامل ابن اثيرُ تاريخ خليفہ وغيرہ سب بعد والطبري ہی کے خوشہ چین ہیں اصل مآخذ ابن جر مرطبری ہی ہے .....

#### صفین کے بارے میں حکایات کی استنادی حیثیت:

دینی مسلمات اور اسلامی اصول وضوابط کے لحاظ ہے اس کہانی کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے پھولوں بھری ٹوکری میں پا خانہ پھینک دیا جائے اور اسے سبدگل کا وہ ضروری جز وقر اردیا جائے جس کے بغیر گلدستہ کمل نہیں ہوسکنا ''ریشم میں ٹاٹ کا بیوند'' کسی چیز کی بے ربطی اور عدم مناسبت بتانے کے لئے مشہور ضرب المثل ہے لیکن گلہائے عطر بیز میں پا خانے کے کلیال مناسبت بتانے کے لئے مشہور ضرب المثل ہے لیکن گلہائے عطر بیز میں یا خانے کے کلیال شکو فے ؟……اس کا وجود عالم رنگ و ہو میں بجز افسانہ ضین کے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا کیونکہ انسانی ،اور ذوق انسانی سے بعید تر ہے ۔……

ایسا کیوں ہوا؟ .....دراصل سانحے صفین تک واقعاتی تسلسل کے تین مرحلے ہیں جنہیں تاریخ نے بیان کرنے کا بیڑا اٹھایا ۔ پہلا مرحلہ سیرت نبوی ناٹیڈ کا ہے جو اھ پر اختام پذیر ہوجا تا ہے۔ سیرت النبی ناٹیڈ میں حکایت سازی نہیں چل سکتی کیونکہ سیرت النبی ناٹیڈ کے لئے احاد یہ کا وسیع ترین ذخیرہ موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے حکایت سازی کی مخبائش باتی نہیں رہتی .....دوسر امرحلہ ااھ سے ۲۳ ھتک ہے اس میں ابن جریر طبری کی روایت سری بن کی سے ہے۔ سے جاس میں ابن جریر طبری کی روایت سری بن کی سے ہے۔ سے جا بیٹ ہیں موجود ہی نہیں تھا اس لئے شاید 'سری بن کی' ، محض فرضی راوی ہیں اور اس عرصے کی بیشتر میں موجود ہی نہیں تھا اس لئے شاید 'سری بن کی' ، محض فرضی راوی ہیں اور اس عرصے کی بیشتر روایات واقدی اور سیف بن عمر و تیمی وغیرہ راویوں کے ذوق حکایت سازی کی اختر آع ہیں اور شرورت یوری کی گئی ہے۔ شرورت یوری کی گئی ہے۔ شرورت یوری کی گئی ہے۔

جملہ کا نوں سے نگراتے ہی بے ساختہ ہلسی آ جاتی ہے تاریخی سیاق بیس ٹھیک بہی حیثیت ابوخف
کے حکایاتی گور کھ دھندے کی ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کہ آمل ڈھکو سلے پر بے ساختہ ہلسی
آ جاتی ہے اور ابوخف کے حکایاتی ڈھکو سلے پر بے ساختہ رونا آ جاتا ہے پھر ستم بالائے ستم ہیہ کہ اس
کے اس حکایاتی ڈھکو سلے کو ہم کبار صحابہ کرام ڈھکٹھ ابوموی اشعری عمرو بن عاص ، مغیرہ بن شعبہ ہو اس حکایاتی ڈھکو سلے والی شعری عمرو بن عاص ، مغیرہ بن شعبہ ہو معاویہ وغیر ہم زائد راضی ہو معاویہ وغیر ہم زائد واضی ہو کا ہے ۔ تو کیا اللہ تعالی ابوخنف رافضی کی حکایاتی ڈھکو سلے والی سیرت پر راضی ہے؟ العیاذ باللہ!

ندکورہ وضاحتوں سے بیمعلوم ہوا کہ واقعہ صفین کے بارے میں ابو مخفف کی کہانی صحیح معلومات پر بنی نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اسلاف نے اس بارے میں کلیۃ سکوت کوتر جیج دی، کیونکہ حکایت سازی کی غلاظتوں نے سرگزشت صفین کے چشمہ صافی کواتنا گدلا اور گندا کر دیا کہ وہاں سے آب مصفا کا کوئی قطرہ حاصل ہوتا بھی ممکن ندر ہاحتی کہ بین غلاظت بڑھتے بڑھتے سانحہ کر بلا تک اس حد کو بین کہ مصاحب البدایہ کو بیزارہ وکریہ کہنا ہڑا کہ:

''مقل حسین رائا کے بیان میں شیعوں اور رافضوں کا بہت زیادہ جھوٹ ہے اور ہے سرو پاخبریں ہیں اور ہم نے جتناذ کرکیاوہ کافی ہے کیان اس کے بھی بعض حصوں پرخور ہمیں اعتراض ہاور سچی بات ہے کہا گرابن جریہ طبری جیسے آئمہ وحفاظ تاریخ نے اس قصہ کاذکر نہ کیا ہوتا تو میں سرے سے اس کاذکر ہی نہ کرتا اور واقعہ کی آکثر روایات ابو مختف لوط بن کی سے ہیں اور وہ شیعہ ہے اور آئمہ کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے لیکن اخباری ہے اور خبروں بقصوں ، کہانیوں کا حافظ ہے اور سے چیزیں اس کے ہاں آئی ہیں اور خبروں بقصوں ، کہانیوں کا حافظ ہے اور سے چیزیں اس کے ہاں آئی ہیں کہ اور ول کے ہاں نہیں ہیں اس کے اس فن کے مصنفین اس کی روایتوں کے جو مصنفین اس کی روایتوں کے ہیں '۔ (البدایہ ۲۰۲۸)

حافظ ابن کثیر وطنطه کی اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ مصنفین فن تاریخ کوکہائی سے مطلب ہے اس کے سچایا جھوٹا ہوئے سے انہیں کوئی سروکا رنہیں ، چنانچہ وہ اک جھوٹے فیصل کی مطلب ہے اس کے سچایا جھوٹا ہوئے سے انہیں کوئی سروکا رنہیں ، چنانچہ وہ اک جھوٹے فیصل کی مطلب ہے۔ سے انہیں کوئی سروکا رنہیں ، چنانچہ وہ اک جھوٹے فیصل کی مسلم کے سے انہیں کوئی سروکا رنہیں ، چنانچہ وہ ا

ایس روایات پر جھرمٹ ہورہے ہیں جونہ کسی اور نے سنیں نہ دیکھیں اور وہ خوداس روایت کے زمانے میں ابھی پیدا ہی نہیں ہواتھا کہ اپنی آنکھوں کا نوں سے دکھی ن لیتا اور وہ مخص صحابہ کرام ہناتہ کا دیمن ہواتھا کہ اپنی روایات صحابہ ہناتہ کی (العیاذ باللہ) بدکر داریوں مشمل ہیں آخراس اسلیے ہی کے بال کیوں ہیں اور کسی کے پاس کیوں نہیں ہیں ایک کہانی صرف پر مشمل ہیں آخراس اسلیے ہی کے بال کیوں ہیں اور کسی کے پاس کیوں نہیں ہیں ایک کہانی صرف اس اسلیکو کیسے معلوم ہوئی اور کہانی بھی ایسی جواس کی پیدائش سے ایک صدی پہلے گی ہے۔

کیا وہ واقعہ کسی خفیہ غار ہیں چیش آیا تھا کہ وہاں نفوس انسانی ہیں سے کوئی اور موجود نہ تھا؟ صرف بیا کیوا ہیں ہیوائش سے ایک صدی پہلے اس غار ہیں موجود تھا؟

واقعہ کر بلا چونکہ اس وشمن صحابہ ڈنگھٹے کی گھٹاؤنی افسانہ سازیوں کی نہایت مجونڈی مثال ہے اس لئے حافظ ابن کثیر فرمارہے ہیں کہ ابو مختف کی جھوٹی روایات سے مرتب فسانہ کر بلا مثال ہے اس لئے حافظ ابن کثیر فرمارہے ہیں کہ ابو مختف کی جھوٹی روایات سے مرتب فسانہ کر بلا ذکر سے جانے کے قابل ہی نہیں اور میر بے ذکر کرنے کوکوئی سندیا دلیل نہ بنا لے کیونکہ میر بے ذکر کرنے جانے کے دیماد کیھی میں نے بھی ذکر کردیا ہے اس واقعہ کا ذکر کرنے کے حقیقت صرف اتن ہے کہ پہلوں کی دیکھاد کیھی میں نے بھی ذکر کردیا ہے اس واقعہ کا ذکر کر رہے کہ پہلوں کی دیکھاد کیھی میں نے بھی ذکر کردیا ہے

## سبائی ذوق کا گھناؤناین

سبائی ذوق میں نجاست و غلاظت ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے واقعہ افک ای گندے ذوق کا شاخسانہ تھا اس ذوق کی گندگی حکایت سازی کے اس عرصے میں بہت نمایاں ہے۔ چندمثالیں ہم ذکر کرتے ہیں۔

'' حضرت حسن والله بن علی والله حضرت معاوید والله کے ہمراہ چہل قدمی کررہے تھے حضرت حسن والله کہنے گئے ان کے چوترو تو بالکل حضرت حسن والله کہنے گئے ان کے چوترو تو بالکل اپنی والدہ ہند کے چوتروں جیسے ہیں حضرت معاوید والله پیٹ کر کہنے گئے وہ چوترو ابوسفیان کو بہت پسند نظے' (البدایدج ۸ بھر ۱۲۹)

حضرت معاویہ نافی کا مل اور بربادی ایک مسلم حقیقت ہے متعصب وہمن بھی اس کا انکار انہیں کرسکتا اور یہ خوبی کسی با کمال انسان ہی میں ہوسکتی ہے لیکن اعلی صفت معاویہ کی ذات میں ؟
سبائیوں کو کیونگر گوارا ہو؟ انکار بھی ممکن نہیں! البذا بھونڈ ہے اور گندے طریقے سے ان کے حلم کا ذراصل نداق اڑا کر حسد کی آگے شنڈی کرنے کی تدبیر نکالی 'گویا یہ تا ٹر دینا چاہا ہے کہ ان کا حلم دراصل ان کی بے حسی اور بے غیر تی کا تمر تھا ۔۔۔۔۔ اور روایت گھڑنے میں یہ بات یا دہی نہرہی کہ اس روایت کو سننے والاسب سے پہلے بہتا ٹر لے گا کہ حصرت حسن بڑاتھ جوصورت اور سیرت دونوں میں روایت کو سننے والاسب سے پہلے بہتا ٹر لے گا کہ حصرت حسن بڑاتھ جوصورت اور سیرت دونوں میں سید الا نبیاء ظاہرہ علی نہیاء ظاہرہ کے جو تر و کھنے کے سید الا نبیاء ظاہرہ کی تھے۔۔۔۔۔۔۔ کیا خاتم الا نبیاء ظاہرہ کی سیرت الی تھی ؟

'' کہتے ہیں مروان بڑا تھنے پزید بن معاویہ بڑا تھ کی ہیوہ سے شادی کر کی تھی ایک دن اس کا بیٹا خالد بن پزید مروان بڑا تھ کے پاس گیا تو مروان بڑا تھ نے اسے حقارت سے دیکھا اور بیٹا خالد بن پزید مروان بڑا تھ کے پاس گیا تو مروان بڑا تھ نے اسے حقارت سے دیکھا اور کہا'' دور ہوجا! بھیکے چوتڑوں والی کے بیٹے'' (تاریخ الاسلام ذہبی ص ۲۳۳، ج:۵)

" '' حضرت معاویہ رہ تھا کے آزاد کردہ غلام خدت بھی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رہ تھ نے ا ایک نہایت حسین اور خوبصورت لونڈی خریدی میں نے اس لونڈی کوالف نگا کر کے حضرت معاویہ رہائھ کے اس کونڈی کوالف نگا کر کے حضرت معاویہ رہائھ کے حضور پیش کیا' ان کے ہاتھ میں چھٹری تھی انہوں نے چھٹری اٹھائی اوراس لڑکی کی شرمگاہ پر کھ دی اور کہنے گئے کہ لطف و مزے کی چیز ہے ہے! کاش
مجھ میں لطف اٹھانے کی سکت ہوتی! جاؤاسے ہزید کو دے دو پھر کہنے گئے تھہ رو! رہیعہ
بن عمر وحرشی دشقی کو بلاؤوہ فقیہ ہتھ وہ آئے تو ان سے فرمایا کہ اس لڑکی کو نگا کرکے
میرے پاس لایا گیا ہے جس پر میں نے اس کی بیداور میچیز دیکھ لی ہے اوراب میں اسے
میرے پاس لایا گیا ہے جس پر میں نے اس کی بیداور میچیز دیکھ لی ہے اوراب میں اسے
میزید کو دینا جا ہتا ہوں رہید فقیہ کہنے گئے امیر المونین آپ ایسانہ کریں کیونکہ اب بیان
کے لئے حلال نہیں رہی۔

حضرت معاویہ فرمانے لگے آپ نے بہت اچھی رائے دی ہے اس کے بعد حضرت معاویہ بڑا تھے نے وہ لونڈی حضرت فاطمہ بڑا تھ کے تراد کردہ غلام عبداللّٰد فزاری کوھبہ کردی' (البدایش ۱۳۴۸، ج ۸)

اس میں شک نہیں کہ حضرت میں دیے جاتھ کو اللہ تعالی نے فقہ میں بلند ترین مقام عطا فرمایا تھا اوران کا شارفقہائے صحابہ شکھنے کہ ان سے گندے ذوق میں کمنی غلاظت بھری ہے! غور سیجئے کہ حضرت معاویہ بڑاتھ کے ذوق تفقہ کا نہاق اڑانے سے گندے دوق تفقہ کا نہاق اڑانے سے لئے گنئی گندی مثال گھڑ کے لائے ہیں ..... سیج ہے کہ برتن سے وہی لکتا ہے جو برتن میں بھرا ہوتا ہے۔

" " جب سودان بن حمران حضرت عثمان بن کال کرنے کے لئے بڑھا تو حضرت نا کلہ اوپر جب سودان بن حمران حضرت نا کلہ اوپ جبک کمئیں اور تکوار کے آھے ہاتھ کر دیا جس سے ان کی انگلیاں کٹ تکئیں جب وہ پیچھے مڑیں تو اس نے تلواران کے چوتڑوں میں چبھودی اور کہنے لگا واقعی ریتو بڑے چوتڑوں والی ہے' (طبری جس/ص ۲۲۲)

(العياذ بالله) ميده منجيده عنسر ہے جن كے نز ديك حضرت عثمان بناؤ قر آن برمل بيس كر

رہے تھے!

" " " منتیج ہیں ایک روز حضرت علی زائد نے حضرت عمرو بن عاص زائد پر نیز ہے سے حملہ کیا عمرو بن عاص زائد پر نیز ہے سے حملہ کیا عمرو بن عاص زائد و مین پر گر پڑے اور چو تر ننگے ہو گئے تو حضرت علی زائد واپس ہو گئے لئے ہو گئے تو حضرت علی زائد واپس ہو گئے لئے اس نے مجھے اپنے لؤلوں نے بوچھا امیر المؤمنین آپ داپس کیوں ہوئے ؟ کہنے لگے اس نے مجھے اپنے لوگوں نے بوچھا امیر المؤمنین آپ داپس کیوں ہوئے ؟ کہنے لگے اس نے مجھے اپنے

چوتر دکھا دیئے مجھے رشتہ داری کالحاظ آئے میا اس لئے میں واپس ہولیا' پھرعمر و بڑتھ جب واپس معاویہ بخطے رشتہ داری کالحاظ آئے میا اس لئے میں واپس ہولیا' پھرعمر و بڑتھ جب واپس معاویہ بخاتھ کے پاس محکے تو وہ کہنے لگے اے عمر و!اللّٰد کاشکراوا کراورا پنے چوتر وں کاشکرادا کر جو بچھے بچائے۔ (البدایہ ج ۸/ص۲۶۳ مطبع لا ہور)

سکتے ہیں برک بن عبداللہ تھی جو خارجیوں کی طرف سے حضرت معاویہ کے تمل پر مامور تھا اس نے حضرت معاویہ برتگوار سے وار کیا تھواراوچھی پڑی اور چوتڑوں پر جاگئی جس سے چوتڑ زخی ہو مجے حکیم کوعلاج کے بلایا گیا تو وہ کہنے لگا یہ زخم زہر بجھے آلہ کا ہے لہٰذا چوتڑ کو گرم لوہ سے داغ دینا پڑے گایا ایک مشروب ہے جس کے پینے سے زخم تو مندل ہوجائے گالیکن او ہے سے داغ دینا پڑے گایا ایک مشروب ہے جس کے پینے سے زخم تو مندل ہوجائے گالیکن آئندہ اولا دنہیں ہوگی معاویہ کہنے گئے آگ کا داغ نا قابل برداشت ہے البتہ شربت بی لول گا اولا دنہیں تو نہیں جو پہلے سے ہے کافی ہے' (البدایہ ج ۸، ص ۳۰ سطیع لا ہور)

# صحابہ مناق کا ختلاف امت کی راہنمائی کی خاطرضروری تھا

نبوت ختم ہو چکی قیامت تک کے لئے ہدایات کی راہ واضح کر دی گئی زمانہ ترقی کی راہ پر رواں دواں ہےضرور بات زندگی بڑھیں گی مشکلات پیدا ہوں گی مسائل الجھیں سے مسائل کے حل کی مجوزہ صورتوں میں رائے کا اختلاف لازمی ہےاور بسا اوقات مسائل کی سینی رائے کے اختلاف کونوبت جنگ تک لے جائے گی مزاجوں طبیعتوں اور نہم وفکر کا تفاوت تصادم کی صورت اختیار کرے گاریتوممکن نہیں کہ زندگی کے انقلابات وتغیرات پر بریک لگا دی جائے البتہ میمکن ہے کہ ان کے اثر ات بعنی ظراؤ اور تصادم کو آ داب ؤضوابط کا یابند کر دیا جائے لہذا اگر مسلمان محروہوں جماعتوں اور حکومتوں میں مگراؤ کی صورت پیدا ہوجائے تو کیا کریں .....؟اس کے لئے ضروری ہے کہ سیرت نبوی مُنافِظِم کے آثار سے راہنمائی ملے اور اصحاب محمد ہی سیرت نبوی مُنافِظِم ہے تار ہیں اس لئے ضروری تھا کہ امت کی طبعی کمزور بوں میں راہنمانی کی خاطر صحابہ ثقافیہ سے ما بین جنگ کی صورت حال پیدا ہوتا کہ امت کومعلوم ہو سکے کہاڑائی کی صورت میں فریقین کے مقة نون كاكياتهم ہے قيديوں كاكياتهم ہے مال ومتاع كاتھم ہے جو جنگ ميں شريك نہيں ان كاكيا تھم ہے اور جو شریک ہوئے ان کا کیا تھم ہے معاہدات کی کیا حیثیت ہے گئے کیا آ داب ہیں افتراق وتصادم کےخطرات کن کن جھروکوں ہے جھا تکتے ہیں ان خطرات سے عہدہ برآ ہونے کے کیا آ داب ہیں؟ وغیرہ وغیرہ ،اس میں شبہیں کے صحابہ مٹائٹا کا اختلاف امت کے عقیدت مندانه جذبات کے لئے ایک المیہ ہے لیکن اگر میالمیہ وجود پذیرینہ ہوتا توامت کی زندگی کا ایک بڑا حصہ متنقل طور پراند هیرے میں رہتا' دین کمل ہو چکا تھا خاتم النبین مظافی ابو بکرصد لق بڑاتھ کومسند امامت پر کھڑا کر کے تشریف لے جا بھے تھے وین حق پر کیسے کمل پیرا ہوا جائے ؟ ونیا میں اسے کیے نافذ کیا جائے؟ ترقی پذیرانسانی معاشرے کے گونا کوں مسائل سے دین فق کی روشی میں کیسے عہد برآ ہوا جائے ؟ دین کی برکات ونوازشات سے بی نوع انسان کو کیسے بہرہ مند کیا جائے؟خلیفة النبی ابو بمرصد بق بڑاتھ نے اس عظیم تر ذمہ داری کو بطریق احسن سرانجام دیا اور خلیفہ

انی فاروق اعظم نے اس سلسلہ کو درجہ کمال تک پہنچا دیالیکن دین کا ایک شعبہ ایسا بھی تھا جس کے ذریم کل آنے کی ابھی کو کی صورت بیدانہ ہو کی تھی وہ شعبہ تھا قرآن کا بیم کہ:
'' وان طسائے فتسان میں المؤ منین اقتتلو افا صلحوا بینهما فان بغت احد هماعلی الا حری فقاتلو االتی تبغی حتیٰ تفیء الیٰ امر الله''

(حجرات آپیت۹)

" اگراہل ایمان کے دوگروہ ہاہم کڑیڑیں تو ان دونوں کے درمیان سلح کرا دو پھراگرایک جماعت دوسری جماعت سے بغاوت کرے تواس جماعت سے جنگ کروجو بغاوت کررہی ہے جی کہوہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے ..... للہذا ضروری تھا کہ دین کے اس شعبہ پر بھی عمل کامل اور جامع ممونہ امت کے لئے صحابہ عظیم کی سیرت مقدس ہی سے مہیا کیا جاتا چنانچہ اہل ایمان کے دوگر وہوں اہل شام واہل عراق میں بذریعہ ٹالٹی سلح کاعمل وجود میں آیا جس کے بعد ایک جماعت نے بغاوت کروی تو حضرت علی منافعہ نے اس کے خلاف حسب قاعدہ جنگ کی پھر جو تائب ہوکرلوٹ آئے وہ ہے مکئے با فی قتل کردیئے محیے جمل صفیمن اور نہروان کے واقعات جب پیش آئے ہیں اس وفت ان پر کوئی غبار ہیں تھا یہی وجہ ہے کہ تابعین اور آئم کم مجتبدین نے ان جنگوں سے اصول وضوابط کا ایک برد اذخيره حاصل كيااورانبي سے ہم پريدخقيقت منكشف ہوئی كەمعاملەاجىتپادورائے كانھاجس میں حضرت على بنانعصواب پریتھے اور حضرت معاویہ بنانونطائے اجتہادی پریتھے دونوں حضرات شریعت اسلامیہ کے نقاضوں پر بورے اتر تے ہیں اور دونوں اجر کے حقدار ہیں جبکہ حضرت علی مظامی کا جر دو ہرا ہے۔اور اگراسلاف امت کے سامنے وہ صورت حال ہوتی جس کا نقشہ ابو مخصف رافضی ہمارے سامنے تھینچتا ہے تو پھراس بارے میں اسلاف امت کی وہ رائے ہرگزنہ ہوتی جوآج کل ېم کتب شریعت میں لکھی ہوئی و تکھتے ہیں کیونکہ ابوخیف کی حکایت سازی جوتاریخ کی تمام کتب پر حاوی ہے اس کو پڑھنے سے پہلا تا ٹریہی ابھر تا ہے کہ صحابہ دی آتی واقعی حضور مناطقی کی وفات کے بعدمر مد ہو گئے تھے اس کمراہ کن تاثر کو قبول کرنے سے اگر جمیں کوئی چیز بیجاتی ہے تو وہ اللہ کی کتا ب ہے جس نے اصحاب ٹی کے مقام ومرتبہ کا تعین کیا اور ان کی سیرت کو پوری جامعیت کے www.BestUrduBooks.wordpress.com

ساتھائے مجزانہ اسلوب میں بیان فر مایا اور دوسری چیز حدیث نبوی تا ٹیٹا ہے جو آنے والی نسلول کو صابہ بیٹی کے مقابلہ میں ان کی اوقات بتاتی ہے اور صحابہ بیٹی کے مقابلہ میں ان کی اوقات بتاتی ہے اور صحابہ بیٹی کے مقابلہ میں ان کی اوقات بتاتی ہو اور صحابہ بیٹی کی ہے ہور تھے ہور آتی ہے اور صحابہ بیٹی کی میرت کو داغ دار کرنے والے فتوں پر تنبیہ کرتی ہے تیسری چیز ہے اسلاف امت کی رائے جنہوں نے مقام صحابیت کی نزاکت کے پیش نظر بمیشہ احتیاط کے دامن کو تھا ہے رکھا جہاں تک معلومات شفاف رہیں قرآن و حدیث کی روشی میں چلتے رہے جہاں معلومات گدلا جہاں تک معلومات شفاف رہیں قرآن و حدیث کی روشی میں چلتے رہے جہاں معلومات گدلا اپنی کتاب ''عقیدہ' میں فرماتے ہیں ''صحابہ فیکٹی کے اختلا فات کے بارے میں جومنقول ہے اپنی کتاب ''عقیدہ' میں فرماتے ہیں ''صحابہ فیکٹی کے اختلا فات کے بارے میں جومنقول ہے اسکا ایک حصہ تو محض باطل اور نراجھوٹ ہے لہذا وہ اس قابل نہیں کہ اسے لائق توجہ مجھا جائے اور اس کا جوحصہ تی ہے ۔ اس کا ہم اچھا اور خوبصورت مطلب لیتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت پہلے ان کی تعریف کر چے ہیں' ۔ (شرح فقدا کبرص اے)

رہی ابو مخف شیعہ کی حکایت سازی؟ تو وہ اس بیچارے کی مجبوری ہے کیونکہ وہ اس نظریئے پریفین رکھتا ہے کہ صحابہ جھائی (العیاذ باللہ) مرتد ہو گئے تھے لیکن اس نظریئے کی کوئی واقعاتی دلیل عالم امکان میں موجود نہیں ہے لہذا وہ اگر حکایت سازی نہ کر بے تو بیچارہ اپنے غلیظ اور نا پاک نظریئے کے لئے دلیل کہاں سے لائے ؟ اور پھریہ کہ وہ اس حکایت سازی میں تنہا نہیں ہے بلکہ سبائیوں کا ایک بڑا گروپ ہے جس نے جھوٹ سازی کی بینا پاک خدمت اپنے ذمہ فی اور ابوضف لوط بن بیکی اس منحی گروپ کا نمایاں ترین فرد ہے۔

# حضرت على والنعد جنگ نهيس جا ہے شھے

واقعہ جمل میں بیگزر چکا ہے کہ حضرت علی بٹانوہر حال میں جنگ سے بیخنا جا ہتے تھے آپ کےاقدام کاعنوان تھا:

" فالاصلاح نريد لتعود هذه الامة المحوانا" (البداييج ماصهم)

" " بهم صرف اصلاح چاہتے ہیں تا کہ بیامت دوبارہ رشتہ اخوت میں منسلک ہوکر بھائی بھائی بن جائے"

> "وارسلت عائشة الى على تعلمه انها انما جاء ت للصلح ففرح هؤ لاء و هؤلاء " (اليثا)

> '' حضرت عائشہ ظافیہ نے حضرت علی ڈٹاھ کی طرف پیغام بھیجا انہیں بیہ بتانے کے ۔۔ لئے کہ وہ صرف اصلاح کی غرض سے آئی ہیں جس پر دونوں فریق بے حد خوش ہوئے ۔۔۔۔''

'' سائحہ جمل میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ جب انتہائی کوشش کے باوجود حضرت علی اللہ جنگ روک سکنے میں کامیاب نہ ہو سکے توشدت تا تر سے حضرت حسن کو سینے سے لگا کر کہنے گئے۔
اٹاللہ یاحسن! اس کے بعد کس بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے کاش! تیراا با آج سے بیس برس پہلے مرچکا ہوتا!! حسن کہنے گئے ابا جان! میں اس بات سے آپ کوروکتا تھا! فرمایا جیٹے! میں نہیں سمجھتا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا' (البدایہ ج کے اص ۲۲۰)

صورت حال کی اس حقیقت کے بعد ذرا حکایت سازی کے سلسلہ کی حسب ذیل روایت بھی پڑھئے دو علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے تمہارے اس منبر پر حضرت علی بڑاتھ کو یہ کہتے سنا ہے کہ نبی مؤلی کے میں ناکٹین (اہل جمل) قاسطین (اہل شام) اور مارقین (خوارج) سے جنگ کرول" (البدایہ جے کہ میں کا کبین (البدایہ جے کہ میں)

بیروایت مختلف سندول سے مختلف صحابہ نکافتۂ سے مروی ہے حافظ ابن کثیر میلطی نے البیدائید میں اس روایت کی تقریباً تمام سندیں نقل کی ہیں حضرت علی وظام کے علاوہ حضرت عبداللہ

بن مسعود ین خصرت ابوسعید خدری داند حضرت ابوابیب انصاری داند اس کے روای بیل کین اس کی کوئی سندضعیف ہونے سے بچی ہوئی نہیں'' (البدایہ کے/۴۲)

منکر حدیث اس روایت کوکہا جاتا ہے جوسی حدیث کے مخالف ہود وسر لفظول میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیحدیث حکایت سازی کی پیداوار ہے اس سے زیادہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں اور اس میں عیاری بیری گئی ہے کہ حضرت زبیر وطلحہ ویٹی اور حضرت معاویہ وعمر بن عاص ڈیٹی کو خارجیوں کے ہم مرتبہ وہم بلہ دکھایا حمیا ہے اور چونکہ خارجیوں کے لئے حدیث شریف میں ''مارقین'' کا لفظ استعال کیا عمیا ہے لہذا سبائیوں نے اس کے ہم وزن زبیر وطلحہ ویٹی کے لئے ''ناکٹین' (عبدشکن) اور معاویہ واٹھ وعمر بن عاص کے لئے ''قاسطین' (ستمگر) کی اصطلاح ''ناکٹین' (عبدشکن) اور معاویہ واٹھ وعمر بن عاص کے لئے ''قاسطین' (ستمگر) کی اصطلاح کھڑے رائے کی کوشش کی تا کہ بیتا اُر دیا جاسکے کہ زبیر وطلحہ معاویہ وعمر و بن عاص واٹھ اور خوں سے خارجی تیوں گور کے اور ایک بی سطح کے لوگ تھے اور تینوں سے حضرت علی واٹھ کی وشنی ایک بی طرح کی تھی۔ (العیاذ باللہ)

نقل حکامیت میں دجل وفریب کی کارفر مائی:

سانح صفین میں پہلے ہی قدم پر مطالعہ کرنے والے کوجس المناک صورت حال سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ سانح جمل میں خلیفۃ النبی امیر المؤمنین علی بن ابی طائب ٹاٹھ کے اقدام کی جو پہلی سرخی ہے' فیلا صلاح نوید لتعود هذه الا مة احوانا ''وہ یہاں ہم ہے آخر تک اس کا کہیں انہ پہنیں ، کویا مقام صفین میں جوعلی ہیں بیدہ علی جیس جوسانحہ حمل میں ہمیں بطور خلیفۃ النبی تاہی اور بطورامیر المؤمنین وکھائی دیتے ہیں بلکہ مقام صفین میں جوعلی ہیں بیتو کوئی جمکہ وقتم کے علی ہیں جوسلمانوں سے کسی ورجہ میں رواداری کے قائل بی ٹیمیں ہیں ، سانحہ جمل میں ان کے اخلاق میں رحمۃ للعالمینی کا عس جھلکا ہے جبکہ صفین میں 'اشداء علی الکفار''کو انتظام سے کسی ورجہ میں جب خارجیوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ہمارے سامنے پھروہی جمل والاعلی ہے جس میں رواداری ہے گفتگو میں واسطہ پڑتا ہے تو ہمارے سامنے پھروہی جمل والاعلی ہے جس میں رواداری ہے گفتگو میں ولسوزی ہے جذبہ اصلاح سامنے میں وسوزی ہے جذبہ اصلاح نوید لتعود هذه الا مہ ہے وہی خلیفۃ النبی وہی المؤمنین جس کا المیڈریس تھا 'فسلا صلاح نوید لتعود هذه الا مہ

اخسوانا "گویا مطالعہ کرنے والے کو تین میدانوں سے گزرنا ہوتا ہے جمل ، ضین ، نہروان ، جب وہ جمل سے گزرتا ہے تو دیکھا ہے کہ آفاق نبوت کا چاند جمل میں پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہا ہے لیکن جب وہ صفین میں وافل جموتا ہے تو یکا کیک شیعی افتی کا کالا بادل ابھر کر چاند کے ضوفتال رخ کو ڈھانپ لیتا ہے جس کی وجہ سے نگا ہیں چاند کی ضوفتانی کا ادراک نہیں کرسکتیں جبکہ نہروان میں وہ پھر پوری تا بانی سے نور برسانے لگتا ہے لہذا اندر میں صورت درایت ایمانی کی دور بین ہی وہ واحد چیز ہے جوظمت بھرے اس شیعی افتی کو چیر کر پار نگلے اس لئے حقیقت حال تک رسائی حاصل کرنے سے جو ظلمت بھرے اس شیعی افتی کو چیر کر پار نگلے اس لئے حقیقت حال تک رسائی حاصل کرنے سے خواری ہیں کہ ان ظلمت بھری روایات کے اندھیروں کو بصیرت ایمانی کے نور سے جگمگادیں اور قرآن وحدیث کی شیجے نصوص کی مدے سے تقاب الٹ دیں۔

#### بدطینت خارجیوں سے حضرت علی <sub>طالع</sub>یہ کاسلوک

رسول الله مُلَّاثِينَا نے خارجیوں کو تل کرنے کا تھم دیا ہے اور انہیں قبل کرنے والوں کے برے درجات گنوائے ہیں، چنانچہ حضرت علی مُلَّاثِینَا کی روایت سے صحیح حدیث میں ہے 'جب وہ میدان میں نکل آئیں تو انہیں قبل کر دوخوش نصیبی ہے اس کی جس نے انہیں قبل کیا اورخوش نصیبی ہے اس کی جس نے انہیں قبل کیا اورخوش نصیبی ہے اس کی جس نے انہیں قبل کیا اورخوش نصیبی ہے اس کی جوان کے ہاتھوں قبل ہوا'' (البدایہ ج ۱۳۰۲) ہے اس کی جوان کے ہاتھوں قبل ہوا'' (البدایہ ج ۱۳۰۲)

''آئیس قبل کردووہ بدترین مخلوق ہیں' (ایضا آج ۸، ۱۹۸۸) ''جوائیس بائے وہ آئیس قبل کرڈالےان کے قبل میں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجرہےاں فخص کے لئے جوائیس قبل کرٹ (ایضاً: ج ۸۹۵ ۴۹۵) صحیح مسلم میں حضرت علی ذاتھ سے روایت ہے'' جواشکرخوارج کوقتل کرے گا اگر آئیس معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی طاقیم کی زبان پران کے لئے کیا پچھ انعامات مقرر کر دیئے ہیں تو وہ اسی آئیک ممل پر بھروسہ کر کے ممل چھوڑ کر بیٹے جا کیں۔ (البدایہ ج ۲۹۰) دیئے ہیں تو وہ اسی آئیک ممل پر بھروسہ کر کے ممل چھوڑ کر بیٹے جا کیں۔ (البدایہ ج ۲۹۰) ان خبیث فطرت خواج کے بارے میں حضرت علی جائیہ کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ آ پ

مچرجب خارجیوں نے با قاعدہ اعلان جنگ کیا اور حضرت عبداللہ بن خباب ہاتھ اور ان کی بیوی کو بلاکسی وجہ کے نہایت بے در دی سے آل کر دیا اور مقام نہروان میں اینے مسلح کشکر کے ساتھ جنگ کے لئے جمع ہو مکئے تو حصرت علی اٹاٹھ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ جمارے بھائیوں کے قاتل ہمار ہے حوالے کر دوتا کہ ہم انہیں قال کر دیں ،انہوں نے حضرت علی مزالہ کو جواب بھیجا ہم سب تمہارے بھائیوں کے قاتل ہیں اوران کے اور تمہارے خون سب کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں پھرانہیں حضرت قیس بن سعد بناہد نے اس گناہ کبیرہ اور بھیا تک جن رٹھیجت کی لیکن بے فائدہ پھر حصرت ابوایوب انصاری ہولتو نے انہیں سخت منبیہ کی اور ڈانٹالیکن بے سود آخر میں پھر حضرت على يُنْاهِ نے نہايت موثر انداز ميں انہيں تقييحت فر مائی اور خدا کا خوف داہ يا ہلا کرت و ہر با دی سے نئے جانے کا کہااللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فر مایا تم نے ایک معاملہ میں مجھ پر اعتراض کیا جس کی طرف تم نے مجھے بلایا تھا اور میں نے تمہیں اس سے روکا تھا جسے تم نے قبول نہیں کیا تو چلو میں اور تم سب مل کراسی معاملہ کی طرف چلتے ہیں جس سے تم نکل آئے ہواور حرام کاار تکاب نہ کرو تمہارے نفس نے تہارے لئے الی بات گھڑی ہے کہتم اس پرمسلمانوں کول کرتے ہواوراللہ کی عظیم تم اس دلیل پراگرمرغی بھی قال کرتے تو اللہ کے ہاں بیا گناہ کبیرہ ہوتا کہاں بیا کہ مسلمان کا خون بہاؤ!ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوااس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکار کر کہنے سکتے چھوڑ وانہیں ان سے بات ہی نہ کرواورا ہے رہ سے ملنے کے لئے تیار ہوجاؤ جنت کی طرف رواں دواں جنت کی طرف رواں دواں!.....لہذا انہوں نے فوراً جنگ کے لئے صف بندی کرلی اورلڑائی کے لئے تیار ہو مکئے حضرت علی ہٹاتھ نے حضرت ابوایوب انصاری ہٹاتھ سے کہا:

ان کے لیے امان کا پر چم اہرادواوراعلان کر دوکہ جواس جھنڈ ہے تلے آجائے گا اسے امان ہے اور جوکو نے یا مدائن چلا جائے گا اسے بھی امان ہے جمیس تم سے کوئی سروکا رنہیں ہمارا معاملہ انہی سے ہے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو آل کیا ہے یہ اعلان من کر بھاری تعداد میں لوگ چلے گئے چار برار میں ایک ہزار میں ایک ہزار میں ایک ہزار میں ایک ہزار میں ایک ہوئے حضرت علی مقتولوں کے درمیان پھر رہے تھے اور کہدر ہے تھے" ہو سا لے م "براہوتہارا بہم ہیں اس نے نقصان پہنچایا جس نے مہیں دھوکا دیا ؟ ۔۔۔۔فرمایا: شیطان نے اور مہیں دھوکا دیا ؟ ۔۔۔۔فرمایا: شیطان نے اور کو شیل امارہ نے ۔ پھر آپ نے ان کے درمیان سے زخیوں کو اٹھانے کا تھم دیا اور آئیس ان کے قبیلوں کے حوالے کر دیا تا کہ وہ علاج کرا کیں۔ (البدایوں کے مارے کا کم دیا اور آئیس ان

#### تثمره بحث

﴿ خارجی واجب القتل تصے ﴿ خارجی بدترین مخلوق تصے ۔ ﴿ خارجیوں کولُل کرنا شری طو پر فرض ہے۔ ﴿ خارجیوں کا قُل برای خوشی تعبیبی کی بات ہے لّے رنے والے کے لئے ﴿ غارجیوں کو آپ کرنے میں بہت بڑاا جرہے۔ ۞ اگرلوکوں کومعلوم ہوجائے کہ خارجیوں کے آپ پر اللدكے ہاں كياانعام ہے تو وہ تمام كمل چھوڑ كرجنت كے ليےاس ايك عمل كو كافی سمجھ ليں۔ ﴿ خَارِ جیوں کے ہاٹھوں قبل ہوتا بہت بڑی سعاد تمندی ہے۔﴿ حضرت علی مظاہد خارجیوں کو آل کر کے بے حدخوش ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے خارجیوں کے آل کی جوذ مہداری ان کے سپر د کی تھی وہ اس سے پوری فرض شناس کے ساتھ عہد براہوئے ہیں ۔ ﴿ خارجیوں کے مقتولین کے لئے آپ اٹھ کے ہاں کوئی ہمدردی افسوس یارحم دلی ہیں ہے بلکہ آپ اٹھ بو سالکم تمهارا براہو۔ کہدکران سےنفرت و بیزاری کا اظہار فر مارہے ہیں۔ ﴿ خارجی وہ بدنصیب ترین سروہ ہے جن کی جان و مال کی بے مثال قربانیاں رائیگاں تنیں مسی کام نہ آئیں۔ ﴿ خارجی حضرت على يُناه كو برملا كا فركهتِ بين اورحضرت على يُناتُوسميت تمام ابل ايمان كي جان و مال كوحلال قرار دیتے ہیں ۔ ﴿ ان کی بدتمیز بول کا بیاعا کم ہے کہ حضرت علی بڑھو کی تقریر کے دوران اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور' لا حکم الا الله ''کنعروں سے ہڑ ہونگ مجادیتے ہیں اورتقر مرکرنا تاممکن کردیتے ہیں۔ ﴿ حضرت علی اٹا ہے عفود در گزر کا بیعالم ہے کہ ان کی تمام تربد تمیز یوں کے

باوجود آپ کی بیانتهائی کوشش رہی کہ بیکسی طرح اس بدھیبی کے چکر سے نجات یا جا کیں جوانہیں عظماً كرجبنم من كينيك ديم كا- ﴿ حضرت على إناهان سے روادارى اور خير سكالى كاسلوك كرتے ہیں اور وہ جنگ سے کم کسی بات کو مانے پر تیار ہی نہیں ہوئے۔ ﴿ خارجیوں کاللّ اعلیٰ ترین اجر کا باعث ہونے کے باوجود آپ کی انتہائی خواہش اور کوشش رہی کہ انہیں اس بھیا تک قل کا مستوجب بننے سے جہال تک ممکن ہو سکے بچایا جائے۔حالانکہان کے واجب القتل ہونے کی بیشتر روایات بھی حضرت علی بڑائی سے مروی ہیں۔ 🕤 کو یا خارجی حضرت علی بڑاتھ اور تمام اہل ایمان کے دشمن ہیں حضرت علی بڑھ اور تمام اہل ایمان کے آل کو وہ رضائے خداوندی کے حصول کا واحدذ ربعه جاننة بين اورابيانه كرنے كووه الله كغضب كاسب جانة بين للهذاوه جنگ سے كم مسمسى بات كو كناه كبيره بجھتے ہيں مضرت على دالله ازردئے شریعت ان کے آل پر مامور ہیں لیکن وہ احساس رکھتے ہیں کہ عقل کے اندھے دین ہے منحرف نہیں ہوئے بلکہ دین میں غلوکرتے ہوئے سیدھےآ کے کی طرف دین ہے باہرنگل سکتے اور جھتے ہیں کہ وہ ٹھیک دین پر گامزن ہیں حالانکہ وہ جہنم کے راستے پر روال دوال ہیں حضرت علی بڑھان کی گالیاں سنتے ہیں ان کے طعنے سنتے ہیں اہیۓ خلاف کفر کے فتو ہے سنتے ہیں ان کی اعلانیہ بغاوت ریکھتے ہیں لیکن اس کے با وجود آپ ہڑھ کی کوشش رہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا مغالطہ دور کر کے انہیں جہنم سے بچایا جائے اس کے لئے وہ عبداللہ بن عباس بڑتھ کو بھیجے ہیں، قیس بن سعد بڑتھ کو بھیجے ہیں ابوابوب انصاری کو بھیجے ہیں حتی کہ خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں ان کے دلائل سے جاتے ہیں ان کا نہایت مؤثر اور تملی بخش جواب دیاجا تا ہے ان کی غلط ہی دور کی جاتی ہے ان کے اشکالات رفع کئے جاتے ہیں اورآ خرمیں امان کا حجنڈ الہرایا جاتا ہے بیتمام ترتیک و دواس لئے ہے کہ ان بد بختوں کو کسی طرح بد مجنی سے اگر بیجایا جاسکتا ہے تو بیچالیا جائے جہنم کے راستے پر بیرواں دواں ہیں انہیں جہنم کی راہ ست ممکن ہوتو روک لیا جائے!! بیرکر دار واقعی خلیفة النبی کے شایان شان کر دار ہے۔

#### ابل شام كاديني مقام

خارجیوں کی دین حیثیت وضاحت ہے آپ پڑھ چکے ہیں خلیقۃ النبی المیلی کا ان سے ممکن حد تک فیاضا نہ سلوک بھی پوری وضاحت سے بیان ہو چکا اب آ ہے خارجیوں کے مقابلہ میں حضرت معاویہ واللہ اوران کے ساتھی صحابہ وتا بعین کی پوزیشن کا بھی جائزہ لیں کیا ہے بھی خاتم النہیں اللہ بھی قبل کرنے بیا ان سے خاتم النہیں اللہ بھی قبل کرنے بیا ان سے جنگ کو جگ کرنے کا تھم دیا گیا ہے یا مشورہ دیا گیا ہے یا اشارہ دیا گیا ہے یا ان کے قبل یا ان سے جنگ کو اجر و ثواب بتایا گیا ہے یا مشورہ دیا گیا ہے یا اشارہ دیا گیا ہے یا ان کے قبل یا ان سے جنگ کو اجر و ثواب بتایا گیا ہے؟ جیسے خارجیوں کے بارے میں تفصیل سے گزرا؟ ..... حافظ ابن کیٹر وظیم خاتم کے بیاد میں بیٹھے تھے آپ تائیل ایک بارلوگوں کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ تائیل ایک بارلوگوں کی روزمنبر پر چڑھے اور دھنرے حسن واللہ کی روایت فیل میں بیٹھے تھے آپ تائیل ایک بارلوگوں کی طرف دیکھتے پھرفر مایا اے لوگو! میرا سے بیٹا سید ہے اللہ طرف دیکھتے اور ایک بارحضرت حسن واللہ کی کی طرف دیکھتے پھرفر مایا اے لوگو! میرا سے بیٹا سید ہے اللہ تعالی اس کے ذریعہ سلمانوں کی دوظیم جماعتوں کے درمیان سکے کرائے گا۔

(البدابيج ٨/ص اطبع لا جور)

"میں بن بجہ کہتے ہیں صفین والے دن حضرت علی بڑاتھ میراہاتھ پکڑے ہوئے حضرت معاویہ بڑاتھ کی جماعت کے مقتولین پرجا کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: ہو حمکہ اللہ "لیعنی " اللہ تم پرجم فرمائے" ……پھرا ہی جماعت کے مقتولین کی طرف بلٹ مجھے ان پرجھی اسی طرح رحم کی دعا کی جس طرح حضرت معاویہ بڑاتھ کے ساتھیوں کے لئے کی تھی میں نے کہا اے امیرالمونین! ان کے خون آپ نے حلال قراردیتے ہیں اوران کے لئے رحم کی دعا فرمارہ ہیں؟ فرمایا! اللہ تعالی نے ہمارے قل کرم کی دعافر مارہ ہیں؟ فرمایا! اللہ تعالی نے ہمارے قل کرنے انسی اوران کے لئے رحم کی دعافر مارہ ہیں؟ فرمایا! اللہ تعالی نے ہمارے قل کرنے انسی احمال جاسی احمال جاسی احمال ہیں ۔

سیح مسلم اور مسندا حمد کے حوالے سے حافظ ابن کثیر بیطے نے روایت نقل کی ہے کہ' قبیں بن عباد بیلے فرماتے ہیں میں نے حضرت عمار ڈوٹھ سے پوچھا کہ حضرت علی ڈوٹھ کی معیت میں تہارا جنگ کرنا پرتمہاری رائے ہے جوتم نے قائم کی ہے؟ اور رائے غلط بھی ہوتی ہے اور سیح بھی ہوتی ہے یا بیکوئی ایسا تھم ہے جورسول اللہ ماٹھ کی نے تہ ہیں دیا ہے؟ وہ فرمانے لگے رسول اللہ ماٹھیں نے کوئی ایسا تھم ہمیں نہیں دیا جو باقی تمام لوگوں کونہ دیا ہو'۔ایک دوسری حدیث جو سیجین کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں ہمی ندکور ہے وہ تا بعین کی ایک جماعت سے مروی ہے جن میں سے حارث بن سوید' قیس بن عبادہ' ابو جیفہ ، وہب بن عبداللہ السوائی' یزید بن شریک ابوحسان الا جرد وغیرہم قابل ذکر ہیں ان میں سے ہرایک یہی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی بڑھ سے بوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کا رسول اللہ تو اللہ المائی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کا رسول اللہ تو اللہ اللہ تا ہمارہ الورجس نے جان کو کو کا الاورجس نے جان کو کو کا الاورجس نے جان کو کو کا الاورجس نے جان کو پیدا کیا لیکن ایسانہم ہے جواللہ تعالی کئی بندے کو قرآن مجید میں عطافر ما تا ہے۔

(البدابيرج 2/ص ٢٢٧)

حارث کہتے ہیں جب حضرت علی ناٹھ صفین سے واپس لوٹے تو انہوں نے بیجان لیاتھا کہ اب ان کی حکومت بھی قائم نہیں ہوسکے گی تو اب ان کی گفتگو کا انداز پہلے سے بہت مختلف تھا اور اب وہ ایسی احادیث بھی سناتے تھے جو اس سے پہلے نہیں سنایا کرتے تھے اس سلسلہ میں انہوں نے بیہ بات بھی کہی کہ اے لوگو! معاویہ نظامہ کی امارت ناگوارنہ جانو! اللہ کی قسم اگرتم نے معاویہ نظامہ کو کھودیا تو پھرد کچھو سے کہ کا ندھوں سے سرخطل کی طرح لڑھکیں گے'۔ معاویہ نظامہ کی طرح لڑھکیں گے'۔ معاویہ نظامہ کی طرح لڑھکیں گے'۔

#### تمره بحث

حضرت علی بڑاتھ کی جماعت اور حضرت معاویہ بڑاتھ کی جماعت دونوں کورسول اللہ مُٹائیکیا مسلمانوں کی دوغظیم جماعتیں فرمارہے ہیں جس کامطلب بیہ کے دھنرت معاویہ بڑاتھ کی جماعت بموجب فرمان نبی مُٹائیکی مسلمانوں کی عظیم جماعت ہے اور خارجیوں کے بارے میں فرمان نبوی آپ بن چکے ہیں کہ وہ بدترین مخلوق ہیں دین سے پارنکل گئے ہیں۔
 حضرت علی بڑاتھ اور حضرت معاویہ بڑاتھ کی جماعتوں میں صلح رسالت مآب مُٹائیلی کومطلوب وکھوب ہے اور چونکہ بیسلے حضرت حسن بڑاتھ کے ہاتھوں سرانجام پائے گی لہذا آنہیں اس کارنامہ پر بارگاہ نبوت سے سید کا قابل صدنا زلقب بلا جبکہ خارجیوں کے بارے ہیں آپ مُٹائیلی کانہایت تاکیدی تکم ہے کہ آنہیں قبل کردواور قبل کرنے والے کے لئے اجراتنا آپ مُٹائیلی کانہایت تاکیدی تکم ہے کہ آنہیں قبل کردواور قبل کرنے والے کے لئے اجراتنا

(4)

➂

ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لئے اس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
حضرت علی بڑا جو اپنی جماعت کے مقتولوں اور حضرت معاویہ بڑا جو کی جماعت کے مقتولوں
کے لئے بکسال رحم کی دعا ما تگ رہے ہیں اور خارجیوں کے مقتولوں کے لئے دعا کی
حجہ فرمایا ''بوسالکم ..... برا ہونمہارا ..... کیونکہ وہ جہنمی ہیں۔

صحفرت علی مُلاتھ نے فرمایا ہمارے اوران کے بعنی اہل شام کے مقتولین جنتی ہیں اور ' خارجیوں کو رسول اللّٰہ مُلاَثِیَّا نے جہنمی قرار دیا ہے اور حضرت ابوامامہ مُلاتھ نے انہیں '' کلاب جہنم ، جہنم کے کتے کہا۔

اہل شام کے بار نے میں حضرت علی بڑا ہے کا کارروائی کا تمام تر دارومدار محض رائے اور اجتہاد پر ہے جبکہ خارجیوں کے خلاف رسول اللہ سکا ٹیٹے ہے جنگ کرنے کا باقاعدہ تھم صادر فرمایا اور قبل کردیے کی تا کید فرمائی۔

جب حضرت علی بناتھ نے خارجیوں کے خلاف اقدام کیا تواس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا

کیونکہ انہیں قبل کرنے کے نبوی عظم کا بھی کوعلم تھالیکن جب حضرت علی بناتھ نے اہل شام

کے بار ہے میں کاروائی کا ارادہ فر مایا تو ہر طرف تشویش ہوگئی اور وضاحت طلب کرنے
والوں کا تا نتا بندھ گیا اور سلح کے لئے تک ودوشروع ہوگئی اور وضاحت طلب کرنے
والے تا بعین کی کثیر جماعت میں سے پچھابن کثیر نے ذکر کئے ہیں سب کا حضرت علی بناتھ
سے ایک بی سوال ہے کہ یہ رسول اللہ مقابلہ کا کوئی تھم ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے تو
سب کے جواب میں فر مایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔
سب کے جواب میں فر مایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔

حضرت علی بڑاتھ اور حضرت معاویہ بڑاتھ کی جماعتوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔
اختلاف وہی ہے جو زبیر وطلحہ اور حضرت علی شائن کے مابین تھا لیعنی قاتلین خلیفۃ النبی مُراثی ہے ہو زبیر وطلحہ اور حضرت علی شائن کے مابین تھا لیعنی اور اصولی خلیفۃ النبی مُراثی ہے مشنے کا طریق کار ، جبکہ خارجیوں کا اختلاف بنیادی اور اصولی اختلاف ہے وہ حضرت علی بڑاتھ کوکا فرکہتے ہیں اور حضرت علی بڑاتھ سمیت تمام مسلمانوں کو مباح الدم یعنی ہے کہ تمام مسلمانوں کا قتل جائز ہے کیونکہ ان کے نز دیک حضرت علی بڑاتھ سمیت جی کا فرہو بھے ہیں۔

حضرت علی بڑا مصفین سے والیسی برحضرت معاویہ بڑا ہوگی امارت کوقبول کرنے کی تلقین

فرمارے ہیں اور خارجیوں کے بارے میں رسول اللہ مُلاَثِنَّا کا بیٹم سنارے ہیں کہ انہیں قتل کرنا جنت کا حقدار بنانے کے لئے کافی ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ ناٹھ کا گروہ اور خوارج دونوں جماعتوں میں جو فرق ہو دن اور رات کا فرق ہے نور وظلمت کا فرق ہے آسان وز مین کا فرق ہے اس کے باوجود آپ نے ویکھا کہ گروہ خوارج سے حضرت علی ناٹھ کا سلوک انتہائی فیاضانہ ہے حض اس لئے کہ وہ اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود دائرہ اسلام سے بہر حال خارج نہیں تھے لہٰ داان کی ہر بہتمیزی وسنگدلی کے جواب میں حضرت علی ناٹھ نے نہایت حسن سلوک اور نیاضی کا مظاہرہ کیا اور نصح و خیر خواہی کا آخری درجہ آزمالینے کے بعد انہیں ہوجب فرمان نبوی قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی جواف فت نبوت آنہیں ہوجب فرمان نبوی قتل کر دیا گیا ہے ای اسوہ حسنہ کی عملداری ہے جوخلافت نبوت آپئی کی مطلوب ہے اور جس کی جلوہ گاہ سانحہ جمل بنا عقل فقل کو تقاضا ہے اور انسانی فطرت و نفسیات کا تقاضا ہے کہ صفیت کا میدان بھی ای سیرت مقدسہ کے آ ہمک کی گوائی دے خصوصا اس لئے بھی کہ جمل اور صفیت ایک بی موقف کے دومظہر ہیں لہٰ دا کی گوائی دے خصوصا اس لئے بھی کہ جمل اور صفیت ایک بی موقف کے دومظہر ہیں لہٰ دا ورون جگہ ہیرت کا آئیک ایک ساہونا جا ہے۔

ا جمل وصفین کیسال نوعیت کے حامل ہیں کیکن نہروان ہراعتبار سے ان سے مختلف ہے اور یہ کہ نہروان جمل وصفین دونوں کے بعد ہے لہٰذا کہد سکتے تھے کہ پہلے دو واقعات اور یہ کہ نہروان جمل وصفین دونوں کے بعد ہے لہٰذا کہد سکتے تھے کہ پہلے دو واقعات سے جوسبق حاصل ہوااس نے طریق کار میں تبدیلی لانے پرمجبور کیا۔

دوسرے اس لئے کہ اہل نہروان کا مقدمہ بالکل ایک علیحہ ہ نوعیت کا مقدمہ ہے لہذاان کے ساتھ اگر سخت سے شخت رو یہ بھی روار کھا جاتا تو کہا جاسکتا تھا کہ اس بدفطرت اور تیرہ بخت گروہ کی جارحانہ وابلیسا نہ روش کا جواب یہی ہے کیکن یہاں ہم معاملہ برعکس و کیھتے ہیں بینی جمل میں جس حسن سیرت کی کا رفر مائی ہے اس کی جھلک نہروان کے خارجی ابلیسوں کے مقابلہ میں نمایاں ہے گرجمل کے بعد اور نہروان سے پہلے صفین میں اہل ایمان کی جماعت کے معاملہ میں سیرت علوی کا ریہ یا فقت ہم سے گم ہوجاتا ہے اور جونقشہ یہاں سامنے آتا ہے اس کو حضرت علی ہوا ہو کی اس سیرت مقدسہ سے کوئی نسبت نہیں جس کا مشاہدہ ہم جمل اور نہروان میں کرتے ہیں اور یہ مسب کرشمہ سازی ہے سہائی افسانہ گری گی۔

## جمل میں سیرت علوی کامختصر خاک

جمل کا واقعہ ہم تفصیلاً ذکر کر بچے ہیں لیکن یہاں واقعہ صفین کی نسبت سے جمل کا وہ حصد دوبارہ ذکر کرنا مناسب سیجھتے ہیں جوخلیفۃ النبی علی بن ابی طالب بڑاتھ کی اصلاحی کوشٹوں سے متعلق ہے ۔۔۔۔۔ جب حضرت علی ہڑاتھ ربذہ سے بھرہ کی طرف کوچ کا ارادہ فرماتے ہیں تو این ابی رفاعہ ، پوچھتے ہیں اے امیر المؤمنین! آپ کیا جا ہتے ہیں اور ہمیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ ۔۔۔۔ فرمایا: جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہماری نیت ہے وہ تو ہے صرف اصلاح بشرطیکہ وہ قبول کریں اور شبت جواب دیں!! وہ کہنے لگا اگر انہوں نے شبت جواب نددیا؟ ۔۔۔۔ فرمایا ہم ان کی بعناوت کے بیا وجود انہیں چھوڑ دیں گے اور خود مبر کریں گے! اس نے کہا اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے؟ ۔۔۔۔ فرمایا: ہم پھر بھی چھوڑ دیں گے جب تک وہ ہمیں چھوڑ ہے رہیں گے! اس نے کہا اگر وہ اس نے کہا اگر اس نے کہا اگر اس نے کہا اگر انہوں نے ہمیں نہ چھوڑ ا۔۔۔۔؟ فرمایا: ہم پھر بھی ان سے بازر ہیں گے! اس نے کہا اگر انہوں نے ہمیں نہ چھوڑ ا۔۔۔۔؟ فرمایا:! ہم پھر بھی ان سے بازر ہیں گے! اس نے کہا اگر انہوں نے ہمیں نہ چھوڑ ا۔۔۔۔؟ فرمایا:! ہم پھر بھی ان سے بازر ہیں گے! اس نے کہا اگر انہوں نے ہمیں نہ چھوڑ ا۔۔۔۔؟ فرمایا:! ہم پھر بھی ان سے بازر ہیں گے! اس نے کہا اگر انہوں نے ہمیں نہ جھوڑ ا۔۔۔۔؟ فرمایا:! ہم پھر بھی ان سے بازر ہیں گے! اس نے کہا اگر انہوں ہے!"

سائل کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام صحابہ وتا بعین کاعملی ذوق اس حدیث نبوی شائل کے مفہوم ہیں بسا ہواتھا جس میں آپ شائل کی طرف سے صحابہ شائل کو وصیت فرمائی گئی ہے کہ ''اختلاف امت کے وقت'' کما نیس تو ٹر دیناان کے وتر کاٹ دیتا تلواریں پھر پردے مار نا پھر بھی تہہیں قمل کرنے کے لئے اگر کوئی گھر میں گھس آئے تو آ دم کے دو بیٹوں میں سے بہترین بیٹا بن جانا' بعنی قل ہونا گوارا کر لینالیکن تم قتل نہ کر نا اور حضرت علی ظاہر کے جواب سے ظاہر ہے کہ وہ بھی اس حدیث کی خلاف ورزی گوارانہیں بہی فظاہر ہے کہ وہ بھی اس حدیث پڑس بیرا ہیں اور آنہیں اس حدیث کی خلاف ورزی گوارانہیں بہی وجہ ہے کہ آپ بڑا ھونے نے جواب میں جنگ کے ہرامکان کی نفی کر دی اور جوصورت حال بھرہ میں خوب ہے کہ آپ بڑا تھا ہر ایک لشکر کی صورت حال بظاہر باغیا نہ تم کی ہے کیونکہ کا روان زبیر بڑا تھ بظاہر ایک لشکر کی صورت میں مکہ سے پہنچا ہے اور بھرہ کے نظام حکومت میں دخل کا روان زبیر بڑا تھ بظاہر ایک لشکر کی صورت میں مکہ سے پہنچا ہے اور بھرہ کے دخلا م حکومت میں دخل انداز ہوا ہے جب کہ شام کا معاملہ ایسانہیں ہے شام کا معاملہ کو فہ کے مشابہ ہے جہاں حضرت علی مظامر نظامر کی اشعری نظام کی خدمت میں جگر میں جسیح محمد بن جعفر بن جعفر بڑاتھ کی ضارت جسیح محمد بن جعفر بن جعفر بڑاتھ کی سفارت جسیح محمد بن جعفر بن جعفر بڑاتھ کی سفارت جسیح محمد بن جعفر بن جعفر بڑاتھ کی سفارت جسیح محمد بن جعفر بن الحمالمہ بن جعفر بن جعفر بن جعفر بن الحمالمہ بنا الحمالمہ بن حالی بنا ہوں بنا ہوں بنا ہوں بنا ہو بنا ہوں بنا ہوں بنا ہوں بن

اور ایک نہایت موثر خط انہیں ابوموی اشعری نظام کے تام لکھ کر دیا جب انہیں کامیابی نہ ہوئی تو حضرت ابن عباس دلاتھ کو بھیجا اشتر تخعی بھی ساتھ تھا وہ بولئے کے لئے کھڑا ہوا تو اس نے حسب عادت اليخ حيثانه انداز مصحضرت عثان والهوكا تذكره كياجس برمقطع بن بيتم عامري نے نهايت تختى يريُوك ديا اوركها: اسكت قبحك الله كلب خلى والنباح "" وحيب به وجا! الله تيراچيره منخ کرے! کتا بھو تکنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے' .....اشتر کے اس اس حبیانہ رویہ سے فضاء جذباتی ہوگئی للبذا سفارت کا میاب نہ ہوسکی تیسری سفارت میں آپ بڑٹاھ نے حضرت حسن بڑٹھ اور ۔ حضرت عمار بن و بعیجا٬ حضرت حسن بناه کی پیاری شخصیت اور محبوباندا نداز تکلم! حضرت ابوموسی بناه بابرتشريف لائے حضرت حسن بالھ كوسينے سے لگاليا حضرت حسن بالھنے بات كاث دى اور حضرت ابوموسی بناند کی خدمت میں عرض کیا: اے ابوموسیٰ بناند! آپ ہمارے بارے میں لوگوں کو کیوں بد ول کرتے ہیں؟ اللہ کی قتم ہم اصلاح کے سوالی چھڑیں جائے اور امیر المونین جیسی شخصیت سے بھی بھلائسی بات کا اندیشه ہوسکتا ہے؟....حضرت قعقاع بناٹھ بن عمروبھی موجود ہیں ان کا حکیمانہ و تاصحانه انداز تخاطب ان كى دانشورانه تفتكو كالفظ لفظ وقار وتمكنت كا آئينه دار موتاب بالآخرا بوموى الشعرى بالله كوجهكنا يزااوروه أكرجه إيغ موقف برقائم ريبيكن كناره كش موصحيح قعقاع والله بن عمرو ہی کوحصرت علی بڑھونے حصرت زبیر بڑھ وطلحہ بڑھ اورام المونین بڑھا کی خدمت میں بصرے بجيجا حضرت قعقاع بن عمرونے نہايت بيارے انداز ميں بڑى ملل اورمؤ دبانہ گفتگو كى جواپنااثر دکھائے بغیر ندرہ سکی اور حصرت علی بڑاتھ کی اصلاحی کوششیں بار آور ہوئیں للبذاوہ بے حد خوش ہوئے بیدوسری بات ہے کہ منافقین نے ان اصلاحی کوششوں کوروبانجام نہ ہونے دیا۔اصلاحی کوششوں کی بیروداد داقعہ ممل کے تذکرے میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں یہاں مخضراً اسے دو ہرانے کامقصد رہے کے واقعہ صفین میں بھی جاری نگاہیں علوی سیرت کا یہی جلوہ و کیھنے کی آرز ومند ہیں خصوصاً اس کئے بھی کہ شام کی نفسیاتی فضاء حضرت عثان کی شہادت کے سانحہ پر کوفہ اور بصرہ کی نسبت کہیں اور کہیں زیادہ جذباتی ہےلہٰذا کوفہاور بصرہ کی نسبت وہاں نرمی اور ملاطفت کی بہت زیا د هضر ورت ہے اور میاممکنات میں سے ہے کہ آپ بڑاتھ بحثیبت خلیفۃ النبی اس ضرورت سے صرف نظر کرلیں اورا گرہم بیفرض کرلیں کہ آپ ٹاٹھ حضرت معاویہ ٹاٹھکو پیندنہیں کرتے تھے جیسے

حکایت سازوں کی حکایتی ہمیں بٹاتی ہیں تو بینا ممکنات میں ہے ہے کہ آپ بٹالو خلافت نبوت

کے منصب پر ہوتے ہوئے فرائف خلافت کی بجا آوری میں اپنی پیند کو وخیل ہونے ویتے لہذا بینا
ممکنات میں سے ہے کہ آپ بڑا تھوا تعہ جمل کے برعکس صفین میں اپنے جذبات کی چاہت پر نری
ممکنات میں سے ہے کہ آپ بڑا تھوا تعہ جمل کے برعکس صفین میں اپنے جذبات کی چاہت پر نرای
اور ملاطفت کے بجائے سخت میں کاروبیا پانے 'میں قربان میرے ماں باپ قربان ابو بکر بڑا تھ عمر ان الو بکر بڑا تھ عمر ان الو تکر بڑا تھ عمر ان الو تکر بڑا تھ عمر ان الو تکر بڑا تھ عمر سے عثان بڑا تھ تھوں ہوئے ایک مزاج اور ایک طبیعت کے خوگر 'ایک
سیرت اور ایک اسوہ سے متصف 'جہاں ابو بکر بڑا تھ تھی نرم تھا عمر بڑا تھ بھی نرم تھا ابو بکر بڑا تھ بھی سخت
ہے بھی بڑاتھ بھی سخت ہے جہاں علی بڑاتھ نرم ہے عثان بڑاتھ بھی نرم تھا عمر بڑاتھ بھی نرم تھا ابو بکر بڑاتھ بھی نرم تھا ابو بکر بڑاتھ بھی نرم تھا ابو بکر بڑاتھ بھی ترم تھا ابو بکر بڑاتھ بھی نرم تھا ہوئے کے بعد ان چاروں کا فعیب قرار پایا ویسے درسول اللہ بڑائی کا ہرصحا بی ناتھ انسانی سیرت کا شاہ بکار ہے اور ہوایت کا مرقع ہے لیکن خلافت نبوت کا منصب اس شاہکار میں مزید نعید ان ویہ اور نراکتوں کا طلب گار ہے۔ سے اور ہوایت کا مرقع ہے لیکن خلافت نبوت کا منصب اس شاہکار میں سیرت خلیفۃ النبی کی ان نزاکتوں کا اوراک کہاں کر کتی سے سازوں کا ورزاکتوں کا اوراک کہاں کر کتی ہے۔
سیرت خلیفۃ النبی کی ان نزاکتوں کا اوراک کہاں کر کتی ہے۔

#### صفین کاافسانه بر

#### حكابيت سازوں كى زبانى

افسوس صدافسوس! حکایت ساز وں کی ستم ظریفی کی انتہاء ہے کہ صفین کی کہانی جوتاریخ کی معروف کتابوں میں مذکور ہے وہ خلیفۃ النبی علی بن ابی طالب بڑاتھ کی سیرت مقدسہ کی کوئی اونی اسی جھلک اپنے دامن میں نہیں رکھتی! ۔۔۔۔۔ آپ ایم آپ کوصفین کا افسانہ حکایت سازوں کی زمانی سنا کیں ۔۔۔۔۔

'' حضرت معاویہ بڑائھ نے ایک صخص کو خط دے کر حضرت علی بڑٹھ کے پاس بھیجا جب وہ خط لے کر حضرت علی ہو ہے یاس آیا تو حضرت علی ہو ہے اس سے بوجھا کہ وہاں کے حالات کسے ہیں؟ اس نے کہا میں ایک الیی قوم کے پاس سے آرہا ہوں جو قصاص کے علاوہ پھھیمیں جاہتے اورسب کے سب خون کا ہدلہ لینے کے دعویدار ہیں میں ساٹھ ہزارا بیسے بزرگول کوچھوڑ کے آیا ہوں کہ دمشق سے منبر پر حضرت عثان کی قبیص رکھی ہے وہ سب اس کے بیٹیے بیٹھے رور ہے ہیں اس پر حضرت علی بیاہ نے کہاا ہے اللہ! میں خون عثان سے اپنی بے گناہی تیری بار گاہ میں پیش کرتا ہوں! حصرت معاویہ بنانھ کا قاصد جب حضرت علی ہناھ کے پاس سے رخصت ہوا تو وہ ہاغی جنہوں نے حضرت عثمان کولل کیا تھا اس کے پیچھے پڑھئے وہ اسے لل کردینا حیا ہتے تنصے وہ بڑی مشکل سے فی سکا،اورحصرت علی داند نے اہل شام سے جنگ کا فیصلہ کرلیا اور قبیس بن سعد بزاتھ کومصر میں لکھا کہوہ اہل شام کے خلاف جنگ کے لئے لئنگر لے کرآ ئے اور کوفہ میں ابوموسیٰ اشعری بڑھ کواور بصره میں عثمان منٹھ بن حنیف کو بھی یہی پیغام بھیجااورلوگوں میں خطبہ دیااورانہیں اسی بات برآ مادہ کیااور تیاری کاعزم با ندهااور مدینه سے نکل پڑے تم بن عباس بناند کومدینه میں تا ئب بنایااوروہ میونم کئے ہوئے تنے کے فرمانبرداروں کوساتھ لے کران کے خلاف کڑیں سمے جنہوں نے نافرمانی کی ہے اور جوان کے علم سے نکل مسئے ہیں اور جنہوں نے لوگوں کے ہمراہ بیعت نہیں گی' ان کے بینے حصرت حسن بڑھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا ابا جان! اس پروگرام کور ہنے دیں اس سے مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی لیکن انہوں نے حضرت حسن طابعہ کا مشورہ قبول نہیں کیا بلکہ جنگ

کے فیصلہ پر بیکے رہے اور کشکر کوئر تبیب دیا"۔ (البدایین ماص ۲۹۹ طبع لاہور)

اک روایت سے بیہ بات عیاں اور واضح ہے کہ حضرت علی بٹاٹوکو ابتداء ہی میں بخو بی ہیہ اندازه ہو گیا تھا کہ شام کی فضاشہا دت عثان بڑھ کے سانحہ پر جذبا تبیت کی انتہاء کو جھور ہی ہے اور ہیر کہ اس کے ردمل میں حضرت علی نظامہ کی طرف سے اصلاح کے لئے کوئی کا روائی کرنا تو کیا ان کے ہاں الیم کسی کارر وائی کا ارادہ تک نہیں ملتاحتی کہوہ اس بارے میں کسی کے مشورے تک کو خاطر میں نہیں لاتے حضرت حسن پاتھ کے علاوہ حضرت ابن عباس ناتھ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مشورہ دینے کا ذکر بھی روایات میں مذکور ہے لیکن حضرت علی بڑٹھیں کہ جنگ کے سواکوئی ہات قبول ہی نہیں کرتے بلکہ روایات سے بیتا ثر انجرتا ہے کہ جیسے حصرت علی بڑائھ پہلے ہے اہل شام کے بارے میں دل میں کدورت اور تعصب لئے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ عثمان ڈٹٹھ کہیں جائے اور مجھے موقعہ ملے تو میں ان سے دو دو ہاتھ کروں! (العیاذ باللہ) جمل ونہروان کے واقعات آپ كے سامنے ہیں كياوہاں حضرت على نظاھ كى سيرت كا يہى خاكەسامنے آتا ہے؟ ..... بالكل نہيں!! تو کیاصفین میں آپ کو (خاکم بدہن ) جنگی جنون کا کوئی دورہ پڑ گیا تھا؟.....اور بیہ بات بھی سامنے رہے کہ جنگ کا بیاہتمام واقعہ جمل ہے پہلے ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ: شام کی طرف کوج کے ارادے سے جب کشکر تیار کر چکے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں پھر جب آپ ہٹاتھ کوطلحہ و زبیر نظائلا کے بصرہ کی طرف کوج کرنے کی اطلاع ملی تو آپ نے لوگوں میں تقریر فرمائی اور انہیں بھرہ کی طرف جانے پرآ مادہ کیا تا کہ اگر ممکن ہوتو انہیں بھرے میں داخل ہونے سے روکا جا سكئے '۔ (البدابیرج م/ص ۲۳۳)

اور واقع جمل میں آپ یہ معلوم کر چکے ہیں کہ بھرہ کی طرف قدم اٹھتے ہی آپ کی زبان مبارک پرہے' اسالاندی نسر ید و ننوی فالا صلاح "جوہم چاہتے ہیں اور جوہماری نیت ہے وہ تو ہے مرف اصلاح ……" فیلا صلاح نسرید لتعود هذه الا مة انحوانا "……ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں تا کہ افرادامت دوبارہ آپس میں بھائی بھائی بین کا تیں سستو کیا ملک شام کے افراد امت صحابہ شکھ و تا بعین اصلاح کا حق نہیں رکھتے ؟ یعنی اہل بھرہ کے لئے شام کے افراد امت صحابہ شکھ و تا بعین اصلاح کا حق نہیں رکھتے ؟ یعنی اہل بھرہ کے لئے اصلاح؟ اور اہل شام کے لئے جنگ ؟ یاللحب ؟! جمل میں مزافقین نے امیر المومنین کی تمام اصلاح؟ اور اہل شام کے لئے جنگ ؟ یاللحب ؟! جمل میں مزافقین نے امیر المومنین کی تمام

اصلاحی کوششوں کوسبوتا ژکر دیا اور جنگ برپاکر ڈالی امیر المؤمنین کو بہت غم ہوا بڑی حسرت کے ساتھ جھزت حسن دلا سے فرمانے گئے اے بیٹے! کاش تیرے ابا ہیں سال پہلے مرچکے ہوتے!
اور افسوں وحسرت میں بیشعر پڑھ رہے تھے '' اے اللہ! میں اپنے غم اور دکھ کی شکایت تیرے حضور لے کرآیا ہوں اور ایک ایسے گروہ کی شکایت جنہوں نے میری آ تکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا میں نے ان کے مضرکوا پنے مصرے قل کر ڈالا اور میں نے اپناہی خاندان قل کر کے اپنانس کوشفا بخشی! (طبری جسم مسرک سے مسرک کا سے نفس کوشفا بخشی! (طبری جسم مسرک سے مسلم مسلم کے)

#### اہل شام کی طرف سفارت کا مسکلہ

جمل میں منافقین کی سازش کے بعد آئندہ اصطلے قدم کے لئے اصلاحی کوششوں میں احتیاط اور مزید بہتری آئی جا ہے اور یقینا ایسا ہی ہواہوگالیکن آ ہے! حکایت سازوں سے یوچھیں وہ کہتے ہیں کہ:

'' جب حضرت علی بڑاتھ جمل سے فارغ ہو گئے اور حضرت ام المؤمنین کو الوداع کہا تو بھر ہے ہوئے اور حضرت معاویہ بڑاتو کی طرف ہیں کے کارادہ فرایا تا کہ انہیں بیعت کی دعوت ویں تو حضرت جریر بن عبداللہ بڑاتھ بکل نے کہا اے امیر المومنین! میں ان کے پاس جا تا ہوں میر سے اور ان کے درمیاں دوستانہ ہے ہیں آپ کے لئے ان سے میں ان کے پاس جا تا ہوں میر ہے اور ان کے درمیاں دوستانہ ہے ہیں آپ کے لئے ان سے بیعت لے لول گا' اشرختی کہنے لگا امیر المومنین! اس کو نہ ہیں جھے اندیشہ ہے کہ بیاس سے ل جائے گا حضرت علی بڑاتھ نے کہا چھوڑ اس بات کو لہذا انہوں نے حضرت جریر بڑاتھ کو حضرت معاویہ بڑاتھ کے تام خط دے کر بھیج دیا خط میں یہ بتایا تھا کہ مہا جرین وانصار حضرت جریر بڑاتھ کی بیعت پر جمع ہو گئے ہیں اور واقعہ جمل کی روداد بھی کھی تھی اور انہیں دعوت دی تھی کہ آپ بھی اس بیعت میں شامل ہو ہے ہیں' جب حضرت جریر بڑاتھ وہاں پہنچ اور خط دیا تو محضرت معاویہ بڑاتھ نے حضرت معاویہ بڑاتھ نے حضرت عمر وہن عاص بڑاتھ اور دوسائے شام کو مشاورت کے لئے طلب کیا حضرت معاویہ بڑاتھ نے حضرت عمر وہن عاص بڑاتھ اور دوسائے شام کو مشاورت کے لئے طلب کیا تو انہوں نے اس وقت تک بیعت کرنے سے افکار کردیا جب کے حضرت علی بڑاتھ تاکمین عثمان کوئل میں بھر زمین کام کردیا جب کے حضرت علی بڑاتھ تاکمین عثمان کوئل میں بیا میں بھر زمین کام کردیا جب کے حضرت علی بڑاتھ تاکمین عثمان کوئل بیعت کرنے ہے اور اگر وہ الیانہیں کرتے تو پھران کی بیعت

نہیں کریں گے اور جنگ کو ترجے دیں گے تا آ ککہ وہ قاتلین عثان کوتل کردیں ' سے جریر فاتھ بن عیداللہ یہ جواب لے کرواپس آ گئے اور حضرت علی بڑاہ کوتمام صورت حال کہ سنائی ' تو اشتر نحی کہنے کہا ان اسمبر المونین ! میں نے نہ کہا تھا کہ اسے نہ جیجیں اگر آپ نے جھے بھیجا ہوتا تو معاویہ جو رواز ہ بھی کھولتا میں اسے بند کر دیتا! حضرت جریر کہنے گئے اگر تو وہاں ہوتا تو وہ تجھے خون عثان درواز ہ بھی کھولتا میں اسے بند کر دیتا! حضرت جریر کہنے گئے اگر تو وہاں ہوتا تو وہ تجھے خون عثان کے قصاص میں قبل کر دیتے ، کہنے لگا اللہ کی تئم ! اگر امیر المونین مجھے جھیجتے تو معاویہ واٹھ کا جواب محصلا جواب نہ کرسکتا اور میں انہیں سوچنے کی مہلت نہ دیتا اور اگر امیر المونین پہلے ہی میری بات مان لیتے تو تجھے اور تمام تیرے جیسول کواس وقت تک قید میں ڈال دیتے جب تک اس امت کے مالات درست نہیں ہوجاتے ' حضرت جریر واٹھ غضبنا کہ ہوکر اٹھ کھڑے ہوئے اور قرقیبیا جا حضرت معاویہ واٹھ کے نام جو بچھان کے ساتھ بیتا تمام ماجرا لکھ بھیجا تب حضرت معاویہ واٹھ کے نام جو بچھان کے ساتھ بیتا تمام ماجرا لکھ بھیجا تب حضرت معاویہ واٹھ کے نام جو بچھان کے ساتھ بیتا تمام ماجرا لکھ بھیجا تب حضرت معاویہ واٹھ کے نام جو بچھان کے ساتھ بیتا تمام ماجرا لکھ بھیجا تب حضرت معاویہ واٹھ کے نام جو بچھان کے ساتھ بیتا تمام ماجرا لکھ بھیجا تب حضرت معاویہ واٹھ کے نام جو بچھان کے ساتھ بیتا تمام ماجرا لکھ بھیجا تب حضرت معاویہ واٹھ کے نام جو بھی ان کر ساتھ بیتا تمام ماجرا لکھ بھیجا تب حضرت معاویہ واٹھ کے نام جو بیتا گھاں ہور)

اس روایت سے معلوم ہوا کر سبائیوں کی پوزیشن جمل کے بعد زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اندازہ سیجے اشتر نحفی جو قاتلین عثان میں ایک نمایاں ترین فرد ہے وہ حضرت جریر بڑائین عبداللہ بکل جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں کیسی گندی زبان استعال کرنے جرات رکھتا ہے جریر بڑاٹا پنے بجیلہ قبیلے کے سردار ہیں اور عقل ووائش میں سخاوت وا مانت میں شجاعت و جرات میں وقار و سنجیدگی میں بے مثال شخصیت کے حامل ہیں اشتر نحفی کی ان کے مقابلہ میں بھلا کیا حقیقت ہے کیا بدی کیا پدی کا شور با ہزار اشتر نحفی ان کے جوتے کے تئے پر قربان ہوجا کیں اللہ کی شان ہے فتنہ بھی اراد شرمسلے سے معالی کے خور داشت کرنا پڑر بان ہوجا کیں اللہ کی شان ہے فتنہ بھی اراد استر نحفی ان کے جوتے کے تئے پر قربان ہوجا کیں اللہ کی شان ہے فتنہ بھی اراد استر نحفی کی خاطر سب بچھ ہر داشت کرنا پڑر بان ہوجا کیں اللہ کی شان ہے فتنہ بھی اور مصلحت می کی خاطر سب بچھ ہر داشت کرنا پڑر ہا ہے .....

اس روایت سے بیہ معلوم ہوا کہ شام کی فضاء ابھی تک بدستورقل عثان بڑاتھ کی جذبا تیت سے سلگ رہی ہے۔ اور بیہ کہ حضرت جریر ٹاٹھ حضرت معاویہ بڑاتھ کے پاس حضرت علی بڑاتھ کا خط لے کربطور قاصد تشریف لے محتے ہیں بحثیبت سفیریا مصالحت کنندہ کے ہیں محتے جیسے کہ ام المومنین اور زبیر طلحہ بڑاتھ کی خدمت ہیں حضرت قعقاع بن عمرو محتے ہتے بینی جس کا مقصد ام المومنین اور زبیر طلحہ بڑاتھ کی خدمت ہیں حضرت قعقاع بن عمرو محتے ہے بینی جس کا مقصد حکیمانہ اسلوب اور احسن انداز میں اپنے موقف کی خوبی اور دوسرے کے موقف کی کمزوری کا اظہارا وروضاحت ہوا جس طرح نہروان میں خارجیوں کے سامنے ابوایوب انصاری نے کیا قیس

بن سعدنے کیا ابن عباس نے کیا خودامیر المومنین حضرت علی نے بنفس نفیس تشریف لے جا کر کیا ابسی کسی سفارت کی کوئی علامت حکایت سازوں کی کہانی میں حضرت علی کی طرف ہے اہل شام کے لئے نہیں ملتی حکابیت سازوں کی روایات تو ہمیں بیہ بتاتی ہیں کہ:'' حضرت علی بڑاٹھوفہ سے شام میں داخل ہونے کاعزم لے کرنگل پڑے اور مقام نخیلہ میں کشکر کوتر تنیب دیا زیاد بن نضر حارتی کو آ تھے ہزار کالشکر دے کرمقدمہ انجیش کے طور برآ سے بھیجا سامنے سے اہل شام کا مقدمہ انجیش ابو الاعور عمرو بن سفیان سلمی کی کمان میں آسمیا دونوں تشکر ایک دوسرے کے بالقابل اتر مسحے عراقی لشکر کے امیر زیاد بن نضر نے انہیں بیعت کی دعوت دی جس کا انہوں نے نفی یا ثبات میں کوئی جواب نہ دیا عراقی امیر زیاد بن نضر نے حضرت علی بڑھ کو بیصورت حال لکھ بھیجی تو حضرت علی ﴿ نے اشتر بختی کوامیر بنا کر بھیج و با اور زیا د کومیمنداور شرخ کومیسر ہیرمقرر کر دیا اور اشتر کو حکم دیا کہ اس وفت تک جنگ کے لئے اقدام نہ کرے جب تک وہ لوگ جنگ شروع نہ کریں کیکن انہیں ہیعت کی ہار باردعوت دیں پھراگروہ بیعت سے بازجھی رہیں تب بھی اس وقت جنگ نہ کریں جب تک وہ لوگ جنگ کا آغاز نہ کریں اور انشاء اللہ! آپ کے پیچھے بہت جلد پہنچ رہا ہوں پھر جب اشتر مقدمة الحيش ميں پہنچ سميا تو وہ حضرت علی ہے حکم برعمل پیرا ہوا۔وہ اور حضرت معاویہ کا مقدمة الحیش جس کی کمان ابوالاعور ملمی کے پاس تھی دونوں آ منے سامنے اتر مھئے بچھ دفت تک وونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈیٹے پھرشام کے وفت اہل شام کالشکروالیں لوٹ کیاجب ا کلا دن ہوا تو پھر دونوں کشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ دھمکے تو اشتر نے عبداللہ بن المنذر تنوخی پرحمله کردیا جواہل شام کے شاہسواروں میں سے تھااور عراق کے ایک مخص ظبیان بن عمارہ تمیمی نے اسے لگ کردیا جس کے بعد ابوالاعور نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے جوابان برحملہ کردیا مچرلوگ جنگ سے رک گئے اور رات درمیان میں حائل ہوگئ پھر جب تنسر ہے روز کی صبح ہوئی تو حضرت علی بڑا تھ بھی اینے کشکر کے ساتھ تشریف لے آئے اور حضرت معاویہ بڑا تھی اینے کشکر میں آ محے دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں''فیاللہ المستعان'' دیریک ہونہی ایک ووسرے کے مقابلہ میں ڈیٹے رہے میدہ حکیتھی جسے صفین کہاجا تا ہے اور میشروع ذوالحجہ کی بات ہے۔(البدایدج ۱۵۵،۲۵۴/ملحصا)

اس روابیت سے داشح ہور ہاہے کہ حضرت علی جاتھنے جرمر بٹاتھ بن عبداللد کی والیسی کے

بعد الشكرش كے سوااور پچھ بيس كيا اور اس پر مزيد شم بيہ ہے كہ قاتلين عثان الله كا ايك نماياں ترين فرداشتر بخعی کشکر کی کمان کرر ہاہے پھرستم بالائے ستم بیہے کہ اس کو بیذ میداری سونی جاتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ بڑاتھ کے کشکر کو بیعت کی دعوت دے حالانکہ بیران لوگوں میں سے ایک ہے جو قصاص عثان میں واجب القتل ہیں تو کیا اس کوامیر کشکر بنانا اور جولوگ اس کوقصاص میں قتل کے کئے مانگ رہے ہیں انہی کو بیعت کی دعوت دینے کی ذمہ داری اس کو دینا کیا ہے جلتی پے تیل چھڑ کئے والى بات نبين؟! جس كامقصدا صلاح كرنا موكياوه اس كے لئے بيطريقة اختيار كيا كرتا ہے؟ اور كيا آپ خلیفة النبی سے میامید کرسکتے ہیں کہاں نے ایسائی کیا ہوگا؟..... ہرگزنہیں!وہ خلیفة النبی جس کی فیاضیاں کرم فرمائیاں جمل میں آپ مشاہد کر تھے ہیں اور جس کے کمالات ایمان نوازی صفین کے بعد نہروان میں ابھی خارجیوں کے خبیث ٹولے پر ارز اِل ہونے والے ہیں؟ ....اس روايت سيحليفة النبي مُألِينًا كي سيرت بين جملتي بلكه أيك عام اقتذار برست حكمران كاوطيره عيال ہور ہاہے اس روایت کوخلیفۃ النبی مُلطِیَّا کی سیرت میں ٹانکنا ایک نہایت گستاخانہ جسارت ہے۔ صفین میں اترنے کے بعد حضرت علی مظاہر کی طرف سے حضرت معاویہ بظامہ کی طرف صرف ایک سفارت بھیجنے کا ذکر ہے: '' ابو مخصف کہتے ہیں کہ مفین میں آئے کے بعد دوروز تک فریفین اپی ا پی جگہ رکے رہے کی نے دوسرے سے رابط ہیں کیا پھر حضرت علی افاع نے بشیر بن عمر و بن محصن انصاری سعیدین قیس بهدانی اور هیت بن ربعی تمیمی کوبلایا اور کہااس مخص کے یاس جاؤ اور اسے التدكى طرف وخوت دواوراطاعت وفرمانبرداري اوراتجادامت كي دعوت دوهبث بن ربعي كبنے لگا آب اسے معہدے کی المید کیوں نہ ولا ویں اگروہ اطاعت قبول کر لے؟ اور آپ کے ہاں اسے ایک ترجیحی مقام حاصل ہوجائے! آپ اللہ نے فرمایاتم اس کے پاس ایک بارجاؤ توسیی اس سے ملاقات کرو اس پر اتمام حجت کرو اور دیکھو اس کی کیا رائے ہے چنانچہ وہ لوگ حضرت معاوید نظم کے پاک آئے بشیر بن عمرونے حمدوثناء کے بعد فرمایا اےمعاویہ! بیدونیا تیرے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے اور تھے آخرت میں لوٹ کے جانا ہے اور اللہ تعالی تھے سے تیرے اعمال كاحساب لين محاورجو تيرب باتقول نے آمے بھيجا ہے اس كابدلہ سخفے ملنا ہے ميں تخفے الله كا واسطه دیتا ہوں كہ تو اس امت كے اشحاد كو يارہ يارہ نه كراوران كى آپس ميں خون ريزى نه كرو! حضرت معاويه بناله نے قطع كلاى كرتے ہوئے كہا تونے اپنے ساتھى كوانہى باتوں كى تلقين کیوں نہیں گی؟ بشیر بن عمرو کہنے لگا میراساتھی تیری طرح نہیں ہے! میراساتھی مخلوق بھر میں اس وفت اس معامله کاسب سے زیادہ حقدار ہے وہلم وفضل میں دین وایمان میں اسلام کی سابقیت میں رسول الله مُقَافِظُ کی قرابت میں سب پرمقدم ہے! حصرت معاویہ بن کھے کہنے کیے وہ کہتا کیا ہے؟ بثير بن عمرو كہنے لگاوہ تجھے اللہ ہے ڈرنے كائتكم ديتا ہے وہ تيرا پچازا دېمائی ہے جس حق كی وہ تجھے وعوت دے رہاہے اسے قبول کر لینے کا حکم دیتا ہے یقیناً بیراہ تیری دنیا کے بارے میں تیرے لئے سلامتی کی راہ ہے اور تیری عاقبت کے بارے میں بہتر ہے حضرت معاویہ بڑاتھ کہنے لگے کیا میں خون عثمان رفاع کورائیگاں جانے دوں؟ نہیں!اللہ کی متم ایبا تبھی نہیں کروں گا!! سعید بن قیس نے بات شروع کی تو شبث بن ربعی نے اس کی بات کا منتے ہوئے بولنا شروع کر دیا ،حمد وثناء کے بعد اس نے کہا: اےمعاویہ! تونے بشیر بن عمرو بن محصن کو جواب دیا ہے وہ میں سمجھ کیا ہوں میں اللہ کی تنم کھا کرکہتا ہوں کہ ہم پر تیری غرض پوشیدہ نہیں جس کی خاطر تو جنگ لڑ رہا ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس بات کے لئے تو لوگوں کو کمراہ کررہا ہے اوران کی خونہشات کواییخ قابو میں لےرہااوران کی اطاعت کواپی ذات کے لئے خالص کررہا ہے وہ بات بچھے حاصل نہیں ہوسکتی ہاں! اتنی بات ضرور ہے کہ تیری اس بات پر کہ ہماراا مام ظلماً قبل کر دیا گیا لہٰذا ہم اس کےخون کا مطالبہ کرتے ہیں!اس پر چنداو ہاش تتم کے بے وقو فول نے تمہاری ہاں میں ہاں ملائی ہے اور بیہ مجھی ہم یقین سے جانتے ہیں کہ تو نے خوداس کی مدد سے گریز کیا اور تجھے خوداس کاقل ہو جانا مطلوب تقااور تیرابیه وطیره اس حیثیت کوحاصل کرنے کے لئے تھا جس کا تواب طلبگار ہےاور ایبا ہوتار ہتا ہے کہ بسا اوقات کسی چیز کی طلب اور آرز و کرنے والوں کی طلب و آرز و میں قدرت ر کاوٹیں ڈال دیتی ہے اور بعض دفعہ طلبگار کواپنی آرزو سے بھی بڑھ کرمل جاتا ہے اور اللہ کی قسم تیرے لئے ان دونوں باتوں میں سے کسی میں بھی بہتری نہیں کیوں کہ جس کی تو امیدیں لگائے ببیفاہے اگر وہ چیز کھے نہیں ملتی تو پورے عرب میں مجھ سے بدترین حالت میں کوئی نہیں ہوگا اور الرفرض كروتوا بني آرز و پانے ميں كامياب ہوجا تا ہے تواس وفت تك ممكن نہيں جب تك تواييخ رب سے جہنم میں داخلے کا استحقاق بھی نہ حاصل کرلے۔اللہ سے ڈراے معاویہ بڑا ہو اورا پی ضد چھوڑ دے حکومت کے معالمہ میں حکومت کے حقداروں سے جھگڑانہ کر! حضرت معاویہ ڈاٹھ نے حمدوثناء کے بعد فرمایا! تیری کم عقلی اور تیراسفلہ پن تو میں نے اس بات سے پہچان لیا کہ تو نے اس عالی نسب قوم کے معزز سروار کی بات کا ان دی پھر تو ان با توں میں پڑھیا جو تیرے علم کی دسترس عالی نسب قوم کے معزز سروار کی بات کا ان دی پھر تو ان با توں میں پڑھیا جو تیرے اجڈ دیماتی! اسے بالا ہیں جس میں تو نے جھوٹ بولا اور جو پھھتونے بیان کیا اے عقل سے کورے اجڈ دیماتی! اس میں تو نے اپنا کمینہ بن دکھایا ہے جاؤمیرے پاس سے چلے جاؤمیرے اور تمہارے درمیان تکوار ہی فیصلہ کرے گی۔

بیاوگ نظے اور شبث کہنے لگا تو ہمیں تکوارے ڈراتا ہے؟ اللہ کی تئم تکوار بہت جلد تھے پر الہرائے گئی اللہ کی تئم تکوار بہت جلد تھے پر الہرائے گئی اس کے بعد بیاوگ حضرت علی بڑاتھ کے پاس واپس آ مجے اور حضرت علی بڑاتھ کو پوری رودادسنا کی تو حضرت علی بڑاتھ نے بین کرجنگی کارروائیوں کا آغاز کردیا۔

(الكامل ج٣/ص ٢٨٥ طبري٣/٠٥٥)

غور فرمائے! اس پورے سفارتی عمل میں کہیں کوئی سنجیدگی بجھ داری شرافت انسانیت اضائق اور سیقہ مندی کا کوئی شائبہ تک کہیں دکھائی دیتا ہے؟ اس سفارتی فیم میں بشیر بن عمر وظائھ انساری صحابی ہیں آگر وہ حضرت معاویہ شاکلائی ست بھی کہہ لیس تو وہ بہر حال ان ہے ہم پلہ بیں برابر کے ہیں اس لحاظ سے بے تکلف اور بے با کانہ تفتگوان کا حق ہے یہ دابات ہے کہاں روایت میں جو گفتگوان کی طرف منسوب کی تئی ہے وہ ایک صحابی کی شجیدگی سلیقہ مندی افزا دطیع اور مزاج سے شایان شان نہیں ہو یک پھر اسطرح اس سوال وجواب کا انداز واضح طور پراس سے جعلی مزاج کے شایان شان نہیں ہو یک پھر اسطرح اس سوال وجواب کا انداز واضح طور پراس سے جعلی ادر من گھڑت ہونے پر دلالت کر رہا ہے کئیں جوشیف بن ربعی کی بکواسات ہیں وہ ٹھیک اس کے حسب حیثیت ہیں واقعی اس گفتگو میں اس مقل سے کورے اجڈ دیہائی نے اپنا کمینہ پن واضح کے دوست ہونے کو تشایم کر رہا ہوں۔ کرے دکھادیا' اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس مقل سے کورے اجڈ دیہائی نے اپنا کمینہ پن واضح ہرگز نہیں! میرے نزد کیک سفارت کی یہ کہائی سراسر جھوئی کہائی ہے کین اجڈ دیہائی کے کمینہ پن ہرگز نہیں! میرے نزد کیک سفارت کی یہ کہائی سراسر جھوئی کہائی ہے کین اجڈ دیہائی کے کمینہ پن حسمیر امطلب ہیہ ہم کہ برتن سے وہی پچھڑکائے ہواس میں ہوتا ہے لین شہیف بن ربیعی جس سے میرا مطلب ہیں ہم کہ برتن سے وہی پچھڑکائے ہواس میں ہوتا ہے لینی شعب بن ربیعی جس خرف کا آدمی تھا اس ظرف کی بکواس کے کسی اور چیز کی تو تع اس سے ممکن نہیں تھی میں ہوتا ہوتی ہوئی کوئی کوئی تو تع اس سے ممکن نہیں تھی میں ہوتا ہوئی کی کوئیں کے میں اور چیز کی تو تع اس سے ممکن نہیں تھی میں ہوتا ہی کھوٹ حضرت عثان واٹھ ہوتا تو بجز اس طرح کی بکواس کے کسی اور چیز کی تو تع اس سے ممکن نہیں تھی ہی ہوئی حضرت عثان واٹھ

کے قاتلین سبائی گروہ کا فردتھاصفین کے بعد سبائیوں کے نئے ایڈیشن خارجیوں میں شمولیت کا اعزاز یا یا بعد میں تائب ہوا پھراس نے قاتلین حضرت حسین بڑاتھ میں اینے نمبر بنائے غورطلب بات بدہے کہ خلیفۃ اکنبی مُناتِیْنُ علی ابن ابی طالب بڑا ہو جن کامشن فتنہ تم کر کے اصلاح کرنا ہے اور تمام اختلا فات ختم کر کے امت کو پھر سے رشنہ اخوت میں پرودینا ہے وہ الیمی سفارتی فیم حضرت معاویہ ناٹھ کے باس کیے بھیج سکتے ہیں جواختلافات کو کم کرنے کے بجائے اختلافات کی خلیج کو بڑھانے کا سبب ہے اور جواصلاح کے امکانات پیدا کرنے کے بجائے انہیں ختم کر کے رکھ وے ؟ .... سبائیوں کا آپ کے تشکر میں موجود ہوتا تو فی الحال ایک مجبوری تھی کیکن بیر کیسے ممکن تھا كهخليفة النبي مثاثاته اورشبت بن ربعي جيسے غيرمخاط غير سنجيدہ غير سليقه مندمغلوب الجذبات تنك مزاج تكمثيا طبيعت والاعقل سے فارغ تم ظرف نا دان اجڈ ديباتی كواس سفارتی وفيد ميں شامل فرما تين ؟ ....خليفة التبي مَثَاثِيَّا جس كا فرص منصى امت كوفتنه وفساد ــــ بيجا كراصلاح كاير جم لهرانا ہے وہ حضرت عثمان پڑھے کے سبائی قاتل کو بھیجے ایسے معاملہ کی اصلاح کے لئے جس کا نقطہ اختلاف ہی قصاص عثان بڑھ ہے؟ .....العیاذ ہا تلدا بیہا مجھی ممکن نہیں! حضرت معاویہ بڑھ نے اس سبائی کو مُركوره روايت كمطابق مخاطب كرتے ہوئے قرمایا: ایھا الا عرابي المحلف المحافی ".... اے عقل سے کورے اجڈ دیہاتی ....ان الفاظ میں اس کی شخصیت کا بھی ترین تعارف ہے۔ پھر اس پرمزیدستم د کیھئے کہ جب بیالوگ واپس حضرت علی نظامہ کور پورٹ دیتے ہیں تو حضرت علی نظامہ کوئی ردمل ظاہر کرنے کے بچائے ہا قاعدہ جنگی کاروائیوں کا آعاز کردیتے ہیں؟ بتائے اس روش کوخلیفة النبی کی سیرت مقدسه کے کس حصه میں جگہ دیں گے؟ .....اور بیہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بیرسفارت حضرت قعقاع بن عمرو رہ کا جیسی ناصحانہ ومصالحانہ سفارت نہیں تھی جنہوں نے حضرت زبير وطلحه بخافئا اورحضرت ام المؤمنين كيساتهما بني مؤ دبانه ومدبرانه تفتكوي حالات كو سیجے رخ برموڑ دیا تھا بلکہ بیشبٹ بن ربعی والی سفارت ایسی سفارت ہے جس کاعنوان جنگ کا الٹی میٹم دینا تھا جس کے بعد کہتے ہیں حضرت علی پڑھنے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے ہٹ کربعض غیر جانبدار وفو و کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اصلاح حال کے لئے سنجيره كوششيس كيس ان ميں ہے ايك وفد حضرت ابو در داء بناٹھ اور ابوا مامہ بناٹھ كا ہے جن كے جواب

میں حضرت معاویہ بڑاتھ نے فرمایا: ''وہ قاتلین عثمان بڑاتھ سے ہمیں قصاص لے دیں پھراہل شام میں سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والاسب سے پہلافض میں ہوں گا''۔ (البدایہ کا م م م م م م م ہوں گا''۔ (البدایہ کا م لیکن دوسری طرف بیہوا کہ بیہ مطالبہ من کر''لوگوں کی ایک بڑی تعداد کشکر سے ہا ہرآ گئی اور کہنے گئے ہم سب قاتلین عثمان بڑاتھ ہیں آئے جس کا جی جا ہے اور ہمیں پکڑے' (ایضا)''

اس سلسلمی تیسری کوشش وہ ہے جوشام اور عراق کے قاری حضرات نے مشتر کہ طور پر
کی اور غالبًا ہی سعی مسعودا نجام کار بار آور ہوئی چونکہ ان قاری حضرات کی مبارک مسائی نے
ناپاک سبائی منصوبوں کوخاک بیس ملا دیا لہٰذا قصہ سازوں پر ان کا تصور بہت نا گوار ہے بلکہ اس
وقت جب اشتر نخعی کواس کاعلم ہوا تو اس نے عراق کے قاریوں کو بہت گالیاں دیں تفصیل آگے
آئے گی۔ یہ غیر جانبدارانہ کوششیں انہائی شجیدہ مخلصانہ اور اصلاح انگیز ہیں لیکن یہاں سوال
غیر جانبداراصلاحی وفود کانہیں یہاں سوال بیہ ہے کہ خلیفۃ النبی علیقہ النبی علیقہ النبی علیقہ ہیں تا تاری
فیر جانبداراصلاحی وفود کانہیں یہاں اصلاح کی غرض سے آئے ہیں وہ خلیفۃ النبی علیقہ ہیں تا تاری
شفراد سے بیس ہو تو یہ جہتا ہے کہ ضفین میں آپ کا آنا حضرت معاویہ دائرہ اور مسلمانان شام
شفراد سے بیس ہیں ! جو یہ جھتا ہے کہ ضفین میں آپ کا آنا حضرت معاویہ دائرہ اور کا پیشر و مانتا
ہے لہذا ہے بات یقینی اور قطعی ہے کہ آپ کا کوچ ملک شام کی طرف بغرض بنگ نہیں تا الی منظم تیور کا پیشر و مانتا
مالملاح واتحاد تھالیکن تاریخ میں حکایت سازوں کی تیز دستی کے باعث ہم اس المیہ سے دوچار ہیں
مافظ این کیشر بیطیعہ فرماتے ہیں :''پورا ماہ محرم حضرت علی باتھ اور حضرت معاویہ باتا ہی مابین

الگاتارسفیرآتے جاتے رہے اورلوگ جنگ سے بازر ہے لیکن صلح نہ ہو کی۔ '(البدایہ کا ۱۳۵۷) کو تا تا تا بندھار ہالیکن وہ اصلاحی وفود کیا تھے؟اگریہ وفود حکایات سازوں کے مطلب کے ہوتے تو ان پر بھی حکایت سازی کی جاتی لیکن چونکہ یہ اصلاحی کوششیں اور وفود ان کے مطلب کے ہیں تھے پھر بھلا آئیں کیوں یا در کھا جاتا؟ اس لئے تاریخ میں آپ ان کا کوئی ذکر نہیں پائیں گے سوائے اس حوالے کے جواو پر نہ کور ہوا'لہذا ہم کہنا تاریخ میں آپ ان کا کوئی ذکر نہیں پائیں گے سوائے اس حوالے کے جواو پر نہ کور ہوا'لہذا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس بار حضرت علی بڑاتھ کی اصلاحی کوششیں بھی نہایت زبر دست تھیں جن کا قصہ سازوں نے تذکرہ تک گوار انہیں کیا اور ادھ رسبائی ٹیم بھی زبر دست قوت کے ساتھ موجود ہے جنہیں بھرہ کے قاریوں کی تائید بھی حاصل ہے اور وہ اپنی شریرانہ کار روائیوں سے اصلاحی کوششوں کونا کام بنانے کی سرتو زکوشش ہیں مصروف ہے۔

# یانی کی بندش کاافسانه

ابوضف کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عوف بن احمر سے روا بہت ہے کہ جب ہم نے معاویہ پر چڑھائی کی اور اہل شام صفین میں ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپ حسب پندایک کھلے وسیح اور ہموار میدان میں اتر ہے ہوئے تھے اور پانی کے گھاٹ پر ان کا قبضہ تھا اور الاعور سلمی اپ سوار اور پیادہ دستوں کے ساتھ پانی کے گھاٹ پر صف بستہ ہے اور انہوں نے بیٹھان رکھا ہے کہ ہمیں پانی نہیں لینے دیں ہے ہم نے امیر المؤمنین کو صورت حال سے مطلع کیا تو انہوں نے صحصعہ بن صوحان کو بلایا اور کہا کہ معاویہ واٹھ کے پاس جاؤا ور ان سے کہوکہ بے شک ہم نے اپنا بیسٹر تہاری طرف کیا ہے اور تم پر اتمام جست سے پہلے ہمیں جنگ کرنا اچھانہیں لگتا اور آپ نے ہمارے مقابلہ میں سوار اور پیادہ وستے میدان میں اتار دیے ہیں گویا آپ نے جنگ میں پہل کر دی ہے مقابلہ میں سوار اور پیادہ وستے میدان میں اتار دیے ہیں گویا آپ نے جنگ میں پہل کر دی ہے طالا نکہ ہمارا فیصلہ اس وقت تک جنگ سے باز رہنے کا ہے جب تک ہم آپ کو وقوت نہ دے لیس اور آپ پر جب پوری نہ کر لیس اور دوسری بات آپ لوگوں نے یہ کی کہوگوں کو پانی سے روک دیا حالانکہ لوگ پانی پینے بغیر نہیں رہ سکتے لہذا آپ اپ خاتھیوں کی طرف پینا مجمیس کہ وہ پانی حدول دیں اور اس وقت تک کوئی کاروائی نہ کریں جب سے ہمٹ جا کیں اور لوگوں کے لئے پانی کھول دیں اور اس وقت تک کوئی کاروائی نہ کریں جب سے ہمٹ جا کیں اور لوگوں کے لئے پانی کھول دیں اور اس وقت تک کوئی کاروائی نہ کریں جب

تک ہم اپنی باہی معاملہ میں کوئی عند میہ قائم نہیں کر لیتے اورا گرآپ کو میہ پسند ہے کہ ہم درمیان میں وخل شددیں اور لوگوں کو پانی پر لڑنے کے لئے جھوڑ دیں پھر جو غالب آئے وہی پیئے تو ہم ایسا بھی کرلیں گے! حضرت معاویہ ناٹھ نے اپنی ساتھیوں سے مشورہ لیا تو ولید بن عقبہ ناٹھ نے کہا کہ آپ انہیں پانی نہ لینے دیں جس طرح انہوں نے حضرت عثمان باٹھ پرچالیس روز تک پانی بندر کھا تھا اس عرصے میں ان تک کھا تا یا پانی کوئی چرز نہیں چہنے دی گئی الہذا آئیس بھی بیاسا مرنے دیں اللہ تعالی آئیس بھی بیاسا مرنے دیں اللہ تعالی آئیس بیاسا مارے! حضرت عمرو بن عاص بڑھ کہنے گئے ان کے لئے پانی کھول دو یہ اچھی بات نہیں کہوہ بیات و ہرادی عبداللہ بن سعد بن الجاسرے کہنے گئے ایک روز کے اس میں نئو و ایس چلے جا کیں روک او جب پانی نہیں لے تو واپس چلے جا کیں گے اوران کی واپسی کئے ان سے پانی روک او جب پانی نہیں لے تیں اور شرابیوں سے پانی روک او جب پانی نہیں واپسی کے اوران کی واپسی کئے اللہ تعالی قیامت کے روز کا فروں فاسقوں اور شرابیوں سے پانی روک گا اور تجھ پر اسی طرح کے اللہ تعالی قیامت کے روز کا فروں فاسقوں اور شرابیوں سے پانی روک گا اور تجھ پر اسی طرح کے اللہ تو بیات واپسی کے دخرت معاویہ بڑھ نے کہا ہم کھنہ ہموہ وہ شغر ہے۔

حضرت معاویہ بڑا نے نصصحہ بن صوحان سے کہا تم جاؤ میری رائے تمہیں معلوم ہوجائے گی ادھر ابوالاعور سلمی کی طرف ایک سوار دستہ روانہ کردیا کہ آنہیں پانی سے روک دیں جب حضرت علی بڑا نے نے بیسا تو جنگ کا تھم دے دیا اوراقعث بن قیس نے کہا کہ میں ان سے نمٹنا ہوں پھر تیر چلے نیز ہے ہے تا تواریں لہرا کی حضرت معاویہ بڑا تھ نے بزید بن اسمد بحلی کو ابوالاعور کی مدد کے لئے بھیجا حضرت علی بڑا تھ نے مروبین عاص کو ایک بڑا لشکر وے کر بھیجا حضرت علی بڑا تھ نے اشر نحفی کو ایک بڑا لشکر وے کر بھیجا تا کہ ابوالاعور اور بزید بن اسمد کی مدد کریں حضرت علی بڑا تھ نے اشر نحفی کو ایک عظیم لشکر کے مساتھ بھیجا تا کہ وہ اضعف اور شبث کی مدد کریں حضرت علی بڑا تھ نے اشر نحفی کو ایک عظیم لشکر کے مساتھ بھیجا تا کہ وہ اضعف اور شبث کی مدد کریں جنگ بڑی شدت اختیار کر گئی حتی کہ حضرت علی بڑا تھے کہ فیلی کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اضعف اور شبث کی مدد کریے جنگ بڑی شدت اختیار کر گئی حتی کہ حضرت علی بڑا تھے کہ نے ہم نے الکامل کی روایت کی نامعقولیت کا ترجمہ کے لئے ہم نے الکامل کی روایت کی ہے آگر ہم اس روایت کی نامعقولیت کا

تذكره خلیفة النبی بناته كی سیرت كے حوالے ہے كرنے لگیس توبات بہت كمبی ہوجائے گی اس لئے

بہاں ہم روایت کے اس حصے ہے جث کریں گے جس کا تعلق پائی رو کئے سے ہے پائی کے مسئلہ پر بید روایت ایک خوفاک جنگ کا نقشہ پیش کر رہی ہے اور پائی رو کئے کا تمام تر وارو مدار دو صحابہ ہو نگاؤ کے کر دار پر ہے جو پائی رکوانے کے ذمہ دار بیں ایک حضرت ولید دائلہ بن عقبہ اور دوسرے حضرت ولید دائلہ بن سعد بن اسرح اگر بید دونوں حضرات احساس مندی سے کام لیتے اور پائی روک و بینے پرضد نہ کرتے تو یہ خوفناک جنگ پیش نہ آتی کیونکہ ان دو کے علاوہ کوئی تیسر اپائی روک و بینے پرضد نہ کرتے تو یہ خوفناک جنگ پیش نہ آتی کیونکہ ان دو کے علاوہ کوئی تیسر اپائی روک نہ ہے جن بین نہ تھا جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے حضرت معاویہ دائلہ کا پائی رکوانے کا یہ فعل مامی دونوں پائی روک نے حق بین نہیں شخص کو گایان دونوں صحابہ جن تین کیا کیا گیا ہو کا ایک بات قابل واقعی نہا ہو ہے ہوئی بیا ہو کہ بین بیت سے دیگر صحابہ جن تھی کہ برت سے دیگر صحابہ جن تھی کی طرح میں فقیدے کا روک کی مرح بین الی سرح جمل یا فقیدے کیا رہ کئی مزید ہے کہ وائی کہ مواند بن سعد بن الی سرح جمل یا فقیدے کیا رہ کئی مزید ہے کہ وائی مزید ہی کہ دونوں حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح واقعہ صفین سے پہلے ۲۳۱ ھی بیس بھی حمایت نہیں کی مزید ہی کہ حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح واقعہ صفین سے پہلے ۲۳۱ ھی بیس مقام رملہ مرح کی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو ہے تھے۔ (تاریخ الاسلام ذہبی ۲۳۳ ھی بیس مقام رملہ مرح کی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو ہے کہ تھے۔ (تاریخ الاسلام ذہبی ۲۳۳ ھی بیس مقام رملہ مرح کی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو ہے کہتے۔ (تاریخ الاسلام ذہبی ۲۳۳ ھی بیس

#### نوعیت جنگ اوراس کی مدت

بقول طبری ۱۳۱۵ دوالج کے شروع میں حضرت علی بڑا میں فروکش ہوئے تھے۔
صاحب البدایہ کی روایت کے مطابق ذوائج ۱۳۱۵ سے پہلے یہال پہنچ مجھے تھے لیکن جنگی جھڑ پیں
ذوائج میں شروع ہوئیں اور پھر پورام ہینہ جاری رہیں پھرمحرم ۱۳۷ ھیں لوگ جنگ سے بازر ہے
اور مصالحت کے لئے گفت وشنید اور مراسلت جاری رہی صفر ۱۳۷ ھی ابتدائی تاریخوں میں بدھ
اور جعرات کوشد ید جنگ رہی جو جمعہ کی ضبح تک جاری رہی پھروقفے سے جھڑ پیں رہیں جی کہ یہ سلمار جب تک چاتار ہااوراس عرصے میں کل ۵۵جھڑ پیں ہوئیں '۔ (البدایہ ۲۵۹۷)

سیف کی روایت ہے کہ مت جنگ سات یا نومہینے ہے ابوالحن بن براء کہتے ہیں اسیف کی روایت ہے ہے اورکل جھڑ پیں ۹۰ ہوئیں ابوخص کہتا ہے کہ ذوالح کی پہلی تاریخ کی سامنے کے دوالح کی پہلی تاریخ کی سیاصفر سے اصفر سے کے دواج کی کے دورجنگ رہی'۔ (البدایہ کے ۱۷۷)

امام ذہبی فرماتے ہیں پھرفریقین میں سے ہرفریق دوسرے کے مقابلہ کے لئے چل پڑائتی کہم م ۳۸ھ کے سات روز باقی تنصے جب فریقین صفین میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں اتر سمجئے پھرصفر کی شروع تاریخوں میں جنگ بھڑک اٹھی جو چندروز جاری رہی'۔

(تاریخ الاسلام ذہبی ۵۳۸۳)

یہ بات سب کے نز دیکے مسلم ہے کہ ۱۳ اصفر ۲۳ ہے کوٹالٹی تامہ لکھا گیا الہذا بقول امام ذہبی کے دن محرم کے اور ۱۳ دن صفر کے بیکل ہیں دن ہوئے باتی سب افسانہ ہے ان ہیں دنوں میں جنگ کا ذکر جس میں شدت پیدا ہوئی وہ دودن ہیں مورخہ ۱۳ صفر ۲۳ ھر وز بدھا ورجعرات اور جعد کی از کرجس میں شدت پیدا ہوئی وہ دودن ہیں مورخہ ۱۳ صفر ۲۳ ھر وز بدھا ورجعرات اور جعد کی صبح تک جاری رہی جس کے بعد کہتے ہیں کہ جعد کے دوز اہل شام نے قرآن مجید نیزوں پر اٹھا لئے اور جنگ رک گئی۔ واللہ اعلم باالصواب (تفصیلات آئندہ صفحات میں آئیں گی)

حضرت عمارين ماسر واللحاور فئد باغيه:

صفین میں عمار ڈٹا ہوں یاسر ڈٹا ہے آتی نے حضرت معاویہ ڈاٹھ کے موقف کے بارے میں ایک خاصی اہمیت حاصل کر لی جس کا سبب بیہ ہوا کہ حضرت عمار ڈٹاھ کے بارے میں حدیث مشہورتھی کو ' ان رسول مَنظِی قال لعمار تقتلك الفئة الباغیه ''....رسول الله مَنظِیم نے ممار ناہم مشہورتھی کو ' ان رسول الله مَنظِیم نے ممار ناہم سے کہا تھے فئد باغید للرکے ۔ (البداریہ کے ۱۷۰۷)

یہ حدیث حافظ ابن کثیر نے سیجے مسلم کے حوالے سے بروایت ابوسعید خدری ابوتنا دہ نامی اورام المومنین ام سلمہ فیافئ ذکر کی ہے اور اپنی شہرت کے لحاظ سے تو اتر کے قریب پینی ہوئی ہے۔ صفین میں حضرت عمار بناٹھ حضرت علی بناٹھ کےلشکر میں تھے جب وہ شہید ہوئے تو پیرکہا عمیا کہ عمار بڑاھ کواہل شام نے مل کیا ہے! بیا کیب ایسا مثبت دعوی تھا کہ اس برکسی دلیل کی ضرورت نتھی جس نے سنااس نے بلاتا کل مان لیا' کیونکہ حضرت عمار ہلا محصرت علی ملاہ کے کشکر میں ہیں اوراہل شام کے مقابلہ میں ہیں لہذا جب وہ قلّ ہوئے ہیں تو قدرتی طور پر ذہن اسی طرف جائے کا کہ انہیں اہل شام نے آل کیا ہے چنانچہ یہی باور کرلیا گیا ہے۔ اور چونکہ سے مشہور بلکہ متواتر حدیث میں مذکور تھا کہ عمار بڑاتھ کوفئد باغیہ آل کرے کی اور اب اس کا آل اہل شام کے ذمہ پڑھیا لبذاابل شام کی بوزیش فل عمار بزاند کی نسبت سے فئد باغید متعارف ہوگئی اور عمار بڑاند کا قال اہل شام کے فئد باغیہ ہونے کی علامت اور دلیل بن گیا اور اس دلیل پر سہ باور کرلیا گیا کہ حضرت معاویہ بٹاٹھ اوران کے ہم رائے وہم خیال صحابہ و تابعین سب کے سب '' الفئتۃ الباغیہ'' ہیں پھراس کے بعد الل شام كول عمار را الاسك عنوان سے فتنہ باغيہ قرار دينے والوں کے دونکته نظر ہو سکتے۔ يہلانفظ نظريه كدفئه باغيه كى بغاوت خطائے اجتہادى تھى جس پرمجتہدا كيہ اجر كاستحق ہوتا ہے۔ بيہ مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا چنا چہ حافظ ابن کثیر ہے شکے آل عمار پڑٹھ کا واقعہ اور اس کے بارے میں احادیث تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں''۔

الله ولكن هوا الا مام فله احران كما ثبت في صحيح البخارى الله ولكن هوا الا مام فله احران كما ثبت في صحيح البخارى من حديث عمرو بن العاص ان رسول الله على قال اذا احتهد الحاكم فاصاب فله احران وان احتهد فا خطا فله احر "- (البدام 4/42) لا معلى لا مور)

اس میں شبہ ہیں کہ حضرت علی دالتھ ہی مصیب (صحیح مؤ قف پر) ہیں اگر چہ حضرت معاویہ بھی مجتهد ہیں اوران شاء اللہ اجر کے حق دار ہیں کیکن امام بہر حال وہی ہیں لیعنی

سالزام کوئی نہیں لگا تا کہ بانی تحریک اسلامی نے جومواد پیش کیا ہے ''وہ تاریخ اسلام کی کتابوں سے ماخوذ نہیں ہے یا جو واقعات نقل کئے گئے ہیں ان کے حوالے درج نہیں کئے گئے بلکہ جومواد آپ نے پیش کیا ہے اسلامی تاریخ کی ان ''متند ترین کتابوں'' میں اس سے بھی کہیں غلیظ گندامواد اور بھی بکثر ت موجود ہے اور اس مواد کو پورے پورے حوالوں کے ساتھ پیش کرنے کا ذوق رکھنے والے بھی موجود ہیں اور جو دلیل عذر ہیں آپ پیش فرمار ہے ہیں یہی دلیل ان کے فوق رکھنے والے بھی موجود ہیں اور جو دلیل عذر ہیں آپ پیش فرمار ہے ہیں یہی دلیل ان کے پاس ہے کئن آپ کے اس پیش کردہ باحوالہ مواد پر ہم جسے کندہ نا تراشوں کو جواعتر اض ہو وہ یہ کہا ہوئی کہا ہے تاریخ اسلام کی دہ متندر میں اور جن پر وہ اپنے راضی ہونے کا اعلان کر چکا ہے اور جن کے لئے وہ تیار کردہ جنتوں کی تفصیل بتا چکا ہے لیکن آپ کے سامنے ان کی سیرت کے لئے کتاب اللہ کے بجائے تاریخ اسلام کی وہ متندر میں کتابیں کھلی ہوئی سامنے ان کی سیرت کے لئے کتاب اللہ کے بجائے تاریخ اسلام کی وہ متندر میں کتابیں کھلی ہوئی سامنے ان کی سیرت کے لئے کتاب اللہ کے بجائے تاریخ اسلام کی وہ متندر میں کتابیں کھلی ہوئی سامنے ان کی سیرت کے لئے کتاب اللہ کے بجائے تاریخ اسلام کی وہ متندر میں کتابیں کھلی ہوئی سامنے ان کی سیرت کے لئے کتاب اللہ کے بجائے تاریخ اسلام کی وہ متندر میں کتابیں کھلی ہوئی سامنے ان کی سیرت کے بارے بیں خود آپ کی اپنی رائے حسب ذیل ہے۔

ایک متر حدیث نے اپنے کسی موقف پر'' تاریخ اسلام کی متندر بن کتابوں'' سے استدلال کیا تھا جس پر بانی تحریک اسلامی نے گرفت فرمائی اور فرمایا:'' پھر لطف یہ ہے کہ مصنف اپنے نظریات کی بنیاد تاریخی استدلال پر رکھتا ہے حالانکہ اگر حدیث کی روایات قابل اعتبار نہیں بیں تو تاریخ اس ہے بھی زیادہ نا قابل اعتبار ہے حدیث میں تو جارے زمانے سے لے کر رسول اللہ تاہی اس می کرام دی ہیں آئی کہ تک اسناد کا پوراسلسلہ موجود ہے خواہ وہ آپ کے نزدیک مفکوک ہی کیوں نہ ہولیکن تاریخ کے پاس تو کوئی سند ہی نہیں ہے جن کتابوں کو آپ تاریخ کا سب سے زیادہ معتبر ذخیرہ سیجھتے ہیں ان کے متعلق آپ کے پاس اس امر کا کوئی شوت موجود نہیں کہ جن مصنفین کی طرف وہ منسوب ہیں انہی کی کھی ہوئی ہیں اس طرح جو حالات ان کتابوں میں کھے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی آپ کوئی ایسی سنزمیس رکھتے جس کی بناء پران کی صحت کا یقین کیا جاسکے' ( تھی ہمات اول طبع ہشتم ص ۲۲۰)

یقی بانی تحریب اسلامی کی رائے ان کتابوں کے بارے میں جن کو وہ خود' تاریخ اسلامی کی متندر بن کتابیں 'فرمارے ہیں یعنی اگر کوئی مخص ان کتابوں سے سی اور معاطے میں کوئی دلیل لینا چاہے تو سید ابوالاعلی مودودی کے نزدیک بید کتابیں دلیل کے قابل نہیں کیونکہ نہ ان میں درج واقعات کے جونے کی کوئی سند اور نہ ان کے مصنفین کی طرف ان کتابوں کے منسوب ہونے کا کوئی شہوت موجود ہے لیکن اگر صحابہ شاکھ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوتو پھر قر آن نہیں صدیم نہیں بلکہ پھر یہی جہول ترین کتابیں ان کے نزدیک مستندرین کتابیں بن جاتی ہیں! یالعجب ٥

ایک قاری کے ذہن پران کتابوں کے مطالع سے جوتا ٹر ابھرتا ہے وہ بھی ہم بانی تخریک اسلامی ابوالاعلی مودودی ہی کی زبان فصاحت بیان سے سنتے ہیں فرماتے ہیں۔ '' یعقو نی نے اپنی تاریخ میں سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد کے واقعات کا جونقشہ پیش کیا ہے اور ابن قتیبہ اپنی '' الا مامۃ والسیاسۃ'' میں جونقشہ کھنچتا ہے اور ایسے ہی دوسر بے لوگ جوروایات اسلسلہ میں بیان کرتے ہیں وہ شب آپ کے سامنے موجود ہیں اگر آپ اس تاریخ کو باور کرتے ہیں تو پھر آپ و محمد رسول اللہ مان فی اسلام مزی نفس کی خصیت پراوران کی تعلیم و تربیت کے تمام محمد رسول اللہ مان کی منابع فر آن والی اسلام' مزی نفس کی خصیت پراوران کی تعلیم و تربیت کے تمام الرات پرخط سخ کھنچتا پڑے گا اور بیت لیم کرتا ہوگا کہ اس یا کیزہ ترین انسان کی ۲۳ سالہ بلنے و

ہدایت سے جو جماعت تیار ہوئی تھی اور اس کی قیادت میں جس جماعت نے بدرواحد اور احزاب وحنین کے معرکے سرکرکے اسلام کا جھنڈا دنیا میں بلند کیا تھا اس کے اخلاق اس کے خیالات اس کے معاصد اس کے ارادے اس کی خواہشات اور اس کے طور وطریق عام دنیا پر خیالات اس کے مقاصد اس کے ارادے اس کی خواہشات اور اس کے طور وطریق عام دنیا پر ستوں سے ذرہ برابر بھی مختلف نہ تھے۔ (رسائل مسائل حصد اول طبع دوم ص۸۸)

ان کتابوں کے بارے میں جنہیں خلافت وملوکیت میں تاریخ اسلام کی متند ترین کتابیں لکھا ہے ان کے بارے میں بانی تحریک کی وہ رائے جو ندکورہ دوا قتباسوں میں مندرج ہے اس رائے کے حرف حرف سے ہم اتفاق کرتے ہیں لیکن پیمی عرض کرتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کی سیرت اگراس طرح کی تاریخی کتابول سے ترتیب دی جائے تو کیا اسے عدالت میں ازاله حیثیت عرفی کاحق حاصل نه ہوجائے گا؟.....اور کیا بیرعجا ئبات زمانہ میں ہے تہیں؟ کہ روایات کے جس معیار کوایک عام اور بے مل مسلمان کی اخلاقی سطح قبول نہیں کرتی ان روایات کو معیار قرار دیا جائے ان با کمال جستیوں کی سیرت کا جنہیں رب العزت نے خاتم انبین کی صحبت کے لئے چنا ہواور جن کی سیرت کے خدو خال کوخودوجی الہی نے تکھارا ہو" و ذلك منسلهم فسی التوركة ومشلهم في الانهيل" (في كيمان كي مثال تورات مين اوريمي ان كي مثال أنجيل میں تھی .....یعنی انسانیت کے بیر ہا کمال نمونے جومبر رخشاں کی طرح آج بھی دنیا میں تابندہ ہیں سابقہ آسانی کتابوں میں بھی ان کی ضوفشانی اسی طرح تھی اور سابقہ امتوں کے لئے بیابطور مثال اور نمونے کے پیش کئے جاتے رہے ہیں اور تو را ق وانجیل میں بھی اسی آب و تا ب کے ساتھ نیر تابال کی طرح چیک رہے ہیں محویا ان کی سیرت قرآن ہی میں بیان نہیں ہوئی بلکہ ان کی پیدائش سے بھی ہزاروں ہزارسال پہلے سے ان کی سیرت کی خوبیاں منوانا وی الہی کامعمول رہا ہے! پھرکیا بیانتہائی وکھ کی بات نہیں؟ ....انتہائی افسوناک بات نہیں؟ .....اورانتہائی قابل نفرین و قابل ندمت بات نہیں؟ ..... کہ جس مخفل کی پہیان ہی تحقیق کاعنوان ہو وہ صحابہ مؤلور کا چہرہ و یکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو مذکورہ بالا تمام حقائق کونظر انداز کر کے اور نمام روشنیوں سے مندموڑ کر بحرظلمات میں تھس جاتا ہے اور آئکھیں موند کر جد ہر رستہ ملا چلتا چلا جاتا ہے۔ جن کتابوں کی نسبت بھی خودان کے بقول ان کے مصنفین کی طرف ٹابت نبیں ان میں لکھے ہوئے حالات کا

تھی وہ کہتے ہیں کوئی جوت موجو و نہیں پھراس کا لے آکتے ہیں وہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں جواللہ تھائی کا چنا ہوا ہے جواللہ تعالی کا بسندیدہ ہے جس کے خدو خال کوسنت نبوی خالا آئے سنوارا نکھارا ہے اور اس کے لئے کتاب اللہ اور احادیث رسول کے بجائے اغلوطات کے بلندے کو اسلامی تاریخ کی متندرین کتابوں کا لقب عطافر مادیتے ہیں؟ یاللجب! .....خلافت ولموکیت کے مصنف سے کوئی بو چھے کہ آنجناب کی اس روش نے بقول آپ کے کیا'' محمد رسول اللہ ملغ قرآن واعی اسلام مزکی نفس کی شخصیت براوران کی تعلیم و تربیت کے تمام اثر ات بر خطاف ''نہیں تھینے و یا؟ .....اوراس روش ہے کیا آنجناب نے بیشلیم نہیں کرلیا؟''کراس پاکیزہ ترین انسان کی ۲۲ سالوراس روش ہے کیا آنجناب نے بیشلیم نہیں کرلیا؟''کراس پاکیزہ ترین انسان کی ۲۲ سالوراس روش ہے ہو جماعت تیار ہوئی تھی اوراس کی قیادت میں جس جماعت نے بدرواحد اوراحزاب وحنین کے معر کے سرکر کے اسلام کا جھنڈ او نیا میں بلند کیا تھا اس کے اطلاق اس کے خیالات اس کے مقاصد اس کے ادادے اس کی خواہشات اوراس کے طور وطریق عام دنیا پرستوں سے ذرہ برابر بھی مختلف نہ تھے۔

(رسائل مسائل حصاول طبع دوم ص ۱۸۲۸)

یبان 'خلافت وملوکیت' بھاراموضوع بحث نہیں ہے یہ بات کو یا جملہ معتر ضد کے طور پر نذکور ہوگئی اس موقع پر ہم بھید حسرت صرف اتنا کہنے پر اکتفاء کریں ہے کہ کاش! خلافت و ملوکیت کے مصنف اس نا زک ترین مقام میں روافض کے بجائے اہل سنت کی صف میں کھڑے مور ترا.....

غرض! بات میہ ہورہی تھی کہ حضرت معاویہ بڑاتھ اوران کے ہم رائے صحابہ مؤٹٹی کی طرف 'فیٹ ہے ہورہی تھی کہ حضرت معاویہ بڑاتھ اوران کے ہم رائے صحابہ مؤٹٹی کی طرف 'فیٹ ہا جائے۔ ' کی نسبت میں دونقط نظر ہیں اہل سنت کا نقط نظر و دسرار وافض کا نقط نظر سید ابوالاعلی مودودی بھی اسی دوسر نقط نظر کے حامی ہیں۔

## حضرت عمار منطقه كا قاتل كون؟

حضرت معاویہ بڑتھ اوران کے ہم خیال صحابہ شاہ اور تابعین کوفید باغیہ قرار دیناس مفروضہ پربنی ہے کہ مضرت عمار بڑتھ اہل شام نے آل کیا ہے 'لیکن اس کے بالمقابل ایک دوسرا مفروضہ پربنی ہے کہ' حضرت عمار بڑتھ اہل شام نے آل کیا ہے 'لیکن اس کے بالمقابل ایک دوسرا دعوی بھی ہے وہ یہ ہے کہ' حضرت عمار بڑتھ اہل عراق نے آل کیا ہے!' ان دونوں دعووں پرعمومی تاکثر تو وہ ہے جو ابھی ہم نے دونو تھ ہائے نظر کی صورت میں پیش کیا ہے لیکن آ بیئے ہم دونوں

دعووُں کاعلمی تجزیہ کرکے دیکھیں تا کہ حقیقت حال کھل کرسامنے آجائے۔ '' حضرت عمار بنائعہ کواہل شام نے ل کیا ہے!'' دعوی نمبرا

اس دعوے کے شبوت کے لئے کسی مشاہداتی دلیل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم نے يہلے عرض كيا كەحضرت عمار ينام الل شام كے مقابله ميں الل عراق كے ساتھ ہيں لہذا جب وہ آل موئے ہیں توفی البدیہان کا قاتل اہل شام ہی کو قرار دیا جائے گا .....اور جہاں تک خارجی دلیل کاتعلق ہے تو اس بارے میں بروی سے بروی شہادت جوتاریج نے اس دعوے برہمیں بہم پہنجائی ہے وہ وہ روایت ہے جو ابوعبد الرحمٰن ملمی کی طرف منسوب ہے ..... وہ فرماتے ہیں جب عمار قل ہوئے تو میں حضرت معاویہ ڈٹاٹھ کے لئنگر میں گیا کہ دیکھوں بھلالل عمار ڈٹاٹھ کی اہمیت ان کے ہاں مجھی وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے؟ .....اور ہمارامعمول بینھا کہ جب جنگ ترک کر دیتے تھے تو پھراکیک دوسرے سے باہم ملتے ملاتے تھے اور آپس میں بات چیت کرتے تھے تو میں نے دیکھا کے معاویہ بڑاتھ عمر وابوالاعور بڑاتھ اور عبداللہ بن عمرو بڑاتھ جلے جارہے ہیں تو میں نے اپنا تھوڑ اان کے درمیان ڈال دیا تا کہان کی کوئی بات میرے سننے سے ندرہ جائے عبداللہ اسے باپ سے کہنے كَدَاباجان! آج كے دن آپ نے اس مخص (عمار بنائع) كوئل كرديا حالانكه رسول الله مَالاَيْم كاوه فرمان ہے جو آپ نے فرمایا! حضرت عمرو بن عاص رہ ہے کہتے کیے آپ نے کیا فرمایا ہے؟ .... عبدالله كيني تفكيروه واقعه نبين ہوا تھا كەمىجد نبوى كى تقمير كے وفت مسلمان ايك ايك اين الها ما تھا كر لارب يتصاور عمار ينطعه دودوا ينثين المهاتا تعاجس يراست عشى طارى موكني تورسول الله منطقا اس کے پاس تشریف لائے آپ اس کے چیرے سے مٹی صاف کرر ہے شے اور فرمار ہے تھے، واہ رے ابن سمیہ! لوگ ایک ایک این لائیں اور تواجر کے شوق میں دودوا بنٹیں لاتا ہے باوجوداس کے شخصال فئد باغید کرے کی! حضرت عمروناتھ نے حضرت معاویہ ناتھ سے کہا سنتے ہوعبداللہ کیا کہدرہے ہے؟ فرمایا کیا کہدرہاہے؟ تو حضرت عمرو نظامہ نے پوری تفصیل حضرت معاوید بڑا ہو کو سنائی حضرت معاویہ بڑا ہے نے جواب دیا کیا ہم نے اسے آل کیا ہے؟ اسے آل کیا ہے ان لوگوں نے جواسے ساتھ لے کے آئے الوگوں نے بھی خیموں سے نکل کرکہنا شروع کر دیا کہ عمار ہاتھ کوانہوں

نے قبل کیا ہے جوعمار بڑھ کوساتھ لے کے آئے ہیں! میں نہیں سمجھ پار ہاتھا کہ کس پرزیادہ تعجب کروں حضرت معاویہ بڑھ کریالوگوں پر .....(الکامل ابن اثیر سا/ الا)

#### روابيت كاليس منظر:

چېره پېچاننے کی کوشش کریں ہے!

سانحہ شہاوت عثمان پرامت دوگر وہوں میں بٹ گئی جیسا کہ سانحہ جمل کے بیان میں گزر چکا ہے مقام صفین میں دونوں گروہ آ منے سامنے ہیں حضرت علی ناٹھ کا گروہ جس میں قراء کوفہ اور دیگر صحابہ وتابعین کے علاوہ سبائی گروہ اور ان سے متاثر بھرہ اور پچھ کوفہ کے قاری بھی شامل ہیں حضرت معاویہ ناٹھ کا گروہ جواہل شام (صحابہ وتابعین) پر مشتمل ہے جن میں قراء الل شام اپنی انتہازی شان سے موجود ہیں۔ (البدایہ کے ۲۵۸ طبع کا ہور)

سبائیوں کی سرتو ڈکوشش ہے کہ جنگ جھر جائے کیکن نہ حضرت علی جنگ چاہتے ہیں نہ حضرت علی جنگ چاہتے ہیں نہ حضرت معاویہ نظام اور قراء کو فہ کی متحدہ معاویہ نظام اور قراء کو فہ کی متحدہ کوششیں جنگ میں جائل ہیں حضرت عمار بڑا او حضرت علی بڑاتھ کے گروہ میں ہیں عمر مبارک تر انو ہے

سال کو پہنچ چی ہے عمر کے تقاضے سے طبیعت میں جذباتیت کی تیزی ہے حدیث تریف میں ان کے حدیث تریف میں ان کے حدیث تریف میں ان کے حدیث اور مفت میں جنم اثر ات سے کوئی بدگمان ہو کر زبان پران کے بارے میں تارواالفاظ نہ لے آئے اور مفت میں جہنم خرید لے حدیث نبوی میں مناقب و فضائل اور جنت کی بشارتوں کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمار مُنافی آخر عمر میں جذباتی ہوجا کیں گے چنانچیام ذبی نے حضرت ام المومنین عائشہ فیائی اور حضرت معدین ابی وقاص بواٹھی روایت سے بیحدیث قل کی ہے: ان عدار آعلی الفطرة الا اور حضرت سعدین ابی وقاص بواٹھی روایت سے بیحدیث قل کی ہے: ان عدار آعلی الفطرة الا ان تعلی کی وجہ سے طبیعت میں کچھ نے قاعدگی آ جائے '' …… (تاریخ الاسمام ذہبی سے کے بردھا ہے کی وجہ سے طبیعت میں کچھ نے قاعدگی آ جائے '' …… (تاریخ الاسمام ذہبی سے کے کو العمال ۱۱/۲۲۷)

بیختفر صدیث تاریخ ذہبی میں حضرت سعد بن ابی وقاص بڑاتھ کی روایت سے شہادت عثمان کے باب میں مفصل مذکور ہے غرض! شام اور کوفہ کے قاری حضرات کی مصالحانہ کوششیں اور اشتر نحقی کی جنگی جھڑ بیں جاری تھیں کہ حضرت عمار بڑاتھ کی شہادت کا سانچہ بیش آیا' انہیں کس تیرہ بخت نے قبل کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔جنگی قصاء کے افق پر سوالیہ نشان کندہ ہو گیا! معاویہ بڑاتھ کے گروہ نے!!!۔۔۔۔فضاء میں ایک جواب ابھراور جنگل کی آگ کی طرح بھیل گیا!

#### روايت كالبيش منظر:

قاری ابوعبد الرحمٰن سلمی تا بعی جو حضرت علی ذاتھ کے گروہ میں ہیں ان کی طرف منسوب
روایت کے مطابق وہ چل پڑتے ہیں کہ دیکھیں حضرت معاویہ ذاتھ کے گروہ میں بھی یہ خبراس
اہمیت سے پہنی ہے؟ جیسے وہ ہمارے ہاں پہنی ہے بعنی یہ کہ حضرت عمار ذاتھ کہ گروہ معاویہ ذاتھ نہ کہ کردیا ہے جبکہ اسے فعد باغیہ ہو کردیا ہے جبکہ اسے فعد باغیہ ہو گردیا ہے جبکہ اسے فعد باغیہ ہو گئے! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ من اتفاق کہ ابوعبد الرحمٰن سلمی کوعبد اللہ بن عمر واور ان کے والد حضرت عمروبی عاص اور حضرت معاویہ ذاتھ تنے وں اسمین میں کہ جات ہی تو معلوم ہوا کہ جس خبر کا چرچا حضرت علی ذاتھ کے بات چلی تو معلوم ہوا کہ جس خبر کا چرچا حضرت علی ذاتھ کے بات چلی تو معلوم ہوا کہ جس خبر کا چرچا حضرت علی ذاتھ کے گئے ہو گئے ہوئی ہوئی ہے لینی یہ کہ حضرت عمار ذاتھ کو گروہ معاویہ ذاتھ کے اور سول اللہ تائی کی کار ذاتھ کو فعہ دیا تھا ہے خواب اور رسول اللہ تائی کی ای تھا کہ عمار داتھ کو فعہ باغیہ قتی کرے گی تو حضرت معاویہ ذاتھ نے جواب اور رسول اللہ تائی کی ای تھا کہ عمار داتھ کو فعہ باغیہ قتی کرے گی تو حضرت معاویہ ذاتھ نے جواب

میں فرمایا کہ تمار ذاتھ کوہم نے نہیں بلکہ انہوں نے قتل کیا ہے جو تمار ذاتھ کوساتھ لے کرآئے تھے ' اور تمام اہل شام بھی یہی دعویٰ کررہے تھے لیکن دوسری طرف میڈیا کی خبرتھی وہاں حضرت معاویہ ذاتھ اور اہل شام کے دعویٰ کی بھلا کیا حیثیت؟ ..... چنانچہ ابوعبد الرحمٰن سلمی کہتے ہیں ' فیلا احدی من سیان اعبجب ہو او ہم '' .....' میں نہیں جان سکا کہ س پرزیادہ تجب کروں' حضرت معاویہ ذاتھ یہ یا اہل شام پہلین وہ اہل عراق کے دعویٰ سے متاثر ہیں .... بہر حال اس روایت میں دونوں دعوے بوری صراحت سے سامنے آگئے۔

ال المل عراق كادعوى جس كالم هندورا بيما عميا:

"' حضرت عمار بي في كوكروه معاويه بنانوني أقل كيا ہے!''

ا۔ اہل شام کا دعویٰ جس کا اعلان بنفس نفیس حضرت معاویہ دفاتھ فرمار ہے ہیں اور تمام اہل شام ان کے ہم زبان ہیں۔

" حضرت عمار بناه کوگر ده علی بناه نے تقل کیا ہے!"

آ ہے اب ریکھیں کوریقین کے پاس اپنے اپنے دعوے پر کیادلیل ہے؟....

## اللعراق كى دليل:

الل عراق بیددلیل پیش کرتے ہیں کہ: حضرت عمار دلاتھ اہل شام کے مقابلہ میں برسر
 جنگ ہیں لہٰذاان کے قاتل وہی ہوسکتے ہیں جن کے خلاف وہ نبرد آ زما تھا!.....

حضرت عمار رائع المل عراق كے ساتھ ہے ان كا حام ہے معاون ہے مددگار ہے تو كيے ممكن ہے كہ المل عراق اپنے ايك نهايت گرانقدر تجربه كارسانتى اور سرپرست كوخوداپ ہاتھوں قبل كر ڈاليس ؟ .....اسابونا عقلا محال ہے كہي تو وہ موقع ہے جہاں ايك ايك ساتھى نهايت قيمتى ہوتا ہے ايسے ميں وہ كون عقل كا اندها ہوگا جوايك ايسے ليڈر سے محرومي مول لے جس كا ماضى ميدان كارزار سے رنگين ہواور جو چاليس سالہ جنگی تجرب كا ماضى ميدان كارزار سے رنگين ہواور جو چاليس سالہ جنگی تجرب محرومي موار خوايك اين اللہ جنگی تجرب محار شاتھ ہوا كہ اللہ جائے كہ حضرت عمار شاتھ كے قاتل خود اہل عراق ہيں۔

- الل شام کے خلاف چونکہ حضرت عمار رہ اوالی نہایت مؤثر اور نمایاں حیثیت سے موجود بیں اور بیصورت حال الل شام کے لئے بہت نقصان دہ اور اہل عراق کے لئے کا میا بی کا ایک ذریعہ ہے لئے الل شام کا اپنے راستہ کی اس رکاوٹ کو ہٹانے کی تدبیر کرنا قرین قیاس بات ہے جودل کو گئی ہے۔

  قیاس بات ہے جودل کو گئی ہے۔
- اہل عراق کواپنے دعوے پر کسی مشاہداتی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا استدلال معقول ترین منطقی استدلال پر بنی ہے جسے ہر عقل بلا تامل قبول کرتی ہے بیعنی لوگ اپنے حامی کوئیس بلکہ اپنے مدمقابل کوئل کیا کرتے ہیں۔
- صحفرت معاویہ بڑاتھ کا دعویٰ درحقیقت ان کی طرف ہے صورت حال کی اس تا وہل کا مقبہ ہے کہ چونکہ حضرت عمار بڑاتھ کو اہل عراق لے کے آئے ہیں جس کے نتیجہ ہیں وہ آل موسے اگر وہ انہیں ساتھ نہ لے کے آئے تو وہ آل کیوں ہوتے للبذا ثابت ہوا کہ لانے والے ہی قاتل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی بید کیل ایک بے معنی بات ہے۔

## اہل شام کی دلیل:

- الل شام اپنے دعویٰ پر بیدوکیل دیتے ہیں کہ اہل عراق کے دلائل کی حقیقت قیاس آرائیوں سے زیادہ کچھنیں عقل وقیاس کتے ہی تو کی دلائل کیوں نہ جمع کرلے بہر حال ان ولائل سے قل جیسا تنگیین جرم ٹابت نہیں کیا جاسکتا ایسے دلائل قبل کا امکان تو پیدا کر سکتے ہیں قبل کے ارتکاب کو یقین کا درجہ نہیں دے سکتے اور اس بارے میں اہل عراق کے پاس کوئی مشاہداتی گواہی موجود نہیں ہے لہذا اہل عراق کا دعویٰ ایک بے بنیا والزام سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ، عقل کے مفروضے اپنے منطق نتائج کے لحاظ سے کتنے ہی اٹمل کیوں نہ ہوں لیکن وہ خیال و گمان کوحقیقت نہیں بنا سکتے۔
- حضرت معاویہ بڑتھ جواکی جلیل القدر صحابی بیں وہ پوری صراحت سے فرمار ہے ہیں کہ عمار کو اہل عراق نے قتل کیا ہے۔ ان کے پاس یقینا اپنے اس دعوی پر کوئی مشاہداتی دلیل موجود ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے اس دعوے کے کوئی معنی بنتے ہی نہیں 'رہی یہ بات کہ در حقیقت ان کا دعوی صورت حال کی اس تا ویل کا نتیجہ ہے کہ اگر اہل عراق سے بات کہ در حقیقت ان کا دعوی صورت حال کی اس تا ویل کا نتیجہ ہے کہ اگر اہل عراق

عمار پڑا ہو کوا ہے ساتھ نہ لے کے آتے تو وہ ہمارے ہاتھوں کیوں قبل ہوتے لہنداان کے معارضاتھ کار پڑا ہو کے لہنداان کے معارف کا معالب میں ہے کہ لانے والے ہی قاتل ہیں .....

اس میں شک نہیں کہ حضرت معاویہ ناٹھ کے دعوے کی یہ تشریح منطقی صغری کبری پر پوری انزسکتی ہاوراس پر' چونکہ' چنانچہ' کے لاحقہ سابقے لگا کراسے عقل کے لئے بھی قابل قبول بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے وہ یہ کہ جب سے انسان زمین پرآ بادہوا ہے اور جب سے اس نے بولنا سیکھا ہے اور جب سے اسے بات بیجھتے ہجھانے کا شعور ملا ہے تب سے اب تکسی زمانے میں کسی زبان میں کسی کے کسی قول کی کسی کی طرف سے کسی موقع پر اس طرح کی تشریح نہ کسی زمانے میں کسی زبان میں کسی کے کسی قول کی کسی کی طرف سے کسی موقع پر اس طرح کی تشریح نہ کسی کسی کئی ہے۔ تو گویا حضرت معاویہ نوٹھ کے دعوے کی یہ تشریح نطق انسانی کی تاریخ میں ایک اجھوتا اضافہ ہے خصوصا جب کہ حضرت معاویہ نوٹھ کا قول اتنا واضح دو تو کسی ایک اجھوتا اضافہ ہے خصوصا جب کہ حضرت معاویہ نوٹھ کا قول اتنا واضح دو تو کسی ایک اجھوتا اضافہ ہے خصوصا جب کہ حضرت معاویہ نوٹھ کا قول اتنا واضح دو تو کسی کسی کرتا تو گویا اس تشریح سے بلا وجہ ایک تو کسی کسی کرتا تو گویا اس تشریح سے بلا وجہ ایک قول محکم کو مشابہ قر اردینا ہوگا حضرت معاویہ نوٹھ سے جوالفاظ منقول ہیں وہ یہ ہیں: ' او نسخت فیل عمار اُ ؟! ۔۔۔۔۔ 'وہ مارک کے کہ کرتا ہے کا نہوں خودا ہے تل کیا ہے؟! ۔۔۔۔۔ 'انہ ما فیل عمار اُ ؟! ۔۔۔۔۔ جو تھار کو لے کرتا ہے انہوں خودا ہے تل کیا ہے۔۔۔ (الہدایہ ۲۲۹/۲۲)

یکل دوجیلے ہیں پہلا جملہ استفہام انکاری ہے اور تعجب ہے اور تعجب استفہام انکاری کا مطلب ہے ایسا سوالیہ فقرہ جس سے مقصد الزام کا انکار کرنا ہے۔''ارے کیا ہم نے عمار کوئل کیا ہے؟'' مطلب ہے: ہرگزنہیں! ہم نے عمار کوئل نہیں کیا! دوسرا جملہ انسا سے شروع ہوتا ہے اس جملہ کے فظی معنی یہ ہیں ''انسما ''صرف'' فضل "قتل کیا' "عسمار آ"عمار کو'' من ''اس نے جو 'حملہ کے فظی معنی یہ ہیں ''اس نے جو کر ۔۔۔۔۔ار دومحاورہ میں اسے یوں اداکریں گے:'' جو عمار کو کے کر آئے ہیں انہوں نے خوداس کوئل کیا ہے' ۔ ہتا ہے! اس جملہ میں کون ساوہ لفظ ہے جوایک عام آدمی کی سمجھ میں نہ آتا ہواور آپ کواس پر یعنی کہ کر سمجھا تا پڑے۔

اس دعوی میں حضرت معاویہ بڑاتھ تنہائہیں ہیں بلکہ الل شام ان کے ہم نوا ہیں وہ بھی کیے۔ زباں یہی کہتے ہیں کہ عمار بڑاتھ کو اہل عراق نے قبل کیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اہل شام تو صرف حضرت معاویہ بڑاتھ کی ہاں میں ہاں ملار ہے تتھے۔ یہ دعوی بلا دلیل ہے سوائے برگمانی کے اس کی اور کوئی دلیل ہیں۔

ص عقل کے مسلمہ اصولوں پر بینی دلیل بلاشبہ قابل تسلیم ہوتی ہے لیکن جب اس کے مقابل کی مشابل مشاہداتی محوابی آ جائے تو پھر معقول دلیل کی حیثیت منفی ہوجاتی ہے۔

اہل عراق کا بیرکہنا کیکسی کا ایسے ہی جامی معاون ومدد گار محسن وسر پرست کولل کرنا عقلاً **(3)** مسمجھ میں آنے والی بات نہیں! بجافر مایا! عام طور پرمعمول یہی ہے کیکن جولوگ سیاست کا او نیجا تھیل تھیلتے ہیں ان کی روش اس کے برعکس ہے ایسے لوگ اس وقت تک اپنی کامیانی کومشکوک شبحصتے ہیں جب تک وہ اینے محسنوں اور سر برستوں کوٹھکانے نہیں لگا کیتے اور ابیا کرتے ہوئے بھی ان کا بیاقدام منطق کے معقول ترین اصول برمبنی ہوتا ہے اور وہ منطقی اصول میہ ہے کہ ہونہار سیاستدان جنب ایخ محسنوں کے قبض احسان سے ہام عروح پر پہنچتا ہے تووہ دیکھتا ہے کمحسنوں کی ذرہ نوازی نے جہاں میرے رہتے کی تمام رکاوٹیں دور کردی ہیں وہاں اینے احسان دسر برستی کے لحاظ ورعابیت کی ہیڑیاں بجھے پہنا دی ہیں لہٰذا جب تک ہیں ان کو بھی ٹھکانے نہ لگالوں آزادی سے ہیں چل سکتا اس کئے وہ انقلاب کو کامیاب بنانے کے لئے دشمنوں کے ساتھ محسنوں کو ٹھکانے لگانا بھی ضروری سمجھتا ہے چنانچے کسی بروہ جرم ٹابت کرکے لگ کردیتا ہے اور کسی کولل کروا کر حضرت عمار ولا کے مشرح دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے اس کی مثالیں آ پکودنیا کے مشہورانقلابیوں کے ہاں بکٹریشل جائیں کی اور بیا کیمسلمہ حقیقت ہے كهسياست كاونج كھيل ميں سبائيوں سے كوئى نمبرنہيں لے كيا! \_ \_ \_ \_ اہل شام کی اس دلیل پر اہل عراق کی طرف سے ایک اعتراض ہوسکتا ہے ہے کہ

الل شام ی اس دیل پر اہل عراق ی طرف سے ایک اعتراض ہوسکا ہے ہے کہ سہائیوں کوسیاست کا بیاد نیا تھیا کھیلتے ہوئے حضرت عمار ہوٹا نہ بنانے کی کیا پڑی تھی؟اگروہ اس غرض کے لئے نشانہ بناتے تو حضرت علی ہوٹا ہو کو بناتے جوا تحاد امت کے لئے تک ودوکررہے شے اور سبائی سازش کا تو ڈکررنے ہی میں وہ سرگرداں تھے!.....

اہل شام کہتے ہیں کہ سبائی حضرت علی بڑتھ سے بھی نمٹنا چاہتے تھے لیکن ان کا بس نہیں چاہ ہے تھے لیکن ان کا بس نہیں چلا چنا نچہ جنگ جمل میں جب منافقین کی مشاورت ہوئی تو اشتر نخعی کا مشورہ بہی تھا کہ:

''علی بڑتھ کوئل کر کے اپنامشن پایہ تھیل کو پہنچا دوتمہا رے خلاف ہونے والی

کاروائیوں پرخود بخو د ہر یک لگ جائے گی لیکن اس کے اس مشورے کو ابن سیا نے یہ کہہ کررد کر دیا کہ اس وقت ہم علی خاتھ کی آثر ہی ہیں اپنا بچاؤ کے ہوئے ہوئے ہیں اگر یہ ندر ہے تو پھر جوطوفان الحقے گا اس میں ہم میں سے کوئی نہ نئے سکے گا'۔۔۔(طبری ۲۰۷۳)

ابن سباءی اس وضاحت کے بعد سبائی اس اقدام سے ڈرگئے ۔ادھر حضرت عمار بڑاتھ کا سبائیوں کے مقاصد سے کوئی تعلق نہ تھا وہ تو صرف حضرت عمال بڑاتھ کا سبائیوں کے مقاصد سے کوئی تعلق نہ تھا وہ تو صرف حضرت عمان بڑاتھ کی ذات کی حد تک سبائیوں کے مغالطہ بیس آگئے تھے لیکن اب وہ حضرت علی بڑاتھ کی پالیسی کے پوری طرح حامی تھے۔ (البدایة ۲۲۲۲/۲۲۲۷) مگر طبیعت بیس حضرت علی بڑاتھ والانخل نہیں تھا جذبا تیت طبیعت پر پہلے ہی غالب تھی اس کے سال کی عمر میں قوت بر داشت میں مزید کی آگئی تھی البذا سبائیوں کی حرکتیں حضرت علی بڑاتھ السالی عمر میں قوت بر داشت میں مزید کی آگئی تھی البذا سبائیوں کی حرکتیں حضرت علی بڑاتھ تھی سانی جو کے باعث الگیز کر جاتے تھے لیکن حضرت عمار بڑاتھ میں بیہ بر داشت نہ تھی صفین اپنے حکیمانہ خل کے باعث آگئی کی باتھ پاؤں مار رہے تھے لیکن حضرت علی بڑاتھ جنگ نہیں میں سبائی جمل کی طرح جنگ کے لئے باتھ پاؤں مار رہے تھے لیکن حضرت علی بڑاتھ جنگ کا روائیاں کسی صورت گوارانہیں ہوتی تھیں۔ (البدائید کے خالف تھے لہذا آئیوں سبائیوں کی جنگ کا روائیاں کسی صورت گوارانہیں ہوتی تھیں۔ (البدائید کے خالف تھے لہذا آئیوں سبائیوں کی جنگ کا روائیاں کسی صورت گوارانہیں ہوتی تھیں۔ (البدائید کے حالف تھیں۔)

جس کے نتیجہ میں سبائیوں کوقد م قدم پرمصیبت پیش آ رہی تھی اور حضرت عمار اللھ کی حمایت ہیں آ رہی تھی اور حضرت عمار اللھ کی حمایت سے جوانہوں نے فائدہ اٹھا تا تھا وہ فائدہ قرن خلیفۃ النبی میں وہ اٹھا چکے بتھے لہذا ضروری تھا کہ انہیں اب رستہ سے ہٹا یا جائے۔ جبکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا الزام خود بخو دمخالف فریق پرعائدہ وگا لہذا آم کے آم اور کھلیوں کے دام .....

علاوہ ازیں ایک اور مسئلہ بھی تھا جس کی بناء پر حضرت عمار دائھ کا آئل کر ناسبائیوں کے لئے ضروری ہو گیا تھا وہ یہ کہ سبائیوں کی تمام تر اشتعال آئلیز کار دائیوں کے باوجود کھلی جنگ تک بات نہیں پہنچ یا رہی تھی کیونکہ فریقین میں سے کوئی بھی جنگ کا روادار نہیں تھا سبائیوں نے جمل والے شب خون مارنے کے ناپاک حربے بھی آزماد کیھے لیکن بات نہیں بن پائی کہ اسی دوران حضرت معاویہ دونھ کی طرف سے عبداللہ بن عمر و بن عاص پیغام مصالحت لے کے بہنچ محمے جس کے جواب میں حضرت علی دوئھ نے فرمایا '' نعم انا

اولى بىدلك بىننا و بىنكم كتاب الله "" بجائب! الى پىشكش كاسب سے زياده حقدارين مول كه مم آپس كے معاملات ميں كتاب الله سے فيصله كيں ".....

(البداب ۲/۲۷/۲)

سبائیوں نے دیکھا کہ وہی مصالحت کی جمل والی صورت دو ہارہ بنے گی ہے جس کا مطلب ہے ہماری موت پرمہرلگ تی لہنداشیطان نے انہیں ایک نی شرارت کی طرف متوجہ کیا کہ حضرت عمار ہاتھ بن یاسر بڑھ کے بارے میں حدیث رسول ہے کہ انہیں فئد باغیہ آل کرے گی اور بيه حديث لوگول ميں مشہور ہے لہٰذاا گرعمار پڑھو گول کرديا جائے تو اس کا الزام لامحالہ اہل شام ہی پر عائد ہوگا جس سے انہیں فئہ باغیہ مجھ لیاجائے گا جس کے بعد خود بخو دان کے خلاف جنگ کا جواز پیدا ہوجائے گالہٰڈاس ٹایاک مقصد کی خاطرانہوں نے حضرت عمار ہوٹھ کی شہادت کے گھناؤنے جرم کاار تکاب کیابید دوسری بات ہے کہان کابیٹا یا ک حربہ بھی جنگ بھڑ کانے میں کار آمدنہ ہوسکا اس کئے کہ کے پر ہات چیت کا آغاز ہو چکا تھا دوسرا اس کئے کہ فئد باغیہ کی حیثیت نبی مَالطَّنِلِم کی بتائي موئى علامت كے نتيجہ ميں حضرت على واقع برنہايت واضح اور مبر بن تھي للبندا سبائيوں كابينا ياك حربہ جنگ بھڑ کانے میں تو کام نہ آ سکالیکن حضرت معاویہ رہا ہے اور آپ کے حامی صحابہ مخافظہ و تابعین کے بارے میں فئہ باغیہ فئہ باغیہ کاا تناشور مجایا کہ امت کے کان بہرے کر دیتے! اور یرو پیگنڈ ہے کی اتنی دھول اڑائی کہ فئد باغید کی حقیقی تصویر ٹوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہوگئی اس ہے معلوم ہوا کہ آل عمار نظامہ سیائیوں کی ایک ایسی ضرورت تھی جس کے بغیران کی ٹایاک سازش یا یہ تکمیل کوئیں پہنچ سکتی تھی جبکہ حضرت عمار ہلاہ اہل شام کے لئے ایک جلیل القدر صحافی ہونے کے لحاظ ہے قابل قدراورمحتر مہستی تھے اگروہ فریق مقابل میں ہیں تورشمن ہونے کی بناء پرنہیں بلکہ اختلاف رائے کی بناء پر ہیں اور جنگ کے بارے میں ان کی رائے حضرت علی طابعہ کے ساتھ ہے لیعنی وہ جنگ کے روا دارہیں ایسے میں حضرت عمار بناٹھکوسیا ئیوں کافل کرنا توسمجھ میں آتا ہے کیونکہ ا یک تو اس کئے کہ سبائی مطلقاً صحابہ دی کھڑنے کے دشمن منصے اور دوسرااس کئے کہ عمار بڑٹاء کا تل سبائیوں کی ایک ضرورت بن گیا تھالیکن اہل شام عمار پڑھوکوٹل کریں؟ توبیہ بلاکسی سبب کے اور بلاکسی عنوان کے ہوگا جو کسی سمجھ دار کانہیں بلکہ یا گلوں کا کام ہے!

# ثمره بحث

حضرت عمار بنافھ کے لل پر فریقین کے دلائل آپ نے سنے جہاں تک دلائل کی قوت استدلال کا تعلق ہے دونوں طرف دلائل توی اور معقول ہیں البتہ الل شام کے دلائل کو جو مشاہراتی خصوصیت حاصل ہے اس خصوصیت نے ان کے دلائل کوراج اور قوی تربنا دیا ہے لیکن اس کے باوجود بیابک تاریخی المید کہیے کہ چرجا جو ہوا تو وہ اہل عراق کے دلائل کا ہوااور اہل شام کے دلائل سبائی برو پیگنٹرے کی دھول میں تم ہوکررہ مے اور اہل شام کے دلائل راج اور قوی تر ہونے کے باوجود حضرت معاوبير نانع كى جماعت كے عمار ناٹھ كا قاتل ہونے كوايك مسلمہ تاریخی حقیقت کے طور پرتشکیم کرلیا گیا پھراس پرمزیدستم بیہوا کو آگی عمار بڑاٹھ کوفتہ باغیہ ہونے کی علامت قرار دے کر حضرت معاوبيه نظيم كى جماعت كوفئه باغيه قراردے ديا حميا۔ بہرحال اس ميں جيرت كى كوئى بات تہیں عام طور پر ابیا ہوتا آیا ہے کہ حقیقیں پرو پیکنٹرے کی دھول میں کھوجایا کرتی ہیں کی تحوجانے كابيمطلب نہيں ہوتا كەخقىقت مك تى حقىقت بہرحال حقىقت ہے وہ كسى كے مٹائے مث بیں سکتی البتہ یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مخص سبائی پر و پیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر محض طرفین کے ولائل براکتفا کرتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ اہل شام کے ولائل مشاہداتی قوت کے باعث رائح ہیں توبیآ پ کی ایک رائے ہے جس سے کوئی دوسرااختلاف بھی کرسکتا ہے البذاحقيقت تو تهرمشتبه وعي!

سوال بجا ہے طرفین کے دلائل ہمیں کی قطعی نتیجہ پرنہیں پہنچا سکتے وہ تو صرف گمان غالب ہی دے سکتے ہیں گویا جھڑ اتو پھرا بی جگہ ہاتی رہالہذاحقیقت حال معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ طرفین سے دلائل چھوڑ کرہم کسی تیسرے ماخذ کی طرف رجوع کریں جوہمیں یقین کی منزل تک پہنچا دے چنا نچہ وہ ایک ہی ماخذ ہے اور وہ ہے سرچشمہ علوم نبوت یعنی وحی الہی یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے اپنے رسول علیہ الصلوٰ ہوالسلام پریہ فقیقت منکشف فرمادی تھی کہ عمار ناٹھ کا قاتل کون ہوگا ؟

# عمار طلینه کا قاتل کون؟ احادیث نبوی کی روشن میں

منچمسلم کی مشہور صدیث البدایہ کے حوالے سے پہلے ذکر ہوچکی ہے کو ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال لعمار تقتلك الفنة الباغية "....رسول الله الله عليه حضرت عمارے کہا کہ بچھے''الفئۃ الباغیۃ لل کرے کی فئۃ باغیہ کاعربی میں استعال دوطرح سے ہوگا''فئة ہاغیه''الفئة الباغیه''ان میں پہلائکرہ ہے جس کے معنی ہیں کوئی سی باغی جماعت یا ایک باغی جماعت ـ دوسرامعرفہ ہے جس کے معنی ہیں خاص باغی جماعت جو پہلے سے معلوم و متعارف ہے۔ لہذا آگر حدیث میں عبارت میہ وتی کہ '' تقتلك فئة ہاغیة ''توتر جمہ بیہ وتا كه تجھے کوئی ہاغی جماعت قبل کرے گی ..... یعن قبل کرنے والی جماعت متعین نہیں بلکہ ان کافل ہونا ہی اس جماعت کوجس کے ہاتھوں وہ کتل ہوں سے باغی جماعت ہونامتعین کرے گا کیونکہ نکرہ ایک غیرمتعین چیز ہے موقع پر بوقت قلّ جس جماعت کی طرف منسوب ہوگا اس جماعت کوفیہ باغیہ سمجھ لیا جائے گا۔ بیاس صورت میں ہے جب فند باغیہ نکرہ ہولیکن حدیث شریف میں السائبيں ہے بلکہ حديث شريف ميں"الفنة الساغية" ہے جومعرفہ ہے جس كامطلب ہے بہلے سيمعلوم ومعروف باغي جماعت كوياوه جماعت جسيعمار يؤنيح كاقاتل بتايا جار ہاہے وہ صحابہ مؤکدیم کے ہاں پہلے سے معلوم ومتعارف ہے اس کئے اسے "معرف بال" بعنی ال کے ساتھ معرف لایا عمیا ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ چونکہ اس فتنہ پر در گروہ ہے مستقبل میں امت کومستقل طور پر واسطه يرانے والا تفاجس كاسلسله صحابه رئي فيئ كوقت بى سي شروع موجانا تفاللبذا ضرورى موا كه خاتم النبيين مُنَافِينَا صحابه كرام مِنَ فَيْمَ كُواس كروه سه بدرى طرح متعارف كرائيس تا كهامت اس مروہ کو پہنچان لے اور اس کی شرانگیزیوں سے محفوظ ہو سکے اب سوال میہ ہے کہ الفئۃ الباغیۃ کے معرف بال' 'ہونے سے بیتو معلوم ہو گیا کہ بیگروہ صحابہ نڈھٹئے کے ہاں متعارف تھاغیرمعروف تنہیں تھالیکن اس کا بیمعروف ہونا کیا کوئی ایبا راز ہے جو صحابہ دیکھیئے کے علم تک ہی رہا؟ یا صحابہ وَ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

میں حدیث کی طرف ہی رجوع کریں ٔ حافظ ابن کثیر پینے نے سے بخاری کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ مَالِ اللهِ مَالِ اللهِ مَالِ مِنْ اللهِ سے کہا:

" ويح يا عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الحنة ويدعو نه الى النار" (البدابيك/ ٢٤٠)

'' ہائے رے عمار نظاما اسے باغی گروہ لل کرے گا بیانہیں جنت کی طرف وعوت دیتا ہوگا اور وہ اسے آگے کی طرف دعوت دیں ہے۔۔۔۔۔

حضرت حذیفه فرماتے ہیں:

" انسى سمعت رسول الله مَنْ فَالله عَلَيْ يقول تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق" (طبري ١٤٤/٢)

"میں نے رسول اللہ مناہی سے سنا ہے آپ فرماتے منے ممار الله کا اللہ مناہی و ہائی ہوگی۔" جماعت کی رسول میں جوسید ھے راستہ سے دور ہٹی ہوگی۔"

ان دواحادیث سے حسب ذیل امورواضح ہوتے ہیں۔

٧\_ الفئة الباغية (باغي كروه) كم باتھوں قتل ہوں مے۔

س\_ وه باغی گروه آنگ کی طرف دعوت دینے والا ہوگا۔

سم۔ حضرت عمار بڑائھ کا اس جہنمی گروہ کو جنت کی طرف دعوت دینا حضرت عمار بڑاتھ کے لگ سبب ہے گا۔

حضرت عمار الله کا قاتل بیرباغی گروه (الفئة الباغیة) صراط متنقیم سے دور به نا به وا به وگا۔
ان امور میں سے مؤخر الذکر چار با تیں ایسی ہیں کہ حضرت معاویہ الله اور ان کی جماعت باجماع اہل حق ان چار باتوں میں سے سی ایک کا بھی مصدات نہیں ہیں۔

صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے جسے حافظ ابن کثیر نے ام الموسین ام سلمہ حضرت ابو بکرۃ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے متعدد سندوں کے ساتھ فال کیا ہے کہ آپ نے حضرت حسن بڑھ کے بارے میں فرمایا: " يايها الناس ان ابنى هذا سيد سيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين"

''اس میں شہر بین کے میراب بیٹا سید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعیہ سلمانوں کی دوظیم جماعتوں کے درمیان سلم کرائے گا''

اور میں کا ممل اس وقت پیش آیا جب حضرت حسن رفاع حضرت معاوید رفاعہ کے ہاتھ پر بیعت کرکے خلافت سے دستبردار ہوئے مضرت حسن مناہد خلیفہ راشد تھے اور اپنی اس خلافت سے وہ حضرت معاویہ بڑھ کے حق میں دستبر دار ہو کرامت کی دعظیم جماعتوں میں صلح کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور رسول اللہ من کا اینا مہران کی مدح فرمارہے ہیں اور اس اقدام پر انہیں سید ہونے کا لقب دے رہے ہیں 'سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت حسن بڑاتھ خلافت نبوت سے ایک ایسے مخص کے حق میں دستبر دار ہور ہے ہیں جوفئد باغیۃ کاسر براہ ہے؟ اور جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہے؟ اور صراط منتقم سے دور ہٹا ہوا ہے؟!.... اور پھر اس وستبرداری پر وستبرداري سيء تنحضور مثالثاتم فيحضرت عثان والمحكوثي سيمنع فرمايا ديا تفاليكن بهال وستبرداري کے معاملہ میں حضرت حسن بڑاتھ کی حوصلہ افزائی فرمائی جار ہی ہے! غور سیجئے! حضرت عثمان بھی خلافت نبوت کے منصب پر ہیں اور حضرت حسن بڑا ہو بھی خلافت نبوت کے منصب پر ہیں کیکن اگر حضرت عثمان بناهد دستبردار ہونا جا ہیں تو سخت وعید ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یا نیس مے اور اگر حضرت حسن بنظفة ستبردار ہوتے ہیں توانہیں سید کالقب عطا کیا جاتا ہے آخر کیا فرق ہے؟ سوااس کے کہ حضرت عثان کی دستبرداری سبائیوں کے قت میں جاتی ہے جس سے اسلام کی چولیں ہل جاتی ہیں کیکن حضرت حسن بناٹھ کی دستبر داری اس مخض کے حق میں ہے جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں اور جوسیائیوں کوحضرت عثمان بناتھ ہی کی طرح برا لگتا ہے لہٰذا حضرت حسن بڑٹھ کا اس کے حق میں دستبر دار ہوتا اللہ اور اس کے رسول کی خوشنو دی ہے تو پھر اس اقد ام پر حضرت حسن بڑا کھ کوسید ہونے کا تمغہ کیوں نہ ملے جس اقدام نے سبائیوں کی اب تک کی کامیا بی پریائی پھیر دیا اور نظام اسلامی کو پھرسے مضبوط بنیادیں فراہم کر دیں غرض!ان تنین حدیثوں نے بیہ بات قطعیت کے

ساته ثابت كروى كه حضرت مجاوت عيد كم جس كا" معرف بال" مونا بيه ظاهر كرتا به كه "الفئة الباغية حضرت معاوية الأنوى جماعت بي حمد جس كا" معرف بال" مونا بيه ظاهر كرتا به كه "الفئة الباغية "صحاب كرام الفئة بيس جانى بي إنى جماعت هي! آية ايك اورحديث بغوركرين:

"عن سويد بن غفلة قال سئالت علياً عن النحوارج فقال حاء ذو الثدية المسحد حسى الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يقسم فقال كيف تقسم ؟ والله ما تعدل اقال فمن يعدل ؟ فهم به اصحاب فقال دعوة سيكفي كموه غيركم يقتل في الفئة السحم من الرمية قتالهم حق الباغية بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق

ن قتل ممار الله "السفية الباغيه" كى پېچان بلكه السفية الباغيه "كى پېچان دو النديه المه حد حي" نامي مخص كاس كروه مين لكي اجانا ہے-

اس باغی گروه (فئد باغیه ) کافل عام جوگا۔

على مسلم "- (كنز العمال ١١١١ ١١٠)

ہے۔ دین سے پارٹکل جائیں سے نرے دعوؤں اور باتوں کے سوادین سے ان کا اور

كونى تعلق نەھۇگاپ

سیره بدنصیب گروه ہے کہان کے خلاف جنگ کرنامسلمانوں پرلازم کردیا گیا۔

حضرت علی بڑانھ ہی چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں اس لئے وہ اس گروہ کوخوب بہچانے
 ہیں۔

اب ہمیں بیہ معلوم کرنا ہے کہ بیر مخد جی شخص کہاں کن لوگوں کے ساتھ قبل ہوا اور وہ بدنصیب لوگ کون تھے جو 'الے فیدہ الباغیہ '' کا مصداق ہے اور وہ کہاں سے ظہور پذیر ہوئے اور کس کے ہاتھوں قبل ہوئے ؟.....

حافظ ابن کثیر پر مطیحہ نے سے مسلم کے حوالے سے ابد سعید خدری راہ یہ کی راویت نقل کی

"عن ابى سعيدالحدرى قال قال رسول الله مَنْ الله مَن الطائفتين فسرقتين فتمرق الينهما مسارقة فيقتلها الولي الطائفتين بالحق-" (البراييك/٢٤٨ طبح لا مور)

"ابوسعید خدری ناتھ فرماتے ہیں رسول اللہ منظم نے فرمایا میری امت دو گروہوں ہیں بث جائے گی پھران دو کے درمیان ایک اور گروہ دین سے پارٹکل جانے والا نکلے گااس گروہ کو امت کے دوگر وہوں ہیں سے وہ قل پارٹکل جانے والا نکلے گااس گروہ کو امت کے دوگر وہوں ہیں سے وہ قل کر ہے گا جودونوں ہیں جن کے قریب تر ہوگا۔"

اس حدیث شریف میں حسب ذیل مسائل بیان ہوئے ہیں:

- اس سے پہلی حدیث میں 'الفئة الباغیہ ''کے بارے میں ذکرتھا کہ وہ دین سے پارنکل جائے جا کیں گے۔ زیر بحث حدیث شریف میں اس نسبت سے ان کو' مارفتہ'' (پارنکل جانے والے) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ کویا الفئۃ الباغیہ''کواب ایک نیا نام بھی مل گیا۔''مارفتہ''
- امت دوگروموں میں بے گی چنانچہ بیددوگروہ قصاص خلیفۃ النبی مُنَّاثِیْمُ عثمان ابن عفان
   کے طریق کارمیں اختلاف پروجو دمیں آئے۔

اله حضرت علی کا گروه ۲ حضرت امیر معاوید کا گروه

- ایک تبسراگروہ ان دوگروہوں کے درمیان ابھرے گااس کا نام'' مارقت'' (دین سے پار
  نکل جانے والے) ہے۔
  - سیروہ واجب القتل ہے۔
- اس گروہ مارقہ کوامت کے دوگروہوں میں سے وہ ل کرے گاجوئ کے قریب ترہوگا۔
- ﴿ سَمُسَى بَعِي اجتهَا دى مسئله ميں رائے كے اختلاف كى بنيا و بردوگر وہوں ميں بث جانا اليى بات بيا اليم بات بيس بن جانا اليم بات بيس جس بر ہدايت اور گمراہى كافتۇ ئىلا كوكر ديا جائے۔

عن ابى سعيد قال قال رسول الله عنه تفترق امتى فتمرق مهم مارقة بمرقون من الدين كمايمرق السهم من الرمية لا يرتدون الى الاسلام حتى يرتد السهم فوقه سيماهم التحليق يقتلهم اولى الطائفتين بالحق فلما قتلهم على قال ان فيهم رحلًا محدجا" (كنز العمال اله٠٩٠)

"ابوسعید کہتے ہیں رسول اللہ علی ہی نے فر مایا است میں اختلاف ہوگاتو ان میں سے ایک" مارقة "نکلے گاجودین سے اس طرح پارنکل جا کیں گے جس طرح تیرنشانے سے پارنکل جا تا ہے ان کا اسلام کی طرف لوشا ایسا ہی ناممکن ہے جسے تیرکا واپس اپنے ور پرلوشا ناممکن ہے ان کا ایڈریس ہے سر شد ایا انہیں قتل کرے گا امت کے دوگر وہوں میں سے وہ جوتن سے قریب تر ہوگا پھر جب حضرت علی ہو تھے آئیں قتل کیا تو فرمایا کہ یقینا ان میں ایک جب حضرت علی ہو تھے آئیں قتل کیا تو فرمایا کہ یقینا ان میں ایک دمخدج" ناقص الخلقت آئی ہے۔"

اس حديث شريف مي درج ذيل مسائل بيان موئ بين:

- الفنة الباغية "جس كا دوسراتام" مارقة "بهان كا اسلام كى طرف لوثما تاممكن بهد
- سرمنڈ اناان کا بونیفارم ادران کا ایررلیں ہے کیونکہ مرمنڈ انافی نفسہ کوئی ناجائز نعل نہیں کوئی ناجائز نعل نہیں خود حضرت علی زائد سرمنڈ اتے تھے لیکن بیلوگ سرمنڈ انے کوایینے لئے بطور یو نیفارم

اختیار کریں سے جھی اسے 'سیماهم' ان کی پہیان کہا گیا 'محویا سرمنڈانے کا تذکرہ ان کی ندمت کے لئے نہیں بلکہ ان کہ پہیان کے لئے کیا گیا ہے۔

- امت کے دوگروہوں میں سے جوگروہ الن' مار قتہ'' کوئل کرے گا وہ گروہ دونوں میں سے حق کے دوگروہ دونوں میں سے حق کے زیادہ قریب تر ہوگا جس کا مطلب سے ہے کہ بیددونوں گروہ برحق ہیں لیکن ''مار قتہ'' کا قاتل گروہ حق سے زیادہ قریب ہے۔
- وین سے پارٹکل جانے والے اس گروہ کوحضرت علی نظر نے تل کیا لہٰذا وہ گروہ معاویہ نظر
   کی نسبت حق سے زیادہ قریب ہوئے۔
  - حضرت علی مخدج انہیں قبل کر کھے تو فرمایا ان میں ایک" مخدج "(ناقس الخلفت) آدمی بھی ہے۔

حضرت علی الله کا اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ ' ذوالثدیۃ المحد جی ' شخص جس کا الله نے الباغیۃ ' میں قبل ہوا اس کروہ ' ہاراتہ میں قبل ہوا اس شخص کا پورا عرفی نام ' ذوالثدیۃ المحد جی ' ہے لیکن اٹسے ' دوالثدیۃ ' ' دوالیدیڈ ' ' محد جی ' ہے لیکن اٹسے ' دوالثدیۃ ' ' دوالیدیڈ ' ' محد جی ' محد جی الید' ' ' محد ون الید' ' ' معود ن الید' ' وغیرہ ناموں سے بھی روایات میں ذکر کیا گیا ہے دراصل اس کا ذکر روایات میں بکثرت آیا ہے کیونکہ اس گروہ میں اس کے قبل ہونے کو ' الفہ الباغیۃ ' کی ایک خاص علامت بتایا گیا ہے بہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے اس گروہ کو قبل کرنے الباغیۃ ' کی ایک خاص علامت بتایا گیا ہے بہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے اس گروہ کو قبل کرنے کے بعد اس شخص کو پورے اہتمام سے تلاش کرایا اور جب وہ آبیں نہیں مل رہا تھا تو بے صد پریشان موسکے تھے۔ البدایہ میں مند احمد کے حوالے سے ابوسعید خدری ہی کی روایت ہے جس میں ہے کہ صحابہ کرام شافیۃ نے رسول اللہ تا گوڑا سے پوچھا:

''هل من علامة بعرفون بها قال فيهم رجل ذويديه اع ثديه محلقى رئوسهم'' (البدايه ١٩٨١ طبع لا هور) محلقى رئوسهم'' (البدايه ٢٩٨١ طبع لا هور) '' كيا ان كى لينى (الفئة الباغية كى) نثانى بهى ہے جس سے انبيس بيچان ليا جائے؟ آپ نے فرماياان ميں 'ذويديه' يا فرمايا' ذو ثديد به' (راوى كوشك ہے)نامى ايك آدمى ہوگا۔ البدایه میں سنن ابی داؤد کے حوالے سے ابو مریم کی روایت نقل کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں البدایہ میں سنن ابی داؤد کے حوالے سے ابو مریم کی روایت نقل کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں دومندرع' نامی شخص ان دنوں ہمارے ساتھ معجد میں ہوتا تھارات دن اسم شخص شخص سخے فریب آدمی تھا حضرت علی بڑاتھ کے لنگر پر میں نے اسے مسکینوں کے ساتھ دیکھا اور میں نے اسے اپنی ٹوبی بہنائی اورائے ' نافع ذوالٹد ہے' کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا'۔ (البدایہ ۲۹۳/۷)

حضرت علی بڑھ کے پریشان ہونے کی وجہ یہی تھی کہ '' الفئة الباغیة ''کی بینشانی رسول الله تا تی بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان فر مائی تھی اور صحابہ وہ کھڑا سے اس کی روایت متواتر تھی حضرت علی بڑاتھ خود بھی اس حدیث کے راوی تھے لہذا آپ پریشان ہوئے کہ اگر مخدت کے راوی تھے لہذا آپ پریشان ہوئے کہ اگر مخدت کے اس میں قبل ہونے والی نشانی نہیں پائی جاتی تواس کا مطلب ہے کہ کو یا بیلوگ ''السف نه الباغیة ''نہیں تھے لہذا ہم نے انہیں قبل کرنے میں غلطی کھائی! چنانچہ حافظ ابن کشر معطیم نے ایک الباغیة ''نہیں تھے لہذا ہم نے انہیں قبل کرنے میں غلطی کھائی! چنانچہ حافظ ابن کشر معطیم نے ایک میں جن میں بید کر ہے کہ حضرت علی واٹھ نے اس محض کی تلاش کے لئے خاص اہتمام فر ما یا اور جب تک اس کی لاش مل نہیں گئی آپ سخت پریشان رہے ان میں سے چند روایات کا ترجمہ ہم یہاں قبل کرتے ہیں۔

مندامام احمد محطیه کی روایت ہے کہ '' حضرت علی ناٹھ نے فرمایا کہ '' مخدی '' کو تلاش کرو کیونکہ رسول اللہ نافیا فرماتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں سے جن کی زبانوں پر کلمہ حق ہوگا جوان کے گلے سے نیخ نہیں اتر ہے گا اسلام سے وہ اس طرح پارٹکل جائیں سے جس طرح تیرنشانے سے پارٹکل جا تا ہے اس کی خاص نشانی ایک کالا آدمی ہے جس کا ایک ہا تھ نہیں ہوگا اور اس کی جگہ کا لے بال ہوں سے حضرت علی ناٹھ کہنے گئے اگروہ محفی ان میں ہے تو تم نے برترین لوگوں کو آگی ہم یہ سن کررونے گئے کہتے ہیں پھر ہم نے مخدی کی لاش ڈھونڈ لی تو ہم بے ساختہ سجدہ میں گر گئے اور حضرت علی ناٹھ بھی ہمارے ساتھ سجدہ میں گر گئے اور حضرت علی ناٹھ بھی ہمارے ساتھ سجدہ میں گر گئے'۔ (البدایة کا ۱۹۲ طبع لا ہور)

''ابو جیفہ کہتے ہیں ہم جب حرور یہ گوتل کرکے فارغ ہو گئے تو حضرت علی زاٹھ کہنے گئے۔
ان میں ایک ایسا آ دمی ہے جس کے بازو میں ہٹری نہیں پھریہ کہ اس کا بازو بہتان کی چوتی جسیا ہے جس پر لیے اللہ ہیں لہذاا ہے ڈھونڈ والیکن وہ نہ ملاتو ابو جیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی زاٹھ کو دیکھا کہ پخت گھبرا مجئے ،لوگ کہنے گئے امیر المونین وہ تو نہیں ملتا حضرت علی زاٹھ سے فرمایا ارب کم ختو ااس جگہ کا کیا نام ہے!'لوگول نے کہا نہروان! پھرتم جھوٹ بولتے ہووہ یہ تھنا

اللّی میں ہے پھرہم نے مقتولوں کوالٹ بلٹ کیالیکن وہ ہمیں نہ ملا ہم نے واپس آگر کہا امیرالمونین وہ ہمیں نہ ملا ہم نے واپس آگر کہا امیرالمونین وہ ہمیں ہیں ملتا! فرمایا:اس جگہ کا کیانام ہے؟ ہم نے کہا نہروان! فرمایا اللہ اوراس کے رسول نے بچ کہا ہے تم جھوٹ کہتے ہووہ یقینا انہی میں ہے لہذاؤے ڈھونڈ و! چنانچے ہم نے پھراسے ڈھونڈ اتو آخر کاروہ ایک نالی سے ل گیا جسے ہم لے آئے " (البدایة ۲۹۳۱۷)

"صبیب بن ثابت کہتے ہیں میں نے شفق بن سلمہ سے کہا مجھے ذوالڈ یہ کے بارے میں صدیث سنا ہے وہ کہنے گئے جب ہم نے ان سے جنگ کی تو حضرت علی نے کہا کہ ایک آدمی کو تلاش کروجس کی علامت یہ ہا اور یہ ہم نے اسے ڈھونڈ اتو وہ ہمیں نہ ملاتو حضرت علی ہزاتھ رو پڑے اور فر مانے گئے اسے ڈھونڈ واللہ کی قتم نہ میں نے جھوٹ کہا گیا ہو کہتے ہیں چھر ہم نے تلاش کیا لیکن وہ پھر نہ ملا کہتے ہیں حضرت علی دائھ پھر اپنے شہبا نچر پر سوار ہوئے اب کی بار ہم نے تلاش کیا تو بالآخر اسے سرکنڈ ہے کے پودے کے نیچ سے ڈھونڈ نکالا جو نبی حضرت علی دائھ نے اسے دیکھا فوراً سجدہ میں گر میے"۔ (البدایہ ۱۳۱۲ مطبع لا ہور) ان روایات سے حسب ذیل مسائل واضح ہوتے ہیں:

جنگ کے بارے میں حضرت علی کی احتیاط لیختی جن کا قل رسول اللہ ظائیم واجب اور فرض قرار دے چکے ہیں پہلے تو آپ ہے جمر پورکوشش کرتے ہیں کہ بیاوگ اس روش سے باز آ جا کیں جوان کے قل کو واجب کرتی ہے لیکن پھر جب بینا گوار فریضہ آپ کو انجام دینا ہی پڑا تو پھر شخت پریشان ہیں بیسلی کرنے کے لئے کہ خدانخواستہ بیاقدام غلط تو نہیں؟ پھر جب مخد جی کی لاش دریافت ہوئی جس پر بیسلی ہوگئی کہ واقعۃ بیلوگ ''الفئۃ الباغیۃ'' بیض تھ تو آپ بے ساختہ بحدہ میں گر گئے اس بات پرشکر بجالاتے ہوئے کہ کسی کا ناحق خون نہیں بہا!اس سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ مض عمار کے قل کی خبر سن کرصفین ناحی خون نہیں بہا!اس سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ مض عمار کے قل کی خبر سن کرصفین نام کمنات میں سے ہے۔

ا حدیث شریف بیس 'السف نه الباغیه '' کی پیجان کے لئے علامات بہت واضح کی محمی میں تاکہ نظمی میں کوئی ناحق قبل نہ ہویائے۔

اكران خارجيول مين' الفئة الباغية 'والى علامات نه موتيس تو پيربيلوگ اينان

وتقوٰ ی کے لحاظ ہے بہترین لوگ ہے۔

ص حضرت علی زائھ کوان کے فتہ باغیہ ہونے کا پورایقین تھااس لئے مخد جی کو ہار ہار تلاش کروائے ہیں۔ کو ہار ہار تلاش کروائے ہیں اور جب وہ نہیں ملتا تو رو پڑتے ہیں اور سماتھ ہی کہتے ہیں تم جھوٹ کہتے ہوں۔۔۔۔۔ ہو یقیناً ان میں ہے کو یا یقین کے بعداب اطمینان قلب در کارتھا۔۔۔۔۔

ابتک کی بحث سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ '' الفئۃ الباغیۃ' ، جوحضرت عار بڑاتھ کی قاتل ہے بیدوہ جماعت ہے جے حضرت علی بڑاتھ نے نہروان میں قبل کیا 'رسول اللہ بڑاٹھ کا بیفر مانا کہ '' عمار بڑاتھ کوفعہ باغیہ قبل کرے گئی '' بیف باغیہ کی علامت اور پہچان بیان کرنے کے لئے نہیں ہے کیونکہ فعہ باغیہ کی علامت اور پہچان تو پوری وضاحتوں اور تاکیدوں کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے بلکہ بیقاتل عمار بڑاتھ کی نسبت درست کرنے کے لئے ہے کہ تمار بڑاتھ کا قاتل کون ہے؟ کیونکہ ہے بلکہ بیقاتل عمار بڑاتھ کی نسبت درست کرنے کے لئے ہے کہ تمار بڑاتھ کو اہل شام نے اس بارے میں یہاں دودعوے باہم مکرارہ ہے ہیں اہل عراق کا دعوی کہ تمار بڑاتھ کو اہل شام نے قتل کیا ہے!' اہل شام کا دعوی کہ کہار بڑاتھ کو اہل عراق نے قبل کیا ہے!' اہل شام کا دعوی کہ کہار بڑاتھ کو اہل عراق نے قبل کیا ہے!' اہل شام کا دعوی کہ دی حیثیت زیر بحث نہیں کہ جس نے تمار بڑاتھ کو آئی کیا ہے!س کی حیثیت کیا ہے!' اور کس نام سے اسے بیکارا جائے؟

کیااں گروہ کی ناپاک سازش کا پانچواں نشانہ حضرت''ام المومنین بڑھی تھیں جہال اس شیطانی ٹولے کاناپاک اقدام ناکامی ہے جمکنار ہوا'اس شیطانی گروہ کا چھٹانشانہ تھار بن یاسر بڑھ ہے اور ساتواں نشانہ خلیفۃ الرابع علی بن ابی طالب بڑھ ہوئے آ بھواں اور نواں نشانہ حضرت معاویہ ٹھ اور حضرت عمر و بن عاص بڑھ جہاں انہیں نامرادی کا زخم چا ٹما پڑااس سے اگلانشانہ سید المملت حضرت حسن بڑھ بن علی بڑھ تھے جن کی زبر دست فراست مؤمنانہ نے ان کے لا تعدا وابلیسانہ منصوبے خاک میں ملا دیے اس خبیت الفطرت گروہ کا آخری نشانہ جگر گوشتہ بنت رسول بڑھ تھا محضرت حسین بڑھ بن بن علی بڑھ ہوئے جن کی صدیقانہ طبیعت ان منحوں الفطرت شیطانوں کی فرشتہ صورتی پر بھول گئی ان کے دجل وفریب کے آنسوؤل کو جن کی خوے کر بھانہ نے خواستگار دم موکرم صورتی پر بھول گئی ان کے دجل وفریب کے آنسوؤل کو جن کی خوے کر بھانہ نے خواستگار دم موکرم کے اس کے علاوہ اور کون کون کی جن بی جہول نئی ان پر دم کھانے کو چلے اور ان بد بختوں کے دام تزویر کا شکار ہو گئے ۔ اس کے علاوہ اور کون کون کی بہتیاں ان کے نادک شیطانی کا ہونے بنیں؟ بہتھ سطولانی ہے باطنی فرقوں کی تاریخ نہیں؟ بہتھ سطولانی ہے باطنی فرقوں کی تاریخ نہیں جہتیاں ان کے نادک شیطانی کا ہونے بنیں؟ بہتھ سے طور شیح بی رہیں گے!

یہے 'الفئۃ الباغیۃ 'جےرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا اتا کی افاتی کر اور ہے۔

رہے ہیں اور یہ فقۃ باغیہ (باغی جماعت) کوئی غیر معروف گروہ ہیں تھا کہ جس کا تعارف کر انا پڑتا خصوصا سانح شہادت خلیفۃ النبی طاقہ کے اس گروہ کواس قدر متعارف کرادیا تھا کہ اب بیا ہے ہی تھا جیسے کوئی کے 'نہ کام شیطان نے کیا ہے' تو اس پر یہ سوال پیدائیس ہوگا کہ شیطان کون ہے کھونکہ شیطان وہ معروف شخصیت جسے ہرچھوٹا بڑا جا نتا ہے' اور جب حضرت ممار ظافہ تل ہوئے تواس وقت فیہ باغیہ بھی شیطان سے بچھ کم معروف نہیں تھی ان کی شرارت ، فسادا تکیزی اور فتنہ پروازی نے امت کے فرد فرد کو جمنجھوڑ کے رکھ دیا تھا 'حضرت علی ہوٹھ کے خطبوں میں ان کے پروازی نے امت کے فرد فرد کو جمنجھوڑ کے رکھ دیا تھا 'حضرت علی ہوٹھ کے خطابوں میں خطوط میں ان کی شرارتوں ' خباشوں نوازیوں کا ذکر ہے ان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں اور شیطان نوازیوں کا ذکر ہے تان کی فتنہ سا مانیوں کا مروہ اقدام بھی ای 'نہاں شام کے مقابلہ میں ہونے کی وجہ سے اس قتل کے انہاں شام کے مقابلہ میں ہونے کی وجہ سے اس قتل کے انہاں خود والی ظاہر اور قرین قیاس شی اور دی کی وجہ سے اس قتل کے انہاں خود والی ظاہر اور قرین قیاس شی اور دیکی واقعۃ بھی ہونا حالانکہ اس قتل کا کر وہ اقدام بھی ای ''الفتہ وورائی ظاہر اور قرین قیاس شی ایک واقعۃ بھی ہونا حالانکہ اس قتل کا کروہ اقدام بھی ای ''الفتہ وورائی ظاہر اور قرین قیاس شی ایک وورائی فیار مورائی خواص قائد اور کا کر مورائی فیار سال کی دورائی فیار مورائی فیار کا کر مورائی فیار کی دورائی فیار کی دورائی فیار کی دورائی فیار کوروں کی دورائی فیار کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی

الباغیة 'کاکرتوت تھا جس نے ان کرتو توں کی خاطر ہی جنم لیا تھا کو یا حدیث نبوی مُلَائِمُ اس حقیقت سے پردہ اٹھارہی ہے کہ عمار بن یاسر بڑھے قاتل وہ نہیں ہوں سے جن کی طرف اسباب ظاہری کی وجہ سے قل منسوب ہوجائے گا بلکہ عمار کے قاتل بھی وہی'' الفئۃ الباغیة ''ہوگ جس کاخمیر فسادہی سے وجود پذیر ہوا ہے بیاندیشہ صاف نظر آرہا ہے کہ جن کی طرف ظاہر سبب کی بناء پڑتل منسوب ہوگا انہی کا نام قتل کے حوالے سے الفئۃ الباغیۃ رکھ دیا جائے گا 'اور شاید اس لئے الفئۃ الباغیۃ کی صفات حدیث شریف میں بیان کردی گئیں تا کہ جنم والوں کے سواکوئی اور لوگ الفئۃ الباغیۃ سے مرادنہ لیے جاسکیں۔

اس کے بعد چند ممنی شم کے سوالات رہ جاتے ہیں جن کا صاف کیا جانا ضروری ہے۔

"الفئۃ الباغیۃ' دوگروہوں (گروہ علی بڑاٹھ اورگروہ معاویہ بڑاٹھ) کے درمیان برآ مدہونے
سے پہلے کہاں تھی ؟ حضرت علی بڑاٹھ کی جماعت میں یا حضرت معاویہ بڑاٹھ کی جماعت
میں؟

اس کا وجود اس کے برآمہ ہونے کے بعد ہوا یا اس سے پہلے بھی اس کی کوئی بنیاد
 ہے؟۔۔۔۔۔

ا قتل کیے جانے کے بعداس گروہ کا خاتمہ ہوگیایا وہ بعد تک موجودرہا...

ان میں وہ اصل ممرائی کیا ہے جس کی وجہ ہے انہیں شرائخلق والخلقیۃ کہا عمیا اور انہیں
 واجب القتل قرار دیا عمیا ؟

سوال نمبر ا "الفئة الباغية" برآمه وني سي بهلكهال تنظيا...

حافظ ابن کشر وطیحہ نے امام احمد وطیعہ کے حوالے سے ابود اکل بڑاتھ کی روابیت نقل کی ہے ''وہ فرماتے ہیں ہم صفین میں تھے جب اہل شام پر جنگ کا دباؤ برخ صاتو انہوں نے ٹیلے پر پناہ لی اور عمرو بن عاص بڑاتھ معاویہ واقعہ سے کہنے گئے آپ حضرت علی کے پاس قر آن مجید بھیجے ویں اور انہیں کتاب اللہ پر فیصلہ کی دعوت دیں وہ یقینا ردائیں فرما کیں سے جنانچہ حضرت معاویہ کی طرف سے ایک مختص قر آن مجید کے کر حضرت علی کی خدمت میں آیا اور کہا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی یہ اللہ کی کتاب ہے حضرت علی نے اثبات میں جواب دیا اور فرمایا ٹھیک ہے میں تو فیصلہ کرنے والی یہ اللہ کی کتاب ہے حضرت علی نے اثبات میں جواب دیا اور فرمایا ٹھیک ہے میں تو

تم سے بھی زیادہ اس بات کاحق دار ہول کہ اسپے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ کو فیصل تسلیم كرون التخ ميں وہاں خوارج آميے اور ان دنوں ہم ان كو قارى كہدكر يكارتے تھے تكواريں كاندھے پڑھیں كہنے لگےا ہے امير المونين! به لوگ شيلے پرجمع ہیں کس چیز کے منتظر ہیں كيا ہم اپنی تكواريل كئے ان كے مقابلہ ميں نہ چلائيں ؟ تاكه الله جارے اور ان كے درميان فيصله كرد \_! حضرت بهل بن صنيف يظه نے ان سے كہا كدا بوكو! اسيے آب كوالزام دوخودراكى مين نه آوَ پھرانېين حديبيه مين محابه هنافي كيمبروكل كالوراوا قعدسنايا"..... (البدايه ٢٢١٧) اس روایت سے معلوم جوا کہ بیرقاری حضرات صفین میں مصالحت سے متفق نہ ہے حتی کہ جب صلح نامہ لکھا میا اور حضرت اضعت بن قبس ناتھ حضرت علی ناتھ کی طرف سے میں تامہ سنانے کے لئے لوگوں میں محیے تو عروہ بن جرمرینا می ایک صحف اٹھا اور سینے لگاتم اللہ کے دین میں لوگوں کو شکم ( ثالث ) بناتے ہو؟ اورا شعث کی سواری پر پیجھے سے تکوار کا وارکیا اور کہا ''لا آخکم الا اللہ ''اس مخص ہے بیکلمہ قاربوں کی جماعت نے لےلیااور''لاعکم الاللہ'' کواپنانعرہ بنالیااور جب آپ کوفہ واپس آرہے متھے تو تقریباً ہارہ ہزار کی تعداد میں خارجی آپ کے تشکر سے الگ ہو گئے اور بیرو ہی لوگ تنے جنہیں حدیث میں '' مار قتہ'' دین سے نکل جائے والے کہا گیا ہے۔

ان خارجیوں میں آٹھ ہزار قاری حضرات کی تعدادھی باقی وہ منے جوان کے ہم خیال تقے۔ (البدابہ ۱۸۰/۵)

(البدايه٤/٨٤٢)

اب بہ بڑے ہے باک ہوسے متھے حصرت علی کی برمان تکفیر کرتے متھے ذرعہ بن برج طائی اور حرقوص بن زہیر بڑا ہو آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے الا تھم الا الله 'اور حرقوص کہنے لگا ا ہے علی اینے گناہ سے تو بہ کر حضرت علی جمعہ کا خطبہ دیے رہے تھے کہ جماعت کی جماعت کھڑے بوكرنعرے نگانے کے الا اللہ"۔ (البدابیہ ۱۸۳۷)

ان روایات سے حسب ذیل مسائل واضح ہوتے ہیں:

" الفئة الباغة " بهلے حضرت على كى جماعت ميں شامل يتھے وہاں سے " لا تحكم الا الله " كا  $\odot$ تعره کے کرخارج ہوئے۔

- حرقوص بن زہیرایک سبائی لیڈر ہے جوان خارجیوں کا بھی سرغنہ ہے جس ہے معلوم
   ہوا کہ بیسبائی تحریک ہی کالتنگسل ہے۔
- پرلوگ صفین میں جنگ روک دینے کے حامی نہ تھے چنانچ مشہور سبائی لیڈراشز نخعی اس بارے میں نہایت متشدد تھا۔
- ان کی قیادت بھی سبائیوں ہی کے پاس تھی حرقوص بن زہیر سبائی بصرہ کا رہنے والا تھا اس نے قاریوں کو متاثر کرکے اپنے ساتھ ملالیا اشتر نخعی کوفہ کا تھا اس لئے کوفے کے بعض قاری بھی سبائیوں کے زیراٹر ان میں شامل ہو مجئے تھے۔
- "الفئة الباغية" كا " ما رقه" كے علاوہ ایك اور نام" خوارج" معروف ہوا اور بعد میں
   یمی نام مشہور ہوا۔

سوال نمبر ۲ انگاوجودکب سے ہے....؟ حضرت علی فرماتے ہیں:

"لقد علمت عائشة بنت ابى بكرة ان حيش المروة والنمروان ملعونون على لسان محمد على"

( كنزالعمال ۱۱/۹۸۱)

''عائشہ بنت الی بکر ظافی جانتی ہیں کہ مروہ اور نہروان کے نشکر وں پر محمد مَالِیْنَا کی زبان سے لعنت کی تئی ہے'۔

لشکر مروہ سے قاتلین عثان اور لشکر نہروان سے مراد خارجی ہیں گویا دونوں ایک ہی سلسل کے جھے ہیں! ۔۔۔۔۔ جب آپ ناٹی اجھے وانسہ میں ہوازن کے عنائم تقسیم فرمار ہے تھے تو آپ ناٹی انٹی نے سرداران نجد کو تالیف قلب کے طور پر بہت سے عطیات دیئے جس پر انصار اور قریش نے محسون کیا اور عرض کیا کہ آپ نجد کے سرداروں کو بھاری عطیات دے رہ ہیں اور ہمیں نظرانداز کررہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کی تالیف قلب (دلجو کی) مطلوب ہے وہ سمجھ میں نظرانداز کررہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کی تالیف قلب (دلجو کی) مطلوب ہے وہ سمجھ کے اور خاموش ہو گئے لیکن بنو تمیم کا ایک مخص کہنے لگا اے محمد تا پھی اللہ سے ڈراور انصاف کر!

آپ نے فرمایا: میں ہی اللہ کی نا فرمانی کرنے گوں تو پھرکوں اس کی فرما نبرداری آپ نے دورائی کرنے ؟

حضرت خالد نے عرض کیایارسول اللہ مُلَائِمُ اس منافق کی گردن نہ اُڑا دوں؟ آپ نے منع فر مادیا اور جب وہ چلا گیاتو فر مایا اس کی روش کے پچھلوگ ہوں سے جو قرآن پڑھیں سے لیکن قرآن گلے سے نیچنہیں اترے گا اور وہ اسلام سے پارٹکل جائیں سے جیسے تیرنشانے سے پارٹکل جائے۔'' (البدایہ ۲۹۹/طبح لا ہور)

، صاحب البداريكتے ہيں ميخص ذوالخو يصر وتنيمى تھا۔اس روايت سے معلوم ہوا كه ''الفئة الباغية'' كاپہلاممبريا كہتے كنوبيز ذوالخو يصر وتنيمى ہے۔

سوال نمبرس : نهروان میں خارجیوں کے آل کئے جانے کے بعد کیا''الفئۃ الباغیۃ''کا خاتمہ ہوگیا؟.....

حافظ ابن كثير بمطيحة ني بحواله منداحمد حديث قل كى ہے:

" حضرت عبراللہ بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی بیا سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ میری امت کے بچھلوگ مشرق کی جانب سے تکلیں سے قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے گلے سے بیج ہیں اترے گا جب بھی کوئی سرا مھے گا کا ف دیا جائے گاختی کہ دس سے زیادہ باری فرمایا کہ جب بھی کوئی سرا مھے گا کا ف دیا جائے گاختی کہ دس سے زیادہ باری فرمایا کہ جب بھی کوئی سرا مھے گا سرکا ف دیا جائے گاختی کہ دجال ان کی باقیات میں نکارگا۔"

"عن ابى برزة لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فاذا رأيتموهم فاقتلوهم ثلاثا هم شرالخلق والخليقة يقولها ثلاثا." (كثر العمال ١١١١)

"ابو برزه کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہی نگلتے رہیں سے حتی کہ ان کا آخری آدمی سے دجال کے ساتھ نکلے گاجب انہیں تم دیھوتو انہیں قل کرڈ الوریتین دفعہ فرمایا وہ بدترین اخلاق والے ہیں "۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ'الفئۃ الباغیۃ''''مارقہ'''سبائیہ'''خوارج''حفرت علی کے نہروان میں قبل کردیئے سے ختم نہیں ہو گئے بلکہ متعقبل میں بھی خروج دجال تک نئے ایڈیشنوں میں سنے معلوم ہوا کہ دلفریب ناموں ،نعروں اور دعوؤں کے ساتھ بیسبائی گروہ ہیں شاہرتے رہیں گے۔ ہیشہ ابھرتے رہیں گے۔

سے اللہ نہیں شرائخلق والمخلیقة اللہ میں وہ اصل گمرائی کیا ہے جس کی دجہ ہے آئییں شرائخلق والمخلیقة اللہ میں میں وہ اصل گمرائی کیا ہے جس کی دجہ سے آئییں شرائخلق والمخلیقة اللہ میں مخلوق اور بدترین اخلاق والے ) قرار دیا گیا ہے اور آئییں واجب القتل قرار

ويأثميا ہے؟.....

ذوالخویصر ہ تمیمی اور قاتلین عثان زاتھ سے لے کر ماضی کے مختلف ادوار میں ان کے مختلف کر وہوں اور تحریکی روش کا جب مطالعہ کریں سے تو ان کے نعروں ، دعووں اور نظر بہو ممل میں تضاد واختلاف کے باوجود آپ ان میں ایک قدر مشترک پائیں گے وہ یہ ہے کہ اپنی کم علمی کو کمال علم اور دین میں اپنی کے فہمی کو کمال وین اور حقیقت تقوے سے بے خبری کو کمال تقوی سمجھنے کے زعم میں مبتلا ہونا اور اپنی زعم ہمد دانی میں معمولی فروعی مسائل کو ضروریات دین کا درجہ دے کر امت کو اختلاف و اختلاف و اختلاف و اختلاف اور اگلیا اور اکا بردین اور اسلاف امت پراعتراض اور طعن کی زبان کھولنا جس کے بعد ان کے لئے ایمان و تقویل کا ایک سراب ابھر کر سامنے آ جا تا ہے جس کے فروعی میں دوڑتے ہیں اس سراب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ موت تک ان کی امیدیں ٹو شخنہیں دیتا۔

# نيزول برقرآن اتھائے جانے کا افسانہ

جعہ کے روز منج ہوگئی ابھی جنگ جاری تھی منج کی نماز حالت جنگ میں اشارے ہی سے اوا کی گئی دن چڑھ آیا اور اہل عراق کو اہل شام پر غلبہ حاصل ہوگیا وہ اس طرح کہ میمنہ کی کمان اشتر نخعی کے ہاتھ میں تھی اس نے اپنے ساتھوں کے ساتھواہل شام پر بھر پورتملہ کیا حضرت علی نے بھی اس کی بیروی کی چنا نچے ان کی اکثر صفیں ٹوٹ گئیں قریب تھا کہ شکست کھا کر بھا گیں میں اس وقت اہل شام نے نیزوں پر قرآن اٹھا لئے اور کہنے گئے بید ہار سے اور تمہار سے درمیان فیصل ہے وقت اہل شام نے نیزوں پر قرآن اٹھا لئے اور کہنے گئے بید ہار سے اور تمہار سے وقار سے جنگ لوگ برباد ہو گئے کون رہ گیا مشرکین و کھار سے جنگ کو گئے گئے اور کہنے گئے ہوا ہور

جب نیزول پرقرآن اٹھائے محصے تو اہل عراق کہنے سکے ہم کتاب اللہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں حضرت علی سہنے لگے اللہ کے بندو! اینے حق کی خاطر اور ا پنی سچائی کے لئے ثابت قدم رہواورا پنے دشمن کےخلاف جنگ جاری رکھو!معاور پر ناٹھ ،عمرو بن عاص، وكيد بن عقبه، حبيب بن مسلمه، عبدالله بنا في سرح اورضحاك بن قيس بيدين واللوك نبيس ہیں اور نہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق ہے میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں میر ابھین ان کے ساتھ گزرا ہے میری جوانی ان کے ساتھ گزری ہے جب بے تصفو بدترین بے تھے جب مرد بے تو بدترین مرد تھے ،ارے مجنو!اللہ کی قتم ایہ قرآن انہوں نے اس کئے نہیں اٹھائے کہ وہ انہیں پڑھتے ہیں یاان پڑمل کرتے ہیں بلکہ بیانہوں نے محض دھوکا دینے کے لئے سازش کرنے کے لئے اور مروفریب کے لئے اٹھائے ہیں خارجی کہنے لگے کہ یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ تهميں كتاب الله كى طرف بلا يا جائے اور ہم انكار كرديں حضرت على كہنے لگے ميں بھى تو ان سے اس کئے جنگ کررہا ہوں کہ وہ کتاب اللہ کا تھم مان لیں لیکن انہوں نے تو اس تھم کی نافر مانی کی ہے جو الله في الهيس ديا ہے اور انہوں نے اللہ كے عہد كوچھوڑ ديا ہے اور اس كى كتاب كوپس پشت ڈال دیاہے!معربن فدکی تمیمی اورزید بن حصین طائی کہنے۔لگے اور قاریوں کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ تھی اے علی! جب تھے کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جارہی ہے تو اسے تو قبول کرورنہ ہم تخفیے اٹھا کران لوگوں کے حوالے کردیں گے اور یا تیرا بھی وہی حشر کریں گے جوعثان بن عفان کا کیا ہے وہ بھی کتاب اللہ پٹمل کرنے سے انکاری تھا تو ہم نے اسے قل کردیا۔اللہ کی قسم تو یا تو ہانے گا ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی کریں گے ۔حضرت علی نے کہا میرا تمہیں جنگ بند کرنے سے روکنا یہ بھی یا در کھالو!اگر میری ما نو تو میں پھریہی کہوں گا کہ جنگ جاری رکھوا ور آگر میری نہیں مانتے تو پھر جو جی میں آئے کرو۔ وہ کہنے گئے کہ آپ اشتر کو پنام بھیجیں کہ وہ جنگ روک دے اور آپ کے پاس چلا آئے کرو۔ وہ کہنے گئے کہ آپ اشتر کو پنام بھیجیں کہ وہ جنگ روک دے اور آپ کے پاس چلا آئے '۔ (البدایہ جے کے کہ آپ اشتر کو پنام بھیجیں کہ وہ جنگ روک دے اور آپ کے پاس چلا آئے''۔ (البدایہ جے کے کہ آپ استر کو

جیت است معفرت علی نے اشتر کو پیغام بھیجالیکن اس نے جنگ بندنہیں کی وہ اس فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے قتل کا بازار گرم کردیا جس سے ایک دم شور اٹھا جس کے بعد حضرت علی نے سخت تھم بھیجااورز بردستی جنگ رکوائی۔'' (البدایہجے کے جسم ۲۷۳)

"اہل عراق کی اکثریت اور اہل شام تمام تر مصالحت کے خواہاں تھے تا کہ کسی ایسے معاملہ پراتفاق ہوجائے جس میں مسلمانوں کی جانوں کا تحفظ حاصل ہوسکے۔"
معاملہ پراتفاق ہوجائے جس میں مسلمانوں کی جانوں کا تحفظ حاصل ہوسکے۔"
(البدایہ ج کے بس میں کا ہور

# ثمره بحث

حكايت سازول كى فدكوره روايات سے حسب ذيل امورسامنے آتے ہيں۔

ا۔ اہل شام اشتر تحقی کے زبر دست حملہ کی تاب نہ لا سکے اور فٹکست کھا گئے۔

۲۔ اہل شام کو جنب بچاؤ کی کوئی صورت نہ سوچھی تو انہوں نے نیزوں پرقران اٹھا لئے تاکہ جان بچانے کی تبیل پیدا کی جائے۔

سو۔ اہل شام کو جب جان کے لا لے پڑے تو سرحدوں کی حفاظت کی دہائی دینے لکے۔

سم۔ اہل شام کوشا بدعرا قی لشکر کی قوت وشوکت کا انداز نہیں تھاجب مقابلہ شروع ہوا تو جان بچانا دشوار ہو تھیا۔

۵۔ اہل شام پرحضرت علی نے بھی اشتر مختی کی پیروی میں سخت ترین تملہ کیا۔

۲۔ حضرت علی جنگ روک دینے کے سخت مخالف ہیں اور جنگ جاری رکھنے کے علاوہ آپ
 کوئی بات ماننے پرآ مادہ ہیں ہیں۔

- ے۔ حصرت علی ہڑھ سے زبردتی جنگ رکوائی جاتی ہےاوروہ بادل نخواستہ جنگ روک دسیعے برمجبور ہوجائے ہیں۔
- ۸ حضرت علی راه و الل شام میں موجود صحابہ کرام دی گفتن کو مسلمان مائے ہے انکاری ہیں کویا وہ کا فراور منافق ہیں۔
- 9۔ حضرت علی حضرت معاویہ بی اور ان کے ساتھی صحابہ میں کئی کے منافق ہونے پرفتم کھارہے ہیں۔
  - ۱۰ حضرت علی بینداس جنگ کواسلام اور کفر کی جنگ قرار دے رہے ہیں۔
- اا۔ اہل عراق نے قرآن و کیھتے ہی ہاتھ روک لئے سیدھے سادھے بھو لے بھالے مومن بتھے قرآن کے آھے جھک مجے۔
- ۱۱۔ خارجی حضرت علی بڑتھ کو نہ ماننے کی صورت میں قتل کی دھمکی دیتے ہیں اس کے باوجود حضرت علی بڑتھ کو نہ ماننے کی صورت میں قتل کی دھمکی دیتے ہیں اس کے باوجود حضرت علی جنگ جاری رکھنے کے لئے ان کی حمایت حاصل کرنے کی بھر پورکوشش کرتے ہیں ہیں کو یا یہ حضرت علی کے بہت ہی قابل اعتماد خیرخواہ اورنہایت باوقار ساتھی ہیں۔
- ساا۔ اشتر نخعی سے زبردسی جنگ رکوائی گئی وہ آخر وفت تک کسی حالت میں جنگ روک ویہے برآ مادہ نہیں ہوا۔
- ہما۔ اہل شام سب کے سب مصالحت کے خواہاں ہیں اور اہل عراق کی اکثریت مصالحت کی خواہاں ہے۔

ان امور میں آخری بات کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ حقیقت کی صحیح عکاس ہے کہ اہل ایمان شام کے ہوں یا عراق کے ان میں سے کوئی بھی جنگ بہر حال نہیں چا ہتا تھا البتہ اہل عراق میں سبائی گروہ وہ صرف جنگ ہی کا خواہاں تھا اور جنگ کے لئے پوری مستعدی اور احساس مندی میں سبائی گروہ وہ صرف جنگ ہی اشر نخعی شرارت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ رہے وہ امور جو حضرت علی سے متعلق ہیں؟ یعنی نمبر ۵، نمبر ۱۲، نمبر ۵، نمبر ۸، نمبر ۹، نمبر ۱۰ اتو وہ سب سبائی جھوٹ اور مکر وفریب کی کار فرمائی ہے اور حضرت علی پر نہایت ہی بھوٹڈ ہے شم کا جھوٹا بہتان ہے اگر ان باتوں کو حضرت علی کے بارے میں (العیاذ باللہ) سپیا مان لیا جائے تو پھر کہنا

۔ یوے گا کہ حضرت علی بڑاتھ حدیث کی صرح نصوص سے منکر نصے العیاذ باللہ! اور سیربات ہم مہلے میں۔ پوے گا کہ حضرت علی بڑاتھ حدیث کی صرح نصوص سے منکر نصے العیاذ باللہ! اور سیربات ہم مہلے ۔ پوری تفصیل اور تطعی دلائل سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی کسی حال میں بھی جنگ کے حامی نہ تنهج بلكه حضرت على مصالحت كنندگان سے بمنوا ہیں اور سے بات بیہ ہے كہ حضرت علی خودمصالحت تنهج بلكه حضرت علی مصالحت كنندگان سے بمنوا ہیں اور سے بات بیہ ہے كہ حضرت علی خودمصالحت ہے داعی ہیں اور خارجی جنگ جاری رکھنے پرمصر ہیں لیکن جب ان کی بات ہیں چلی تو وہ 'لا تھم الا الله! " كهدكر حضرت على كى جماعت سے ہى نكل سمئے ۔ رہى ميہ بات كدا الل شام نے اليى تشكست کھائی کہ نیزوں پرقرآن اٹھائے بغیر جان بچانے کی بھی کوئی مبیل باقی ندرہ گئی اس افسانے ک حقیقت معلوم کرنے سے لئے جمیں شام وعراق سے کشکروں کی ہیئت کذائی ان کی شجاعت اوران ی جراً ت اقدام کا جائز ه لینا ہوگا تا کہ ہم ہے جان سیس کہ واقعی شامی نشکرا تنا کمز وراور برز دل تھا کہ بها گنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتا!....اور واقعی عراقی کشکرا تنامنظم متحد جری بہا دراورمضبوط تھا کہ اس نے نہ صرف میرک میشامی تشکر سے قدم نہیں جمنے دیئے بلکہ بھا گئے کے راستے بھی مسدود کر دیئے للبذا انہوں نے نیزوں پرقرآن اٹھا کرجان بچانے کی راہ نکالی!

ہ ہے !عراقی شیروں سے اس بے مثال تشکر سے حالات وکوا نف حکایت سازوں ہی

كى زبانى سنتے ہيں:

تذكره عراقي بهادرون كا:

كتيم بي كد:

'' جب حضرت امیرمعاویہ کے معاملہ کو غالبیت حاصل ہوئی تو حضرت علی نے ایک تتخص کو بلایا اور اسے علم دیا کہ دمشق جائے اور اپنی سواری مسجد کے دروازے کے ساتھ باندھ کر یہ پئیت مسافر مسجد میں چلا جائے اور وہاں جو پچھ کہنا کرنا تھاوہ سمجھا دیا ،اہل دمشق نے اس سے یوچھاتو کہاں ہے آیا ہے؟ اس نے کہا عراق ہے، انہوں نے کہا پیچھے کیا صال ہے؟ اس نے کہا کے علی نے تمہارے کئے تشکر جمع کیا ہے اور اہل عراق کو لے کر آ رہے ہیں حضرت معاویہ کو پہند چلا توانہوں نے ابو بمرالاعور کمی کو قین حال سے لئے بھیجا۔ابوالاعور نے واپسی برخبر کی تقیدیق کی ، نماز کے لئے اذان دی تئی اورمسجدلوگول سے بھرتنی تو حضرت معاویہ سبر پرچڑ ھے حمد وثناء کے بعد فرمایا کیلی اہل عراق کی فوج لئے تمہاری طرف چلے آرہے ہیں لہندا بناؤ کیارائے ہے؟ ہرفض کی

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عراتی گئر میں نظم وضبط اور ہم آ ہنگی قتم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے منتشر قتم کے افراد کی بھیڑکا نام لئکر ہے ایسالشکر میدان جنگ میں اس لئکر پر غالب کیسے آسکتا ہے؟ جس کاظم وضبط مثالی نظم وضبط ہے اور جس کی اطاعت امیر مثالی اطاعت ہے! جہاں ایک فرد کی آ واز پور لئککر کی آ واز ہے! ہیکن اس کے جواب میں یہ جہا جاسکتا ہے کہ شہر کوفہ ہمیشہ الل علم وفضل اور ارباب فکر ودانش کے حوالے سے مشہور ہے لہذا جب رائے پوچھی جائے گی تو ارباب فکر ودانش کا اظہار رائے کرنا ایک فطری بات ہے اور ان کا فرض بھی ہے کہ وہ صحیح مشورہ دینے میں بھل سے کام نہ لیں اس لئے کثیر تعداد میں لوگوں کے اظہار رائے کو بدنلمی صحیح مشورہ دینے میں بھل سے کام نہ لیں اس لئے کثیر تعداد میں لوگوں کے اظہار رائے کو بدنلمی اور ان سے کوئی تعداد میں وگوں ہے اقدام پر جس میں اور انتشار سے تعبیر کرنا ہونے میں کامیا بی موقوف ہے اطاعت امیر اور شجاعت و جراکت اقدام پر جس میں مواتی نہیں جنگ میں کامیا بی موقوف ہے اطاعت امیر اور شجاعت و جراکت اقدام پر جس میں عراتی گئر کے بے مثال ہونے میں کلام نہیں!.....

### اہل عراق میدان جنگ میں

کہتے ہیں ان شکست خوردہ بہا دروں کا پیملما تناز بردست اور بے مثال تھا کہ اہل شام کے لئکر کو جان بچانے کی کوئی صورت بچھ میں نہیں آرہی تھی اور نہ بھاگ جانے کا کوئی رستہ تھا بھلا ہو عمرو بن عاص کا کہ اس کے عیار ذہن کو (العیاذ بااللہ) بروقت یہ تجویز سوجھی کہ نیز وں پرقر آن اٹھا کر جان بچانے کی تدبیر کی جائے! ۔۔۔۔۔ہم تو اس پراتناہی کہہ سکتے ہیں کہ بردی جیرت کی بات ہے کہ تاریخ کے اس مجوبے کو لوگوں نے دنیا کے بردے مجوبوں میں شامل کیوں نہیں کیا؟!۔۔۔۔لیکن اس پرتھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی مجیب بات نہیں ہے دراصل پہلی بار بہا دروں کو بہتر قیا دت میسر نہیں آئی تھی جس کی بناء پر ان کے قدم اکھڑ گئے دوسرے روز جب اشر نخفی انہیں گھیر گھار کے لے آیا تو اس کی بناء پر ان کے قدم اکھڑ گئے دوسرے روز جب اشر نخفی انہیں گھیر گھار کے لے آیا تو اس کی بے مثال اور ماہرانہ کمان میں عراقی بہا دروں نے اپنی حقیقی شجاعت کے جوہر دکھائے جس سے شامی لشکر کواپنی اوقات یادآگئی!

محویااس کامطلب میہ ہے شکست کا بیان خوشگوار داقعہ عراقی سور ماؤں کی زندگی کامحض ایک اتفاقی حادثہ ہے جسے ان کی سیرت کے لئے دلیل نہیں بنایا جاسکتا لہٰذا ہمیں ان کی شجاعت و بہادری کا اندازہ کرنے کے لئے صفین کوچھوڑ کردیگر معرکہ ہائے جنگ کا مطالعہ کرتا ہوگا! لہٰذا آ ہے! ان کے سی دوسرے معرکے کا مطالعہ کریں .....

'' حضرت علی جب خارجیوں سے نمٹ <u>حکے تو</u>الٹد کی حمد وثناء کے بعد فر مایا اللہ تعالیٰ نے تم بربرا احسان فرمایا ہے اورا بنی نصرت سے تہمیں نوازا ہے لہذا فورا اسپنے دشمن کارخ کرو! سہنے لگے امير المونين جارے تيرختم ہو يجكے تلواريں كند جو كئيں نيزوں كى انياں ٹوٹ كئيں للہذا ايك بار واپس اینے شہر چلیں اور تیاری کر کے تازہ دم ہوکر آئیں سے اور اس طرح شاید آپ ہماری تعداد میں بھی بہت اضافہ کرلیں مے جوآب کے لئے تقویت کا باعث ہوگا چنانچہ آپ والیں آئے اور مقام نخیلہ میں قیام پذیر ہوئے اور تھم دیا کہ ہر خص الشکر میں یا بندر ہے اور اسپنے آپ کوسب لوگ جہاد کے لئے آ مادہ کریں اور عور توں بچوں سے میل ملاپ بہت کم کریں پہیں سے وشمن کی طرف کوچ کرتا ہے چندون تک وہ اس تھم پر قائم رہے لیکن پھرکھسکنا شروع کر دیاحتی کہ چندا فراد کے سواسب شہر میں جا تھے اور معسکر خالی پڑارہ کیا جب آپ نے بیرحال دیکھاتو آپ خود بھی کوفیہ میں تشریف لے آئے اور جنگ کے لئے نکلنے کی رائے ناکامی کا شکار ہوکررہ گئی آپ نے شہر میں آ كرلوكوں كو پھر آ مادہ كرنے كى كوشش كى كيكن لوگ نس سے مس ندہوئے كى روز تك آ ب نے ديکھا که شايدانېيں کچھاحساس ہوجائے حتیٰ که آپ مايوں ہو مڪئو آپنے ان کے سرکردہ افرادکو بلایا اور ان سے رائے لی کہ کیا چیز ہے جولوگوں میں بدد لی پیدا کر رہی ہے کیکن یہاں خود ان لیڈروں کا بیرحال ہے کہ بعض نے عذر بہانے کرکے ٹال دیا اور بعض نے بامر مجبوری بادل تاخواسته حامی بھر لی اور ایک آ دھ ایسے بھی تھے جوخوشد لی سے آ مادہ ہوئے آپ نے جب سے صورت حال دیکھی تو کھڑے ہوکرا کی مئوٹر تقریر فرمائی: اے اللہ کے بندو اِلمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب میں تہبیں تھم دیتا ہوں کہ نکاوتم تم زمین پر بھاری ہوئے جاتے ہو! کیاتم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی برراضی ہو محتے ہو؟ اورعزت کی جکہ برتم نے ذلت ورسوائی کو قبول کرلیا ے؟ جب بھی میں نے تمہیں جہاد کے لئے بکارا تو تمہاری آئیس اس طرح کھو مے لگیں جیسے

موت کی ہے ہوتی طاری ہوگئ ہوگویا تمہارے دل حواس باختہ ہیں اور تم ہوش دخرو کھو بچے ہو! گویا تمہاری آئیس دیتا' اللہ کی شم ہم جنگل کے شیر ہو کیماری آئیس میں بیعائی سے محروم ہیں اور تہ ہیں جے دکھائی نہیں دیتا' اللہ کی شم ہم جنگل کے شیر ہو کیکن حالت امن میں اور جب تمہیں جنگ کے لئے پکارا جائے تو تم مکارلومٹری ہو! تم بھی میر ہے لئے قابل اعتاد نہیں ہو سکتے 'تم ایسا کاروال نہیں جس کے بل ہوتے پر حملہ کیا جا سکے بدترین سامان جنگ تم ہو! تم تم دیر کے چنگل میں چھنتے ہوخو دید بیر نہیں کر سکتے تمہارے اعضاء کائے جاتے رہیں جنگ تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تمہارے اعضاء کائے جاتے رہیں کم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے لوگ تم سے عافل نہیں ہوتے اور تم غفلت میں مست ہو''۔

م اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے لوگ تم سے عافل نہیں ہوتے اور تم غفلت میں مست ہو''۔

(الکامل ابن اثیر جس میں میں طری خس کے ان کی الکامل ابن اثیر جس میں میں میں میں میں میں دیا ہوں کی میں میں ہوتے اور تم غفلت میں مست ہو''۔

اور سنتے!

جب اہل مصر نے محمد بن ابی بکر کوئل کر دیا تو حصرت علی بڑاتھ نے مصر کے دفاع کی فکر کی اور اہل عراق سے کہا:

''مصرشام کی نسبت زیادہ اہم ہے اس میں ہر اعتبار سے خیروبرکت ہے لہذا مصر تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا جا ہے اور مصر کا تمہارے قبضہ میں ہونا تمہاری عزت اور دشمن کی تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا جا ہے اور مصر کا تمہارے قبضہ میں ہونا تمہاری عزت اور دشمن کی ناکا می ہے لہذا تم لوگ جیرہ اور کوفہ کے درمیان مقام جرعہ میں جمع ہوجا و اور تم سب لوگ مجھے وہیں ملو۔انشاءاللہ!

چنانچا گلے روز حضرت علی بڑا و حسب پروگرام گھرے نگلے اور سویرے ہی سویرے مقام جرعہ میں پنچ گئے اور دو پہر تک اکیلے وہیں تشریف فرمار ہے دوسراکوئی ایک آدی بھی وہاں نہیں پنچ آپ مایوں ہوکروا پس تشریف لے آئے شام ہوئی تو آپ نے معززین شہرکو بلوایا وہ آئے تو آپ نہایت مگین اور رنجیدہ خاطر بیٹھے تھے فرمایا: اللہ کاشکر ہاس کی تقذیر کے فیصلوں پر اور اس کاشکر ہا یہ کہ اس نے تمہارے ذریعہ مجھے آز مایا اور اے جیالوں کے وہ گروہ! جو مانے ہی نہیں جب میں چاروں! تمہاری خیر ہو! تم مصر کے دفاع کے لئے کس چیز کے منتظر ہو؟ اپنے حق کے لئے کس چیز کے منتظر ہو؟ اپنے حق کے لئے کس چیز کے منتظر ہو؟ اپنے حق کے لئے کس چیز کے منتظر ہو؟ اپنے حق کے لئے جہاد کرنے کی خاطر کس کا انتظار کرر ہے ہو؟ اللہ کی قتم اگر مجھے موت

آ جائے اور آخرایک روز میری موت کو آتا ہے جو یقیناً میرے اور تنہاری درمیان جدائی کردے گل اور میں تنہاری صحبت سے بیزار ہو چکا ہول اور تنہارے ساتھ ہونے سے میری نفری میں اضافہ نبیس ہوتا' اللہ کی تنم امیں تنہیں ہوتا' اللہ کی تنم امیں تنہیں کیا کہوں؟ جب تم سنتے ہوکر دشمن تنہارے شہروں پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے تم پر حملہ آور ہے تو کیا تنہارا کوئی ایسا دین نہیں جو تنہیں جمع کر دے اور تنہاری کوئی ایسی غیرت نہیں جو تنہیں جو تنہیں جو تنہیں جا کہ الکامل ۳۵۸)

معلوم ہوتا ہے کہ دفاع مصرکے لئے اہل عراق کو آ مادہ کرنے کے لئے آپ ہڑاتھ نے انتہائی کوشش کی ہے اور غالبًا وہ کوشش جس کا ذکر پہلی روایت میں ہے وہ بھی دفاع مصر ہی کے انتہائی کوشش کی ہے اور غالبًا وہ کوشش جس کا ذکر پہلی روایت میں ہے وہ بھی دفاع مصر ہی کے لئے تقی حتی کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ مصر پر کھمل قبضہ ہو گیا اور وہ ہاتھ سے نکل عمیا تو آپ ہڑاتھ نے اہل عراق کے سامنے بردی رفت انگیز تقریر فر مائی' فر مایا:

''اللہ کو تشم میں اپنے آپ کو کو تا ہی پر ملامت نہیں کرتا اور میں ایک تجربہ کار جھاکش فخض کی حقیب سے جنگ کی سختیاں جھیلنا جاتا ہوں میں اقد ام کرنا جانا ہوں جن واحقیاط کے طریقوں سے واقف ہوں اور تمہیں علی الاعلان چیج چیج کر پکار تار ہا اور میری پکارا یک فریا دکنندہ کی پکار تھی جو گئی لپٹی رکھے بغیرہ صراحت پکار رہا ہولیکن تم ہو کہ میری بات سنتے ہی نہیں تم میری بات مانتے ہی نہیں جس کا نتیجہ سے کہ میرا ہر معاملہ برے انجام سے ہمکنار ہوتا ہے اور تم وہ قوم ہوجن مانتے ہی نہیں جس کا نتیجہ سے کہ میرا ہر معاملہ برے انجام سے ہمکنار ہوتا ہے اور تم وہ قوم ہوجن کے ذریعہ کا میا بی حاصل نہیں کی جاسکتی تمہارے حوصلہ پر کھانوں کے وقر تو ٹر کے نہیں بیشا جاسکتا میں بڑی میں تقریباً دو ماہ سے تمہیں تمہارے بھائیوں کی مدد کے لئے پکار رہا ہوں اور تم جواب میں بڑی میں تعربی اور تم تھا ہا سے ہوا ور تم اس کی طرح زمین پر دھرنا مار کر بیٹھ علی اور کی خواب میں بڑی سے جواں والے اونٹ کی طرح کے لئے تھا جا سے ہوا ور تم میں سے ایک چھوٹا سائٹکر ایک دوسر سے گئے جس کی جہاد کرنے یا اجر کمانے کی نبیت ہی نہ ہو پھرتم میں سے ایک چھوٹا سائٹکر ایک دوسر سے کہ تو یا موت سامنے ہا ور انہیں کو دیکھا دیکھی نکل کرمیر سے پاس آتا ہے جن کی صافت سے ہے کہ کو یا موت سامنے ہا ور انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے! افسوس ہے تم پر!!''

(طبری ج۳ ص ۲۸ الکامل ج۳ ص ۲۵۹)

کیکن آپ بڑا تھی میہ پراٹر تقریرین تمام تر تک ودواور تمام بےقر اری اور تڑپ نمیجہ خیز نہ ہو سکی اور ان کواٹھانے میں بے سود ہی رہی جس سے آپ بڑا تھانے نے حضرت عبداللہ بڑاتھ بن عباس بڑاتھ کے نام ایک د کھ بھرے خط میں اس د کھ کا اظہار فر مایا 'فر ماتے ہیں:

''میں نے آغاز ہی میں دوڑ دھوپ شروع کردی تھی اور میں نے واقعہ پیش آنے سے پہلے آئیس مدد کے لئے چنچنے کا تھم دیا تھا اور میں نے علانہ اور پوشیدہ ہرطرح آئیس دعوت دی اور آئیس بار بار بلایا کچھ نے آتا گوارا کیا بھی تو بادل نا خواستہ بوجھل طبیعت کے ساتھ اور بعض وہ تھے جنہوں جھوٹے بہانے کئے اور بعض دھرنا ہار کر بیٹھ گئے انہوں نے اٹھنا ہی گوارا نہ کیا! میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرح ان لوگوں سے میری جان چھڑا دے اور ان سے مانگنا ہوں اللہ تعالیٰ کے دان سے راحت بخشے! اللہ کی تنم! اگر دشن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پانا میری آرز و نہ ہوتی تو میں ایک دن کے لئے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پانا میری آرز و نہ ہوتی تو میں ایک دن کے لئے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پانا میری آرز و نہ ہوتی تو میں ایک دن کے لئے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پانا میری آرز و نہ ہوتی تو میں ایک دن کے لئے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پانا میری آرز و نہ ہوتی تو میں ایک دن کے لئے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پانا میری آرز و نہ ہوتی تو میں ایک دن کے لئے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پانا میری آرز و نہ ہوتی تو میں ایک دن کے لئے مان کے ساتھ در ہما گوارانہ کرتا''۔ (طبری جم' ص ۸۳)

حافظ ابن کثیر پھنے فرماتے ہیں کہ:

''عراقیوں کی مستقل عادت ہے بن گئی تھی کہ حضرت علی رہ انہیں جو تھم بھی دیں گئے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور جس چیز سے انہیں روکییں گے اس کے فلاف درزی کریں گے اور حضرت علی رہ تھ کے خلاف بعناوت کریں گے اور حضرت علی رہ تھ کے خلاف بعناوت کریں گے اور آپ کے اور آپ کے اور معنول کے دور رہیں گے یہ نتیجہ تھا ان کی کم عقلی' آپ کے احکام اقوال اور افعال سے دور رہیں گے یہ نتیجہ تھا ان کی کم عقلی' جہالت' بے وفائی اور اکھڑ مزاجی کا اور ان میں بدمعاشی اور برتمیزی بہت زیادہ آپ کی تھی '۔ (البدایہ جے کے ص ۱۳۱۲)

کون ساعلاقہ کس کے زیر کنٹرول ہے؟ حضرت علی ڈاٹھ کے یا حضرت معاویہ ڈاٹھ کے؟ اس بارے میں کوئی آخری حد بندی نہیں تھی جس کی وجہ سے بعض دفعہ تصادم تک کی نوبت آجاتی تھی ای شم کے ایک تصادم میں حضرت علی بڑا تھ نے اہل کوفہ کو اٹھنے پر آ مادہ کیالیکن وہ حسب عادت ندائے جس پر آ مادہ کیالیکن وہ حسب عادت ندائے جس پر آپ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

"اے اہل کوفہ! جب تم سنتے ہو کہ اہل شام کا کوئی فوجی دستہ تم پر تملہ آور ہوا
ہوتہ تم میں سے ہرخص اپنے اپنے گھر میں گھس کر اندر سے کنڈی لگالیتا ہے
جس طرح کوہ اپنے بل میں اور بجواپنے غارمیں گھس جاتا ہے فریب خوردہ وہ
شخص ہے جسے تم نے دھوکا دیا اور جس نے تمہیں پایا وہ ناکارہ ترین تیر پانے
میں کامیاب ہوا اور جس نے تمہیں چھوڑ ااس نے سے فیاند ھے ہوتم تمہیں بچھ
پائے! میری وہ کون ی آرزو ہے جوتم سے پوری ہو سکے اند ھے ہوتم تمہیں بچھ
دکھائی تہیں دیتا کو نگے ہوتم کے بول نہیں سکتے بہرے ہو تمہیں بچھ سائی نہیں
دکھائی نہیں دیتا کو نگے ہوتم کے بول نہیں سکتے بہرے ہو تمہیں بچھ سائی نہیں

" بجھے بتایا گیا ہے کہ بسر بن ارطاق یمن پر غالب آگیا ہے اور اللہ کی قتم میں یہ بہمتا ہوں کہ وہ یقینا تم پر غالب آگیں ہے اور ان کے غلبہ کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم اپنے امام کے نافر مان ہواور وہ اپنے امام کے اطاعت شعار ہیں تم خیانت کاراور وہ امانت دار ہیں تم اپنی زمین میں فساد کرنے والے اور وہ اصلاح کرنے والے ہیں میں نے فلاں کو بھیجا اس نے خیانت کی غداری کی فلاں کو بھیجا اس نے خیانت کی غداری کی فلاں کو بھیجا اس نے جی خیانت کی غداری کی اور مال معاویہ زائد کی طرف بھیج ویا اگر میں تے کسی کے پاس بیالہ امانت رکھتا ہوں تو وہ اس بیالے کا دستہ اتار لے گا اے اللہ! میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ جھے سے نفرت کرتا ہوں اور یہ جھے سے زاحت و سے اور ججھے ان سے راحت دے! اس دعا کے بعد اگلا جمع نہیں بڑھنے یائے تھے کہ شہید کردیئے گئے "۔ (البدایہ جے کام ۲۲۵)

غور فرمائے! اہل عراق کا پیشکرجس کی نبرد آ زمائی اور اطاعت شعاری کے کارنا ہے حضرت علی بڑا ہو کی زبانی آپ نے ساعت فرمائے جب اس تشکر کے بارے ہیں بید کہا جائے کہ وہ میدان صفین سے اپنے معمول کے مطابق شکست کھا کر جب بھاگ گیا تو اسکلے روز کہتے ہیں کہ اشریختی انہیں کسی طرح گیر گھار کے میدان میں لے آیا میدان میں آتے ہی انہیں بہاوری کا اشریختی انہیں کسی طرح گیر گھار کے میدان میں پڑا اور نہ پہلے بھی پڑا تھا جس سے وہ شامی تشکر پر اچا تک دورہ پڑا جوزندگی میں پھر دوبارہ بھی نہیں پڑا اور نہ پہلے بھی پڑا تھا جس سے وہ شامی تشکر پر ایسے غالب آئے کہ انہیں بھا گئے کا بھی حوصلہ نہ رہا اور انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا کر جان بیانے کی صورت پیدا کی اآپ ہی بتا کیں کہ میں اسے دنیا کے بچو بوں میں سے ساتو اس بچو بہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟!!

کہتے ہیں کہ طویل ترین جدوجہداور سخت کدوکاوش کے بعد بالآخر حضرت علی بڑاتھ ہم ھیں علی جاتھ ہم ہے میں علی جاتھ ہم اسلامی ہوئے تھے جنہوں نے ''بایعواعلی علی علی المان میں کامیاب ہو گئے تھے جنہوں نے ''بایعواعلی علی المان میں موت پر بیعت کی تھی کیکن اس دوران حضرت علی بڑاتھ ہے موت پر بیعت کی تھی کیکن اس دوران حضرت علی بڑاتھ ہے کہ کئے۔

الموت ''علی بڑاتھ سے موت پر بیعت کی تھی کیکن اس دوران حضرت علی بڑاتھ ہے گئے۔

کی میرے قتل کے بعد اس بت نے تو بہ

کی میرے کل کے بعد اس بت نے توبہ ہائے اس زود پشمال کا پشمال ہوتا

لین کہتے ہیں کہ بیظیم الثان کشکر حضرت حسن بڑھ کی شہادت کے بعددائیگاں نہیں گیا بلکہ حضرت علی بڑھ کی شہادت کے بعددائیگاں نہیں گیا بلکہ حضرت علی بڑھ کی تارہ کی آرز وؤں اور کا ویٹوں کا بیٹمرہ حضرت حسن بڑھ کے ساتھ چالیس ہزار کا پیشکر جرار عسلیٰ المحسوت ''کا جذبہ لئے نئے ولولوں اور نئے عزائم کے ساتھ چالیس ہزار کا پیشکر جرار حضرت حسن بڑھ کے جلومیں پورے جوش ایمانی کے ساتھ اطاعت شعاری کے جذبوں میں ڈوبا ہوا شام کی طرف رواں دواں ہے بیشکر ماضی کے سارے الزام دھودے گا اور شجاعت و جوانمر دی امانت و دیانت 'وفا داری واطاعت کی نئی مثالیس قائم کر کے دکھائے گا' آ ہے ! ہم بھی اس کے ایمان پرورکار ناموں کی جھک دیکھنے کی سعادت جاصل کریں!

'' کہتے ہیں کہ جب اس اطاعت شعار کشکر کی کمان کرتے ہوئے حضرت حسن بنامجہ مدائن

پنچ اور حضرت حسن بڑاتھ نے مدائن میں پڑاؤڈ الاتو لئکر میں کی نے بات اڑادی کہ قیس بڑاتھ بن سعد بڑاتھ مقل کردیے سے لہٰذا بھاگ جاؤیہ سننا تھا کہ لوگوں نے حضرت حسن بڑاتھ کے خیموں پر حملہ کردیا اور آپ بڑاتھ کا تمام سازو سامان لوٹ لیاحتیٰ کہ وہ قالین جس پر آپ تشریف فرما ہے اس پر بھی چھینا جھٹی ہوگئی حتیٰ کہ وہ قالین آپ کے نیچ سے تھینے لیا گیا ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہوگیا لوگوں نے ہٹر پونگ مچادی وہ آپس میں ایک دوسرے کولوٹ رہے تھے تی کہ حضرت حسن بڑاتھ کو نیز ہار کر زخی کردیا یہ صورت حال حضرت حسن بڑاتھ کے لئے انتہا کی نفرت انگیز تھی آپ زخی حالت میں مدائن زخی کردیا یہ صورت حال حضرت حسن بڑاتھ کے لئے انتہا کی نفرت انگیز تھی آپ زخی حالت میں مدائن کی قصرا بیض میں آٹریف لے گئے'' (البدایہ ج کہ ص ۲۲ ارا لکا مل ج س ص ۲۲ ارا لکا مل ج س ص میں کی قصرا بیض میں آٹریف لے گئے'' (البدایہ ج کہ ص س میں اراکا مل ج س ص ص میں کی میں میں میں کی میں اس کی قصرا بیض میں آٹریف لے گئے'' (البدایہ ج کہ ص س میں اراکا مل ج س ص ص میں کی میں کی تھرا بیض میں آٹریف لے گئے''

" جب حضرت حسن الله في اپنے معاملہ كى بيٹوٹ پھوٹ ديكھى تواسى وقت حضرت معاويد الله كى طرف كے اللہ كا بيغام بھيج ديا" (طبرى ج ۴۴ س١٢٢) كے لئے بيغام بھيج ديا" (طبرى ج ۴۴ س١٢٢) كيمي وجہ ہے كہ حضرت على الله في حسرت بھر الااز ميں كہا تھا كہ:

"میراجی چاہتا ہے کہ اہل عراق کے دس افراد دے کران کے بدلے اہل شام کا ایک لے لوں جیسے کہ ایک دینار کے عوض دس درہم دے دیئے جاتے ہیں" (کنز العمال جاائے میں سام)

### ثمره بحث

ابل شام کالشکراطاعت امیر میں بے مثال شکر ہے۔

اہل عراق کالشکر غوغا آراؤں کے جم تھٹے کا نام ہے گویا تماش بینوں کا یہ کوئی مجمع ہے جہ جنہیں شوق نظار گی نے اتفا قامیدان میں جمع کر دیا ہے جن کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی مردیا ہے جن کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی پروگرام۔

الے منامی کشکرایک سوچ ایک تدبیرایک دخ ایک مقصداورایک آواز پرآ سے بڑھنے والے الیے مقصداورایک آواز پرآ سے بڑھنے والے الیے بہادرافراد کی جماعت کانام ہے جو ہراقدام اور ہرکاروائی کے لئے امیر کے اشارہ ایر کے اشارہ ابروکے منتظر دہتے ہیں اور جب کوئی قدم اٹھالیں تو پیچے ہمنانہیں جانتے۔

ص عراقی کشکرانتهائی بردل شم کے آرام طلب راحت پینداورمفاد پرست افراد کے مجمع کا تام ہے جن میں امیر کی تافر مانی کے علاوہ اور کوئی قدر مشترک نہیں ہے اور جن کے ہر اقدام پر (بشر طیکہ وہ کوئی اقدام کریں) بھاگ نظنے کی سوچ چھائی رہتی ہے۔

صحفرت علی را من می افتار کی قدر و قیمت اور عراقی کشکر کے بے وقعتی اور نا کار ہ پن بخو بی سیجھتے ہیں اور اپنے کشکر کی بز دلی اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے بے حد نالاں اور سخت بیزار ہیں اور انتہائی مایوس ہیں۔

صحفرت حسن رہ ہے اس کشکر سے وامن چھڑانے ہی میں عافیت مجھی اس میں شک نہیں کے حضرت حسن رہ ہے کا فیصلہ شروع ہی سے حضرت معاویہ رہ ہے کہ اتھ پر بیعت کرنے کا تھالیکن آپ نے مدائن بہنچ کر دستبر داری کے لئے یکا کی جوڈ رامائی انداز اختیار کیا ہے اس کاسب عراق کے اس جیالے کشکر کا نہایت برتمیز اند طرز عمل ہی تھا۔

حکایت سازوں کی زبانی ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں اور یہی مانتے آئے ہیں کہ لٹکر نمبرا (عراقی) 'لٹکرنمبرا (شامی) پر غالب آ عیا اورلٹکرنمبرا نے قرآن نیزوں پر اٹھا کہ جو سیرت گزشتہ صفحات میں بیان ہوئی ہے وہ اس کہ ان کو سیان ہوئی ہے وہ اس کہ ان کو سیان و بی اور نہ کورہ سیرت کے علاوہ لٹکر نمبرا کی سیرت کا کوئی اور مرقع کہیں موجود نہیں ہے اگر کوئی ہے کہے کہ سیرت کے فہ کورہ خاکے کے علاوہ اس لٹکر کی سیرت کا ایک ایک نئی دریا فت ہوگی سیرت کے فہ کورہ خاکے کے علاوہ اس لٹکر کی سیرت کا ایک ایک نئی دریا فت ہوگی سیرت کا ایک اور خاکہ بھی اسے معلوم ہے تو بیاس کہنے والے کی ایک نئی دریا فت ہوگی جس کا وجود اس کے واہم ہے باہم کہیں نہیں اور جو سیرت معلوم و نہ کور ہے وہ نیز وں پر جس کا وجود اس کے واہم ہے باہم کہیں نہیں کھاتی یعنی ہے ہیے مانا جا سکتا ہے کہ بڑ دل ترین افراد کی غیر منظم بھیڑ بہا در ترین لٹکر کو فکست فاش دے اور وہ بے مثال بادر کئی ایک رافتکر بردل افراد ہے جان کی امان مائے ؟!----

اگراس جھوٹ کے بیج بن جانے کی مخبائش ہے تو پھر ہماری درج ذیل کہانی کو بھی سچا ماننا

ہوگا کہ:

ایک دفعه کا دافعه ہے ہم جنگل میں مسئے کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک طرف شیرجمع ہیں

دوسری طرف تقریبااتی ہی مقدار میں گیدڑ بھی پہنچے گئے جس کے بعدشیراور گیدڑ میں جنگ چھڑگئی گیے دوس نے حسب روایت وہ بہادری کے جو ہردکھائے کہ اپنی خاندانی روایات کا گراف نہ صرف برقرار رکھا بلکہ پہلے ہے بھی اونچا کر کے دکھا دیا استے زور کا رن پڑا کہ شیروں کے چھکے چھوٹ گئے اور گیدڑ سے کہ پدرم سلطان بود کے نعرے لگاتے بوستے چلے جارہ ہے تھے اور شیرادھر ادھر جان بچانے کے لئے بھاگ رہے شے لیکن کہیں پناہ نہ متی تھی بالآخر ایک جالاک شیر نے جب بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھی تو امن پہندی کی دہائی دی جس پر بے وقوف گیڈردھوکا کھا گئے اور انہوں نے لڑائی سے ہاتھ روک لئے تب کہیں شیروں کی جان بچی ورنہ گیڈروں کی بہاورانہ اور انہوں نے لڑائی سے ہاتھ روک لئے تب کہیں شیروں کی جان بچی ورنہ گیڈروں کی بہاورانہ یکی شیرزندہ نچ کرنہیں جاسکتا تھا۔

اگریے کہا جائے کہ آپ کی یہ کہانی عقل نقل کے خلاف ہے اور ایسا ہونا ناممکن ومحال ہے تو ہم عرض کریں گے کہ ایسی ہی ایک کہانی بارہ صدیوں سے سی جارہی ہے اور مانی جارہی ہے جب سے ابو مخصف رافضی نے جنم لیالیکن اس کہانی کے بارے میں بھی عقل ونقل کا لحاظ نہیں کیا گیا مالانکہ نفس حکایت میں دونوں کہانیاں ایک ہی ہیں یعنی دونوں جگہ مقابلہ بزدلی کا بہادری سے عالانکہ نفس حکایت میں دونوں کہانیاں ایک ہی ہیں ہے جس میں بزدل غالب ہے اور بہادر کوجان کے لالے پڑے ہیں لہٰذایا دونوں کہانیاں بھی ہیں یا دونوں جھوٹی ہیں۔

اگر حکایت سازوں نے کچھ بھی سجھ داری سے کام لیا ہوتا تو اس بارے میں کہائی کھڑے نے سے پہلے وہ کم از کم عراقی لشکر کے اخلاق وسیرت عادات واطوار مزاج و طبیعت اور کوائف ونفسیات کوایک نظر دیکھ لیتے پھراگراس کی مدح مطلوب ہی تھی تو کوئی ایسی کہائی گھڑی ہوتی جولشکر فدکورہ کے حالات سے مناسبت رکھتی ہوتی! اگرابیا موتا تو وہ من گھڑ سے کہائی اتنی مصحکہ نیز نہ ہوتی جشنی وہ موجودہ حالت میں ہے۔ اور پچھ بین تو کم از کم لشکر فدکور کے بارے میں خلیقۃ النبی امیر المؤسنین علی رہاتھ بین ابی طالب کی خود اپنی رائے ہی کوایک نظر دیکھ لیا ہوتا! ذراغور فرما ہے! بھل جس لشکر کو دریا تو ڑے جانے کی افواہ سے خوفر دہ ہوکر بھاگ جاتا تا ہواور جولشکراسے ایک کمانڈر کے تی کی افواہ برخود جانے کی افواہ سے خوفر دہ ہوکر بھاگ جاتا تا ہواور جولشکراسے ایک کمانڈر کے تی کی افواہ برخود

اپ قائد حسن نالا بن علی نالا کولوث کر بھاگ جانا جانتا ہولیتی فتح کاعزم لئے چالیس ہزار جال ناروں کا وہ نشکر میدان جنگ کی طرف رواں دواں ہے جنہوں نے حضرت علی نالا سے موت پر بیعت کی تھی ای دوران راستے میں بیا فواہ سننے میں آئی کہ مقدمہ انجیش کے کمانڈ رقیس بن سعد موت پر بیعت کی تھی ای دوران راستے میں بیا فواہ سننے میں آئی کہ مقدمہ انجیش کے کمانڈ رقیس بن سعد موقع کے اپنے بی قائد حضرت حسن نالا کولوٹ لیا ادھرخوف کے مارے بھاگنا بھی تھا اور لا کی کے مارے لوٹنا بھی تھا جی کہ بھا کنے کی جلدی کولوٹ لیا ادھرخوف کے مارے بھاگنا بھی تھا اور لا کی کے مارے لوٹنا بھی تھا جی کہ بھا کنے کی جلدی میں وہ قالین حضرت حسن نالا کے بیا کتا بھی تھا اور لا بی کے مارے لوٹنا بھی تھا جی کہ بھی جی اور غلبری تھا کہ موقعہ بھی نددے سے۔ اس نشکر کی مدح میں شامی لشکر پراس کی فتح انہیں قالین سے کھڑے ہوئے کاموقعہ بھی نددے سے۔ اس نشکر کی مدح میں شامی لشکر پراس کی فتح اور غلبہ کا قصہ تصنیف کرتے وفت آگر عقل سے کام نہیں لینا تھا تو کم از کم پڑھنے سننے والوں کی ہندی کا اندازہ تو کرلیا ہوتا! ہمارا مقصد بینہیں ہے کہ کہانی کیوں گھڑی گی کے موالات وکواکف کو تیش فی توعراتی لشکر کے حالات وکواکف کو تیش نظر رکھنے ہوئے اس کے حسب حال کہانی گھڑی ہوتی 'مثلاً یوں کہتے:

کہ جب صفیمن میں میدان جنگ گرم ہوا اور لڑائی نے شدت اختیار کی تو عراتی لشکر حسب عادت میدان چھوڈ کر بھاگ نکلا اور ان کو بھاگا دکھے کہ اہل شام مسئلہ کا ایسا حل چاہتے ہے جس سے فتنہ آئندہ کے لئے مث جائے اور حضرت علی بڑھ ان شام مسئلہ کا ایسا حل چاہتے ہے جس سے فتنہ آئندہ کے لئے مث جائے اور حضرت علی بڑھ ان سے بھی پہلے بہی چاہتے ہے لیکن اشر نحتی کی شرارت نے جنگ بھڑکا دک اور عراقی لشکر کا بھاگ جاٹا ان سے بھی پہلے بہی چاہتے ہے لیکن اشر نحتی کی شرارت نے جنگ بھڑکا دک اور عراقی لشکر کو واپس لانے کی جاٹا ان کے لئے سازش کی کوئی نئی راہ کھولے گا لہذا اہل شام نے عراقی لشکر کو واپس لانے کی کوشش کی کہ بھاگئے کی ضرورت نہیں بہت سمجھایا لیکن وہ کسی کی نہیں سنتے تھے اور بھاگے ہی چلے جا بیں! حضرت علی ہؤٹھ نے بھی انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ کسی کی نہیں سنتے تھے اور بھاگے ہی چلے جا رہے تھے بالآخر اہل شام نے قرآن نیزوں پراٹھا کر انہیں قرآن کا واسطہ دیا کہ بھاگؤ نہیں واپس آ جاؤ ہم شہیں پچھ نہیں کہیں گے اہل شام کی بید تدبیر کارگر ہوئی جس کے بعد ہالٹی کا معاملہ طے جاؤ ہم شہیں پچھ نہیں کہیں گے اہل شام کی بید تدبیر کارگر ہوئی جس کے بعد ہالٹی کا معاملہ طے باؤ ہم شہیں بھی نہیں کہیں گے اہل شام کی بید تدبیر کارگر ہوئی جس کے بعد ہالٹی کا معاملہ طے حسب مزائ ہوئی اور ان کی سیرت واخلاق کی صحیح تر جمان ہوتی لئین اس طرح کی کہانی میں ایک حسب مزائ ہوتی اوران کی سیرت واخلاق کی صحیح تر جمان ہوتی لئین اس طرح کی کہانی میں ایک حسب مزائ ہوتی اوران کی سیرت واخلاق کی صحیح تر جمان ہوتی لئین اس طرح کی کہانی میں ایک

خرائی تھی وہ یہ کہانی کامعقول ہونا ہجا اور عراقی کشکر کے عادات واطوار کیمطابق ہونا بھی تسلیم الکین یہ کہانی عراقی کشکر کے خوبی کر دار کے ہجائے ان کے کر دار کی نہایت بھونڈی مثال بن جاتی ہے لہٰذا سپائی ذہن کو ایسی معقول کہانی گوارانہیں جوعراقی کشکر کو بھیا تک کر دار کا آئیند دکھا دے اس کے ہجائے انہیں ایسی کہانی مطلوب تھی جوعراقی کشکر کے اخلاق وسیرت کے بے شک نقیض ہواور بے ہجائے انہیں ایسی کہانی مطلوب تھی جوعراقی کشکر کے اخلاق وسیرت سے بے شک نقیض ہواور بے شک جھوٹ اور در در وغ مع کوئی کی نامعقول اور بھونڈی مثال ہوئیکن اس سے عراقی کشکر کی بہا دری اور فاشعاری اور شامی کشکر کی مکاری اور غداری نیکتی ہو چنانچہ وہ مثال انہوں نے مہیا کردی۔

# صحيح صورت حال

ندکورہ بحث ہے بیہ دوال ہیدا ہوسکتا ہے کہ' رفع مصاحف' کینی نیز وں برقر آن اٹھائے عانے کی کہانی اگر جھوٹی کہانی ہے تو بھرجے واقعہ پیش کیا جائے!

سوال بباو درست ہے کہ تھے واقعہ منظر عام پرآنا چاہیے کیکن یا در کھئے کہ اگر بالفرض سیکے واقعہ منظر عام پرآنا کہ چلو پھر جھوٹ ہی کو سیجے تھے اس کا مطلب سیابیں ہوا کرتا کہ چلو پھر جھوٹ ہی کو سیجے تھے اوجھوٹ بہر حال جھوٹ ہی کو سیجے معلوم ہویا معلوم نہ ہو۔

آ يئے! اب ہم اوراق تاریخ ہے جی واقعہ کی او والگائیں۔

حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شام اور عراق کے قاری الگ ایک طرف بصورت کشکر موجود تھے جن کی تعداد تمیں ہزار کے لگ بھی تھی یہ لوگ فریقین میں مصالحت کنندہ کا کردار ادا کر رہے تھے ان کا وفد بھی جفزت معاویہ ناٹھ کے پاس جا تا ان کا موقف معلوم کر کے بید حفزات حضزت علی بڑاتھ کی خدمت میں حاضر ہوتے ان کا جواب لے کر پھر حضزت معاویہ بڑاتھ کے پاس آتے اس دوران فریقین میں گئی جھڑ پیں ہوئیں کی جھڑ پیں ہوئیں کی جھڑ پی ہوئیں کی جھڑ پول کو جنگ کی صورت نہیں اختیار کرنے دی۔ (البدایہ ج کے ص ۲۵۸) طبع لا ہور)

ایک روایت میں ہے کہ محرم کا بورام مہینہ مصالحانہ کوششیں جاری رہیں اور جنگ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ (ایضاح کے ص ۲۵۷) حضرت ابوامامہ بڑاتھ اور ابو در داء بڑاتھ کی مصالحانہ کوشش کا ڈکر بھی پہلے کہیں گزر چکا ہے۔
جس سے بیہ پہنہ چلتا ہے کہ فریقین کا ماحول جنگجو یا نہیں بلکہ خوشگوارا ورمصالحت طلب ہے۔
اسی طرح ابوعبدالرحمٰن سلمی فیظیے کا بیے فرمایا: ''جب ہم جنگ کے بجائے نارمل حالت میں ہوتے تو وہ لوگ ہمارے پاس بات چیت کرنے کے لئے آجایا کرتے تھے اور ہم ان کے ہاں چلے جایا کرتے تھے اور ہم ان کے ہاں چلے جایا کرتے تھے'۔ (البدایہ ج کے مص ۲۶۹)

مویا اول ہے آخر تک ایک بے تکلفی کا ماحول قائم رہا اور ظاہر ہے کہ جنگ کی نوبت آ جانے کے بعد ماحول کا اس طرح مناسب اور خوشکوار رہنا ناممکن ہے باقی معمولی جھڑ پیں ماحول کی اس خوشگواری کوخشم نہیں کرسکتیں اور 'اذا تو ادعنا من القتال '' (جنگ کے بجائے ناریل حالت میں ہوتے ) کی تعبیر ماحول کی خوشگواری ہی کی ترجمانی کر رہی ہے 'بیساری تگ و دواس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ آخر کار حصرت عبداللہ بن عمر واہل عراق کے ہاں اہل شام کے با قاعدہ نمائندہ کی حیثیت سے تشریف لائے اور مصالحت کی دعوت دی ادھرامیر المؤمنین حصرت علی بڑھے کے مشیر کی حیثیت سے تشریف لائے اور مصالحت کی دعوت دی ادھرامیر المؤمنین حصرت علی بڑھے کے مشیر مضرت اضعیف بن قیس کندی بڑھ نے حصرت علی بڑھ کو مصالحت کی اس پیش کش کو قبول فر مالینے کا مصورہ دیا۔

(المبدایہ جن عیس کندی بڑھ نے حصرت علی بڑھ کو مصالحت کی اس پیش کش کوقبول فر مالینے کا مصورہ دیا۔

اہل عراق کی اکثریت اور اہل شام تر مصالحت کے خواہاں تھے تا کہ شاید کوئی اتفاق کی صورت نکل آئے اور مسلمانوں کی خونریزی سے بچاجا سکے۔ (البدایہ جے کے ص ہم سے اطبع لا ہور) بیر دوایت بھی ماحول کی خوش کواری کی دلیل نے

صاحب البدایہ نے صحیحین کے حوالے سے روایت نقل فرمائی ہے' فرماتے ہیں:
حضرت بہل بڑھ بن حنیف نے صفین والے دن فرمایا اے لوگو! وین کے مقابلہ میں اپنی رائے کو
موردالزام قرار دومیں نے ابو جندل والے دن اپ آپ کودیکھا کہ اگر میں رسول اللہ من ٹیزا کے
حکم کورد کرسکیا تو اس روز میں یقینا آپ کا حکم رد کر دیتا اور اللہ کی قتم! جب سے ہم نے اسلام قبول
کیا ہے بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں در پیش کسی مشکل کام کے لئے ہم نے تکواریں اپنے کندھوں پہ
اٹھائی ہوں اور پھر ہماری تکواروں نے وہ معاملہ ہمارے لئے آسان نہ کر دیا ہوسوااس ایک معاملہ
کے جواب ہمیں در پیش ہے کہ ہم اس کا ایک رخنہ ابھی بند نہیں کرپاتے کہ دوسراکھل جاتا ہے ہم
نہیں سمجھ پار ہے کہ اس سے کیونکر عہدہ برآ ہول'۔ (البدایہ جے ص ۲۷ طبع لا ہور)

(7)

### شمره بحث

معلوم ہوتا ہے کوئی صلح کا معاملہ در پیش ہے جس میں حضرت علی نظاملے کی پیش کش قبول فرما چکے ہیں کیکن لوگ حضرت علی نظام کی رائے کو مان نہیں رہے جس پر حضرت ہمل بن حنیف بڑا تو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ حدید بید میں رسول اللہ خلاف کا صلح کو قبول فر مالینا ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا لیکن ہم نے اپنی دائے کو معتبر نہیں جانا بلکہ اپنے جذبات کو نظر انداز کر کے رسول اللہ خلافی کی دائے کے سامنے سرت کیے خم کر دیا۔

ص حضرت مہل بن صنیف کا گفتگو میں انداز دلسوزی بتا تا ہے کہ ایک گروہ جنگ ہی پراصرار کررہاہے اس کے علاوہ کوئی اور بات اسے قابل قبول ہی نہیں ہے

صحفرت ہمل بن حنیف چونکہ حضرت علی بناٹھ کی ترجمانی کررہے ہیں اس کئے معلوم ہوا کہ حضرت علی بناٹھ کوئسی بھی قیمت پر جنگ موارانہیں ہے!

معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کے کسی ایسے طل کے لئے جس سے دینی اقد ارمجروح نہ ہونے
 یا کیس اکا برامت بہت پریشان ہیں اور اصلاح احوال کے لئے بیقرار ہیں۔

معلوم ہوا کہ قاری حضرات کے دوگروہ تھے ایک وہ جو با قاعدہ عراقی کشکر میں شامل تھے
ان میں کو فیے کے قاری جواشتر نخعی کے ساتھی تھے اور بھرے کے قاری جوحرقوص بن
زہیر کے ساتھی تھے یہ دونوں قتم کے قاری ہیں جوا پنے لیڈروں کی خوا ہش پر جنگ کے
دلدادہ ہیں اور یہی لوگ بعد میں خارجی قراریائے

دوسراگروہ ان قاری حضرات کا تھا جوغیر جانبدار تنھے ان میں اہل عراق بھی تھے اور اہل شام بھی \_ یہی لوگ مصالحت سے لئے تک ودوکر رہے تھے اور انہی کی مساعی تھیں جو

بالآخربارآ ورہوئیں۔

- حضرت معاویہ بڑاتھ اور حضرت عمر و بڑاتھ بن عاص مصالحت کے لئے بے حد فکر مند تھے اور اس کی خاطر وہ سرتو ڑکوشش کر رہے تھے اور جنگ پیش آتا انہیں کسی حال میں کوارا نہیں تھا۔
   نہیں تھا۔
- معلوم ہوتا ہے سہائیوں کے لئے مصالحت کی کوشٹیں سخت پریشان کن تھیں وہ فریقین کو ہمکن طریقے سے لڑا تا چاہتے سے صلح کی صورت میں انہیں اپنی موت نظر آرہی تھی جس حادثے سے وہ جمل میں بذریعہ سازش ن کلے سے ای حادثے کا سامنا انہیں اب چر تھا لہذا یہاں بھی اپنے تحفظ کے لئے ولی ہی کسی سازش کا سہارا مطلوب تھا لہذا کسی نہ تھا لہذا یہاں بھی جنگ چھٹر نا ضروری تھا اسی بنا پر اشتر نختی نے اپنے محاذ سے اہل شام پر جملہ کر دیالیکن اہل شام مقابلہ کرنے کے بجائے بسپا ہوکر ٹیلے کی طرف سمٹ کئے شام پر جملہ کر دیالیکن اہل شام مقابلہ کرنے کے بجائے بسپا ہوکر ٹیلے کی طرف سمٹ کئے دیا میں مقابلہ کرنے کے بجائے بسپا ہوکر ٹیلے کی طرف سمٹ کئے دور حضرت علی مائٹھ نے قبول نہیں کیا اور حضرت علی مائٹھ کے مائٹ ختی یاس بینج گئے اور حضرت علی مائٹھ کے مائٹ کرنے پر اصراد کرنے وار حضرت علی مائٹھ کے سمجھائے جب وہ نہیں سمجھ تو جنگہ کرنے پر اصراد کرنے یا اور حضرت علی مائٹھ کے سمجھائے جب وہ نہیں سمجھ تو حضرت ہل مائٹھ بن حذیف نے نہیں حد یہ بیکا خوالہ دے کرسمجھانے کی کوشش کی۔

# سانحے میں کے بارے میں صحیح روایت

سانحہ صفین کے بارے میں ایسی ردایت جو سیح بھی ہوادر مفصل بھی ہووہ حضرت ابودائل کی ردایت ہے جو اگر چہ پیش آ مدہ واقعہ کی مفصل کہانی نہیں ہے لیکن اس میں ایسی تصریحات ہیں جن سے واقعہ کے حقیقی خدو خال نمایاں ہوکر سامنے آ جاتے ہیں اور بیردایت ثقه و صد وقی راویوں سے مروی ہے:

'' حبیب بن الی ثابت سے روایت ہے کہ میں مفرت ابو وائل بڑاتھ کے پاس ان کی مسجد میں آ یا میرامقصدان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا جنہیں حضرت علی نڑاتھ نے نہروان

میں قبل کیامعلوم میرکرنا تھا کہ پہلے انہوں نے حضرت علی بٹاٹھ کی بکار پر لبیک کہا پھروہ حضرت علی بٹاٹھ كا ساتھ كيوں چھوڑ محمئے اور پھرحصرت على بالھےنے ان كے خلاف جنگ كا اقدام كيوں كيا؟ ابووائل بڑتھ فرمانے لگے ہم صفین میں تنصے کہ اہل شام کے خلاف جب قل کا بازار گرم ہوا تو انہوں نے ایک ملے پر پناہ لی اور حضرت عمرو ہواہ بن عاص نے حضرت معاوید ہواہ سے کہا کہ آپ حضرت علی ہواہ کے پاس کسی کوقر آن مجید دے کر جیج دیں اور انہیں کتاب اللہ کی دعوت دیں مجھے یقین ہے کہوہ آپ کی دعوت کا ہر گز انکار نہیں فرمائیں کے چنانچہ ادھرے ایک مخص بید دعوت کے کرآیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصل ہے ..... اور قرآن کی آبیت تلاوت کرکے سنائی.....حضرت علی بناٹھ نے فرمایا ہجا اور درست ہے میں اس بات کا سب سے پہلے حقدار ہوں کہ کتاب اللہ کو ہمارے مابین فیصل قرار دوں' اس کے بعد خارجی آ مسئے اور ہم آئییں اس وقت قاری کہہ کر یکارا کرتے تھے کندھوں یہ تلواریں تھیں کہنے لگے امیرالمؤمنین! وہ لوگ جنہوں نے شلے بریناہ لے رکھی ہےان کے لئے ہم کس بات کے منتظر ہیں ہم کیوں نہ کواریں سوٹے ان کے مقابله میں آجائیں حتی کہ اللہ تعالی جمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کروے؟ پھر مہل بن حنیف نے گفتگوفر مائی اور کہااے لوگو! اپنے آپ کومورد الزام قرار دو میں نے حدیبیہ کے موقع پراپنے آ ب كود يكها كه اگر بهم جنگ كرنا جا ہتے تو كر سكتے تھے چنا نچەحضرت عمر بناتھ رسول الله مَنَاتَيْنَا كى خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ اور کیا ہمارے مقنول جنت میں اور ان کے مقنولین آگ میں نہیں ہیں؟ کیا ہم یونہی واپس ہوجا کیں سے اور ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کیا ہی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے ابن خطاب! میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے بھی ضائع نہیں کریے ؟ مضرت عمر پڑٹا واپیں ہوئے کیکن غضبنا کی اسی طرح تھی صبر نہ ہوسکا تو ابو بکر ہٹاتھ کے پاس مسئے وہاں یہی سوال وجواب ہوااور ابو بکر بٹاتھ سے بھی وہی جواب یا یا سہل بن حنیف کہتے ہیں پھرسورہ فنٹخ نازل ہوئی تورسول اللد مَنْ فَلِمْ نے مجھے عمر بناتھ کے پاس بھیجا کہ میں انہیں میسورت پڑھ کرسناؤں مصرت عمر بناتھ نے عرض کیا یارسول اللّٰد رین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! (الفتح الربانی ج۲۱ ص۲۵ما/البداریرج کا ص۲۷)

کی وہ روایت بھی ذراایک بار پھرد کیے لیس جسے ہم شروع بحث میں نقل کرآئے ہیں لیکن یہاں ہم اس روایت کا ابو وائل بڑھ کی روایت سے نقابلی مطالعہ چاہتے ہیں تا کہ جھوٹ اور سیج دونوں عیاں ہوکر سامنے آجا ئیں' اس لئے اس روایت کو یہاں دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔

" ابو مختف کہتے ہیں جب قرآن نیزوں براٹھائے محکے تواہل عراق کہنے لگے ہم کتاب اللدكوقبول كرتے ہیں اور اس كی طرف رجوع كرتے ہیں حضرت علی بڑاتھ كہنے لگے اے اللہ كے بندو!اپنے حق کی خاطر اور اپنی سپائی کیلئے ٹابت قدم رہواور اپنے وشمن کے خلاف جنگ جاری ركھو!معاويه بنا يختم و بن عاص وليد بن عقبهٔ حبيب بن مسلمه عبدالله بن سعد بن الي سرح اورضحاك بن قیس بیدین والے لوگ نہیں ہیں اور نہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق ہے میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں میرا بچین ان کے ساتھ گزرا ہے میری جوانی ان کے ساتھ گزری ہے جب یہ بیجے تھے تو بدترین بچے تھے جب مرد بے تو بدترین مرد تھے ارے کم بختو!اللّٰہ کی تنم ایپ قر آن انہوں نے اس کے نہیں اٹھائے کہ واقعی بیلوگ قرآن پڑھتے ہیں یااس پرممل کرتے ہیں انہوں نے قرآن اٹھائے ہیں محض دھوکا دینے کے لئے سازش کرنے کے لئے اور تہہیں بلیک میل کرنے کے لئے اہل عراق جواب میں کہنے سکتے ہمارے لئے میمکن نہیں کہمیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جائے اور ہم انکار کردیں حضرت علی ہڑتھ کہنے گئے میں بھی تو ان سے اسی خاطر جنگ کررہا ہوں کہ وہ کتاب التدكائمكم مان ليس اور بيه حقيقت ہے كہ انہوں نے اس تحكم كى نافر مانى كى ہے جواللہ نے انہيں ديا اور انہوں نے اللہ کے عہد کوتوڑا ہے اور اس کی کتاب کوپس پشت ڈالا ہے قاری کہنے لگے جو بعد میں خارجی ہو مے اے علی! کتاب اللہ کا تھم مان! ورنہ ہم تجھے اٹھا کران لوگوں کے حوالے کر دیں سے یا تیرابھی وہی حشر کریں سے جوعثان بن عفان کا کیا۔ہوہ بھی کتاب اللہ پڑمل کرنے سے انکاری تھا تو ہم نے اس کونل کر دیا اللہ کی قتم! تو یا تو مانے گا ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی کریں ہے۔ حضرت علی بنانھ نے کہا میری مانوتو میں پھریبی کہوں گا کہ جنگ جاری رکھواور اگر میری نہیں مانے توجوجی میں آئے کرومیراتمہیں جنگ بند کرنے سے روکنا بھی یا در کھلوا وراپنا جواب بھی یا در کھلو وہ کہنے لگے کہ اشتر کو پیغام بھیجیں کہ وہ جنگ روک دے اور آپ کے پاس چلا آئے'۔ (البدابيرج ص٢٢٢/طبري جهوص ١٣٣)

(P)

حفزت علی بڑا تھے اشتر کو پیغام بھیجالیکن اس نے جنگ نہیں روکی وہ اس فرصت سے فائدہ اٹھا نا چاہتا تھا لہٰذا س نے تل کا بازار گرم کر دیا جس سے ایک دم شور اٹھا جس کے بعد حضرت علی بڑاتھ نے شخت تھم دیا اور زبرد تی جنگ رکوائی" (البدایہ جے کئے سے ۲۷۱)

یہ دونوں روایتیں ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضدادر نقیض ہیں۔

آ ہے! دونوں روایتوں کے ضمون کا فرق ملاحظہ کریں!.....

<u>ابووائل کی روایت</u>

سنداحمد کی روابیت متصل سند کے ساتھ اعلی در ہے کے ثقہ راویوں سے مروی ہے اور
 صورت واقعہ کی تفصیل مشہور صحابی حضرت ابو وائل رہ ای نے ہے۔

حفرت الووائل بڑاتھ کے بیان سے واضح ہے کہ قرآن نیزوں پراٹھائے جانے کی بات من گھڑت کہانی ہے جس کاحقیقت سے کو کی تعلق نہیں اصل حقیقت بیہ کہ حفرت عمرو بڑاتھ بن عاص نے امت کی اصلاح کے لئے اور امت کو تباہی سے بچانے کے لئے حفرت معاویہ بڑاتھ کے باس کتاب اللہ پر فیصلہ کا پیغام حفرت معاویہ بڑاتھ نے ایسے مخلصانہ جذبے سے قبول فرمایا گویاوہ بھیجیں اس مشورہ کو حضرت معاویہ بڑاتھ نے ایسے مخلصانہ جذبے سے قبول فرمایا گویاوہ پہلے سے کسی مثبت حل کی جبتو میں پریشان سے اور حضرت علی بڑاتھ نے اس خوشی سے سے کی خاطر نیلے کی بناہ میں سمٹ جاتے ہیں یہ ان کی قلست نہیں تھی صلح پہندی تھی۔

حضرت ابو وائل بڑا ہے کی روایت بتاتی ہے کہ سبائی جنگ بندی پر راضی نہیں ہیں علی سے جنگ کی اجازت پر اصرار کررہے ہیں اور جب حضرت علی بڑا ہو کے سمجھائے نہیں سمجھتے تو حضرت کہا بن صنیف حدیبید کا حوالہ دے کر انہیں جنگ سے بازر ہے کی حکمتیں سمجھا

رہے ہیں اور حضرت ابو واکل والتھ حبیب بن انی ثابت کے جواب میں یہ بتارہے ہیں کہ سیائیوں کے حضرت علی واٹھ کوچھوڑنے کا سبب بیتھا کہ وہ جنگ پراصرار کرتے تھے اور حضرت علی واٹھ کوچھوڑنے کا سبب بیتھا کہ وہ جنگ پراصرار کرتے تھے اور حضرت علی واٹھ جنگ نہیں جا ہے تھے۔

- ابودائل ٹاٹھ کی روایت میں حضرت علی ٹاٹھ جنگ نہ کرنے پراصرار کررہے ہیں اور سبائی
   جنگ کرنے پراصرار کررہے ہیں۔
  - ا جوحضرت علی واقعے ہے جنگ کرنے کے لئے اصرار کررہے ہیں وہ بھی قاری ہیں ا

#### ابومخنف کی روابیت

- ابو مخضف کی روایت ایک مجہول راوی سے مروی ہے اور واقعہ کی تفصیل مجہول راوی کے مجہول راوی کے مجہول راوی کے مجہول ہانی ہے اور ابو مخصف خود اکذب الکا ذبین ہے۔
- ابو مخفف نے واقعہ کے ایک صدی بعد جو صورت حال کا نقشہ تیار کیا ہے وہ حضرت
  ابو وائل بڑاتھ کے بیان کے بالکل برعکس ہے۔ اس کو صحیح تشلیم کرنے کی صورت میں
  صحابیت کا تو سوال ہی کیا صحابہ میں گئی ہے ایمان تک کی نفی ہو جاتی ہے اور حضرت علی بڑاتھ
  ضابیت کا تو سوال ہی کیا صحابہ میں گئی ہو جاتے ہیں۔
  ضلیفۃ النبی کے بجائے محض ایک جنگجو حکمر ان بن کے رہ جاتے ہیں۔
  - ابوض کی روایت کہتی ہے کہ حضرت علی خاتھ کی فتح میدان جنگ میں جب اپنے آخری مرحلہ میں جبنی تو اہل شام کے پاس اپنی جان بچانے کے لئے اور کوئی سبیل نہ رہی سوا اس کے کہ اپنی کسی عیارانہ حیال سے حضرت علی خاتھ کے لئے اور کوئی سبیل نہ رہی اور اہل شام کوعراتی لشکر کی اس کمزوری کا بھی علم تھا کہ نبی نوع انسان کے بھولے بھالے بہا دروں کا بیگر وہ عشق قرآن میں مست ہے حتی کہ ان عاشقان قرآن نے ای مستی بہا دروں کا بیگر وہ عشق قرآن میں مست ہے حتی کہ ان عاشقان قرآن نے ای مستی علی صلح علی مطرف عالی کے ای مستی عاص کے میں ضلیفۃ النبی حضرت عثمان مؤلول بھی کر ڈالا تھا لہذا حضرت عمرو خاتھ بن عاص کے عیاروم کا رؤین نے ان عاشقان قرآن کوقرآن کے نام پردھوکا دینے کے لئے نیزوں پرقرآن افغالہ خاتھ کے لئے نیزوں پرقرآن افغالہ کی حضرت معاویہ خاتھ نے عملی جامہ پہنایا جس سے مؤمنین باصفا میں بھوٹ ڈلوادی۔
  - ابومخف کی روایت بیس اشترنخعی کی شرارت کوحضرت علی بزناه کی تائید وحمایت حاصل ہے

سبائی جنگ روک دینے پراصرار کرتے ہیں اور حضرت علی بڑاتھ کی صورت نہیں مانے حتی کہ سبائی حضرت علی بڑاتھ کو جنگ نہ رو کئے کی صورت میں قتل کی دھم کی تک دیتے ہیں حضرت علی بڑاتھ اصحاب نبی کو بدترین لوگ کہتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول مائٹا کے کا دشمن قرار دیتے ہیں اور اللہ کی تشم کھا جاتے ہیں آخر کار محدد سرت وافسوں حضرت علی بڑاتھ بنگ رو کئے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔

ابو مخصف کی روایت میں حضرت علی بڑاتھ کو جنگ کرنے پراصرار ہے اور سیائیوں کو جنگ نہ
 کرنے پراصرار ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کرآئے ہیں قاری حضرات کے دوگروہ تھا ایک حضرات کے دوگروہ تھا ایک کروہ سے ایک گروہ سے جوکا کر داراداکر رہا تھا یہ گروہ شام اور عراق کے غیر جانبدار قاری حضرات پر شمل تھا ابو خضف کی روایت میں در حقیقت ای سلے جوگروہ کا ذکر ہے جو حضرت علی بڑاتھ سے جنگ بند کرنے کی درخواست کر رہے ہیں لیکن ان کا بیاقد ام چونکہ سبائی سازش کو بلڈوز کرنے کے متر ادف تھا اس لئے ان کے اس اقد ام کوسبائی ذہمن نے انتہائی بھونڈ ہے انداز میں پیش کیا ہے تا کہ ان کا بیقا بل فخر اور قابل صدتعریف کا رنامہ لوگوں کی نگاہ میں ایک گھٹیا اور قابل نفر ت حرکت بن کے رہ جائے دوسرا گروہ نے حضرت ابو دائل بڑاتھ کی روایت میں اس فتہ جوگروہ کا کر دارادا کر رہا تھا یہ قاریوں کا سبائی گروہ ہے حضرت ابو دائل بڑاتھ کی روایت میں اسی فتنہ جوگروہ کا ذکر ہے جو حضرت علی بڑاتھ سے جنگ جاری رکھنے پر اصر ارکر رہا ہے اور یہی شے جو بعد میں خارجی قراریا ہے۔

روایات میں البھاؤ کے باوجود دونوں کر دار نمایاں طور پرموجود ہیں دراصل نام کے اشتراک کی وجہ سے دونوں کو ایک ہی گروہ مجھ لیا گیا کیونکہ دونوں گروہ قراء کے نام سے معروف مخھ میں کے لئے ایک ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں:
منتھ ہم دلیل کے طور پردونوں کر داروں کے لئے ایک ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں:

اہل شام کی پیش کش قبول کرنے والے قاریوں سے اشتر مخفی جھکڑا کرنے لگا اشتر نے اللہ کی استرے اللہ کی سے کہا اللہ کی قشم ! تم نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ کھایا جمہیں جنگ روک دینے کی ان سے کہا اللہ کی قشم ! تم نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ کھایا جمہیں جنگ روک دینے کی است کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے ایک دینے کی است کی اللہ کی سے کہا اللہ کی سے ایک دینے کی است کی اللہ کی سے کہا اللہ کی سے ایک دینے کی است کی اللہ کی سے کہا اللہ کی سے ایک دینے کی است کی اللہ کی سے کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے دینے کی اللہ کی سے کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے دینے کی سے کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے کہا اللہ کی سے کہا دینے کے کہا دینے کی سے کہا دینے کے کھوئے کی سے کہا دینے کے کہا دینے کی سے کہا دینے کی سے کہا دینے کی سے کہا دینے کی سے کہا دینے کی کے کہا دینے کی کے کہا دینے کی سے کہا دینے کی کے کہا دینے کے کہا دینے کی کی کے کہا دینے کی کی کے کہا دینے کی کے کہا دینے کی کہا دینے کی کے کہا دینے کی کرنے کی کہا دینے کی کے کہا دینے

(P)

دعوت دی گئی جسے تم نے قبول کر لیا اسے بدترین لوگو! ہم تمہاری نمازوں کو دنیا سے
پیزاری اور عشق اللی سجھتے تھے اور تمہارا یہ فرار میں نہیں سجھتا کہ دنیا کی محبت اور موت کے
خوف کے سوا کچھ اور ہے اسے غلاظت کھانے والی پوڑھی اوٹٹی کی شکل والو! آج کے
بعد تم اللہ والے نہیں ہوالعنت ہوتم پرجیسا کہ ظالموں پرلعنت ہوتی ہے! انہوں نے بھی
آگے سے بے نقط سنا کمیں اشتر نے بھی سنا کمیں پھر انہوں نے اشتر کے گھوڑے کے
مند پرکوڑوں کی بوچھاڑ کر دی اور اس با ہمی جھٹڑ ہے نے بہت طول کھینچا''
مند پرکوڑوں کی بوچھاڑ کر دی اور اس با ہمی جھٹڑ ہے نے بہت طول کھینچا''

(البداييج ما/ص ٢١/طبري جهم ص١٣)

'' حضرت اشعب بن قیس سلح نامه کی تحریہ لیے کے نکلے تا کہ لوگوں کو پڑھ کرسنا کیں اور
انہیں دیں تا کہ وہ بھی پڑھ لیں حتی کہ جب وہ بنوتمیم کے ایک گروہ کے پاس سکے اور
انہیں پڑھ کرسنایا تو عروہ بن ادبہ کہنے لگا کہتم اللہ کے معاملہ میں لوگوں کو ثالث بناتے
ہو؟ لاحکم الا اللہ'' پھر تکوارسونتی اوران کے گھوڑ ہے پر پیچھے سے ہلکا ساوار کرویا گھوڑ اایک
دم چیچھے کو بھا گا اوراس کے ساتھی چیخے : ہاتھ روک لے اضعت کے خاندان والے اور
دیگر اہل یمن بھی مشتعل ہو گئے پھراحف بن قیس نے نے بچاؤ کر کے معاملہ نمٹایا''
دیگر اہل یمن بھی مشتعل ہو گئے پھراحف بن قیس نے نے بچاؤ کر کے معاملہ نمٹایا''
(طبری ج ہم ساس / البدایہ ج کے معاملہ نمٹایا''

پہلی روایت سے واضح ہے کہ اشتر نختی قاریوں سے بیز ارہے اور قاری اشتر نختی سے بیز ار بیں یہ جنگ چاہتا ہے وہ سلح چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو قاری اشتر سے بیز ار ہیں وہ سبائی نہیں ہو سکتے کیونکہ اشتر فتنہ جوگر وپ کالیڈر ہے اور بیرقاری حضرات سلح جوگر وہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

د وسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اشعث بن قبیں جن کا سکے میں بڑا کر دار ہے سیائی میں میں سے سے مصلم مصلم کے است

گروہ ان سے ناراض ہے کیونکہ اشعث صلح چاہتے ہیں اور سبائی جنگ چاہتے ہیں۔ پیروایتیں بطور مثال ذکر کی ہیں ورنہ بہت می روایتیں آپ دیکھیں سے جن میں سبائی قاری حضرت علی نظامہ کے جنگ روک دینے کونا قابل معافی جرم قرار دیتے ہیں بینی وہ کسی حال میں بھی جنگ روک دیئے جانے کے روا دار نہیں اس بارے میں حضرت ابن عباس بڑا تھے سے اور خود

نے مسئلہ کو ایسا الجھایا کہ پڑھنے والے انہیں ایک ہی گروہ سمجھ بیٹھے یعنی وہی خارجی گروہ جو حضرت علی نٹاٹھ کی مخالفت کر کے حرور بید میں قیام پذیر ہوئے اس پر مزید ستم بید کہ صلح جو قاریوں کی صلح جو ئی کی کوشش اور خواہش کو ایک ایسی گھٹیا حرکت اور احتقانہ و برز دلانہ فعل بنا کر پیش کیا عمیا جس کو د کیھے کرسن کرگھن آئے اور سلح جو قاریوں کے بارے میں نفرت قائم ہو۔

چونکہ سبائی ہر حال میں جنگ کے روادار تھے وہ کسی حال میں صلح نہیں چاہتے تھے سلح میں آئیس اپنی موت نظر آتی تھی لیکن قاری حضرات کا بید دوسرا گروہ جس میں کوفد کے قاریوں کے ساتھ شام کے قاری بھی شامل ہو گئے تھے یہ جنگ نہیں ہونے دے رہے تھے بالاخر بات صلح پر بنتج ہوئی تو یہ بات سبائیوں کو کیونکر گوارا ہو سکتی تھی ٹبندا ایک طرف انہوں نے لاحکم الا للہ کا نعرہ ولگا کرصلح کے خلاف بعناوت کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف صلح کی شخیل میں جس جس کیا کوئی عمل دخل تھا اس کی کردارکشی کے ذریعہ اس سے بھر پورانتقام لیا چنا نچہ خاکم بدئن عمر و دولتہ بن عاص کو کہا ابوموی والتھ کو گئدھا، مغیرہ بن شعبہ کو مکارعیار حضرت معاویہ ذاتھ کو بے غیرت لالح کی ہے ضمیرا ورپیٹو اورصلح جو قاریوں کو بزدگی اور جو تو فی کے تاریخی لطیفے اور حضرت علی ذاتھ کو سابئیوں کی گئر بتی قابت کر کے قاریوں کو بزدگی اور بیٹو اور منز سے جا فظ ابن کثیر بوشید البدایہ میں قاری حضرات اسے غیظ وغضب کی آگ شختگری کرتے رہے۔ حافظ ابن کثیر بوشید البدایہ میں قاری حضرات کے صلح جو گروہ کے یارے میں فرماتے ہیں:

''اہل عراق اور اہل شام کے قاری حضرات الگ ایک لشکر کی صورت میں جمع ہوئے
ان کی تعداد تقریباتھیں ہزارتھی ان حضرات نے فریقین میں مصالحت کے لئے دوڑ دھوپ شروع
کر دی حضرت معاویہ بڑاتھ کا مؤقف سنتے پھر حضرت علی بڑاتھ کے پاس آتے ان کا مؤقف سنتے جو
جواب پاتے وہ حضرت معاویہ بڑاتھ کے سامنے پیش کر دیتے پھرادھر سے سن کر حضرت علی بڑاتھ کے
سامنے حضرت معاویہ بڑاتھ کا جواب پیش کرتے یہ سلسلہ عرصہ تین ماہ تک چلتار ہااوراس عرصے میں
سامنے حضرت معاویہ بڑاتھ کا جواب پیش کرتے یہ سلسلہ عرصہ تین ماہ تک چلتار ہااوراس عرصے میں
سان کے مابین بچاسی مشاور تیں ہوئیں بعض دفعہ جھڑپ کی نوبت بھی آجاتی لیکن یہ قاری حضرات
درمیان میں حاکل ہوجاتے اور جنگ نہ ہونے دیتے '' (البدایہ نے کے ملک ملحف اطبع لا ہور)
منزات کا گروہ غیر جانبدار حیثیت سے ایک موثر اور فیصلہ کن پوزیش میں موجود تھا جس نے صلح
مضرات کا گروہ غیر جانبدار حیثیت سے ایک موثر اور فیصلہ کن پوزیش میں موجود تھا جس نے صلح

تو بلاتا مل قبول کرنے والے اور بلاحیل و جت اس پرلئیک کہنے والے بھی کوفے کے بی قاری حضرات سے جن کواہل شام کے قاریوں کی جمایت حاصل تھی نہ کد جروریہ والے جو خارجی کے نام سے موسوم ہوئے لیکن چونکہ ان کا بیا قدر ام سبائیوں کی مضموم مسائی کی نفی کرتا تھا اس وجہ سے تاریخ میں ان کے اس قابل قدر کارنا ہے اور امت کی خیرخوا بی کے لئے کئے گئے اس واشمندا نہ اقدام کو سبائی حکایت سازی کے ذریعہ بری طرح من کر کے انتہائی بھونڈ کے انداز میں چیش کیا گیا ہے سبائی حکایت سازی کے دریعہ بری طرح من کر کے انتہائی بھونڈ کے انداز میں چیش کیا گیا ہے اسسالیے بی جب ٹالٹی کی بات آئی تو انہی قاری حضرات نے ٹالٹی کی بات آئی تو انہی قاری حضرات نے ٹالٹی کے لئے حضرت ابوموی شاہد خود بھی جنگ ہے کئارہ کش رہے اور لوگوں کو بھی قاری حضرات سے جنہوں نے یہ کہہ کر دوکر دیا کہ اشتر کے سوا اور کون ہے جس نے جنگ میں قاری حضرات جو جنہوں نے یہ کہہ کر دوکر دیا کہ اشتر کے سوا اور کون ہے جس نے جنگ میں قاری حضرات ہے جس نے جنگ میں آئی اورخون سے زمین کورنگین کیا۔ (البدایہ جے کام ۲۵۲)

سمویا بیقاری حضرات اشتر ہے بیزار تنے اورنفرت کرتے تھے جب کہ سبائی قاری اشتر کے عاشق تھے اور اشتر کی طرح جنگ بندی کے کسی بھی صورت روادار نہ تھے چنانجہ حصرت ا بن عباس پڑھو تھی ہے جوازیران سے تفتاکو کررہے تھے اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس پڑھ نے ولیل میں بیآیت پیش فرمائی 'یحکم به ذوی عدل منکم '' (تم میں سے دوصاحب انصاف فیصله کریں) سبائی قاری کہتے ہیں ہم نے ابن عباس رہوں کہا: یہی آیت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصله کرویتی ہے! کیا آپ کے نز دیکے عمروبن عاص نظیمصاحب عدل ہیں؟ جب کہ کل بهار يه خلاف وه برسر جنگ يتضاور هماراخون بهار به يخصالېذااگروه عادل بين توجم عادل نبيس ہیں بلکہ ہم پھراہل حرب ہیں اورتم اللہ کے حکم میں مردوں کو ثالث مانتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ معاویہاوراس کے گروہ کے بارے میں فیصلہ دے جکے ہیں کہانبیں قبل کیاجائے یاوہ تو بہ کریں اور باز آئیں اور ہم اس سے پہلے انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دے چکے ہیں جس پرانہوں نے تہیں مانا پھرتم اینے اوران کے مابین معاہدہ لکھتے ہوا ورآپس میں سلح اور بات چبت کامعاملہ طے كرتے ہو حالانكہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام اور اہل حرب كے مابین بات چیت اور مصالحت كا معاملہ اس وفت سے ختم کر دیا تھا جب سے سورہ تو بہ نازل ہوئی سوا ان لوگوں کے جو جزیہ دیٹا (طبری جہم سے ہم)

اس روایت کو بغور پڑھے اور پھر بتا ہے کہ حضرت ابن عباس بڑھ سے گفتگو کرنے والے قاری کیا ہوہ قاری ہیں جو حضرت علی بڑھ سے جنگ روک دینے پراصرار کررہے تھے؟ اور حضرت علی بڑھ کو مجور کرہے تھے کہ حضرت معاویہ بڑھ کی طرف سے کتاب اللہ کی دعوت قبول کریں اور صلح کے ہرامکان کورد کررہے ہیں اور وہ حضرت عمرو بن عاص بڑھ اور حضرت معاویہ بڑھ کو اہل اسلام کے بجائے اہل حرب قرار دے مضرت عمرو بن عاص بڑھ اور حضرت معاویہ بڑھی قبول ہی نہیں کی جاستی اور فلا ہر ہے کہ جب وہ غیر دے ہیں جن سے جزیہ سے کم کوئی پیش کش قبول ہی نہیں کی جاستی اور فلا ہر ہے کہ جب وہ غیر مسلم تھہر نے قان کی طرف سے قرآن کی پیش کش قبول کئے جانے کے کیا معنی؟
کیفیت جنگ حکایت سازوں کی زبانی:

ماه ذوالح تک یونهی قیام پذیررے پھر جنگ چھٹر گئی جو پوراذ والح کامہینہ جاری رہی بعض دفعہ ایک ون میں دوبار بھی جھٹر پ ہوجاتی ۔ (البداریج کے/ص ۲۵۹)

ذوالحج کے مہینے میں روزانہ جنگ ہوتی رہی اور کسی روز دوبارہ بھی جھڑپ ہو جاتی اور اتی جنگ ہوتی رہی اور کسی روز دوبارہ بھی جھڑپ ہو جاتی اور اتی جنگ ہوتی رہی تاکہ ہوا اتی جنگیں ہو کی کہ جن کے تذکر ہے سے دامن قرطاس بھی تنگ ہے غرض جب ماہ محرم داخل ہوا تو لوگوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیااس امید میں کہ شاید کوئی باہم مصالحت کی صورت نکل آئے اور مسلمانون کوٹون ریز ی سے بچایا جا سکے۔ اور پھر سے معاملہ کی صفائی کی طرف لوٹ آئے اور مسلمانون کوٹون ریز ک سے بچایا جا سکے۔ اور پھر سے معاملہ کی صفائی کی طرف لوٹ آئے اور مسلمانون کوٹون ریز ک سے بچایا جا سکے۔ (البدایہ ج کے مل ۲۵۷)

پھر حضرت علی بڑاتھ اور حضرت معاویہ بڑاتھ کے درمیان سفیروں کی آمدورفت کا تا نتا ہندھ گیا اورلوگ جنگ سے رکے ہوئے تھے حتی کہ مجرم سے اھکا پورا مہینہ گزرگیا لیکن صلح کی بیل منڈھے نہ چڑھی پھر حضرت علی نے بزید بن حارث جشمی کو حکم دیا کہ غروب آفتاب کے وقت اہل شام میں اعلان کردے کہ امیرالمومنین تم سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے تہمیں مہلت دی تا کہ تم حق کیا طرف واپس لوٹ آؤ اور میں نے تم پر ججت قائم کردئ لیکن تمہاری طرف سے مجھے مثبت کی طرف واپس لوٹ آؤ اور میں نے تم پر ججت قائم کردئ لیکن تمہاری طرف سے مجھے مثبت مواب نہیں ملا میں نے تمہارے خلاف اعلان جنگ کردیا ہے اور تم بھی آزاد ہواللہ خیانت کاروں سے محبت نہیں کرتے ۔ اہل شام گھرائے ہوئے اپنے سرواروں کے پاس مجھے جو پچھ کاروں سے محبت نہیں کرتے ۔ اہل شام گھرائے ہوئے اپنے سرواروں کے پاس مجھے جو پچھ انہوں نے اعلان کرتے والے سے سناتھا وہ آئیں بتایا یہن کر حضرت معاویہ نٹائو اور عمروبن عاص زائنو

www.BestUrduBooks.wordpress.com

ا شھے اور کشکر کی تیاری میں لگ مجھے ۔حضرت علی بڑا تھ بھی رات بھر کشکر کی ترتیب و تیاری میں مصروف رہے۔ (البدایہ جے کاص۲۲۰ طبری جہس ۲۲)

حضرت علی مٹاتھ ایک لا کھ پیجاس ہزار کے نشکر کی قیادت کر رہے ہتھے اور اتنا ہی کشکر حضرت معاویہ لے کرآئے تھے اہل شام کے لشکر کی گیارہ غیب تھیں اور گیارہ غیب ہی عراقی کشکر ` کی تھیں اسی کیفیت میں دونوں کشکر آ ہنے ساہنے کھڑے تھے صفر کی پہلی بدھ کا دن تھا عراقیوں کا امير حرب اشتر تخعی اورابل شام کااميرالحرب حبيب بن مسلمه تقااس روز جنگ زورول پررېی دن کے آخری حصہ میں لوگ جنگ ہے باز آ سکتے جنگ کا پکڑا دونوں طرف برابرر ہاا سکلے دن بروز جمعرات ابل عراق كالميرالحرب بإشم بن عنبها درشاميوں كالميراكحرب ابوالاعور تلمي يناه ہے جنگ آج کے روز بھی شدیدترین جنگ تھی پچھلے پہر جنگ روک دی گئی ہرفریق ثابت قدمی سے لڑا۔ پلڑا برابررہا آج صفر کے تبسرے جمعہ کا دن ہے ممار بنافین باسر بنافھ اور عمروبن عاص بنافھ آ سنے سامنے ہیں نہایت شدید جنگ ہوئی عمار بن یاسر نظامہ نے عمرو بن عاص نظامہ پر براہ راست حملہ کیااورانہیں ان کے مؤقف سے پہا ہونے پرمجبور کر دیا شام کو جنگ رک تھی ہر فریق جم کرلڑا' آج ہفتہ کا دن ہے عبیداللہ بن عمر پڑھ نے محمد بن حنفیہ کوللکارا ہے محمد بن حنفیہ نکلے ہی شھے کہ حضرت على بن وُخود مقابله ميں بيني مسئة عبيدالله بن عمر يؤلون خصرت على بناند كے مقابله ميں آنے ہے انكاركر دیا' مور خدہ صفر بروز اتو ارعبداللہ بن عباس پڑھ اور ولید بن عقبہ ایک دوسرے کے مقاسبے میں ہیں' شدیدترین جنگ ہوئی' ابومخنف کہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ مظاہد نے عبداللّٰد منافعہ بن عباس مظاہد کو برا بھٹا کہا کہنے لگاتم نے خلیفۃ النبی کوٹل کیا تھااور جوتم جاہتے تنصے وہمہیں حاصل نہیں ہوااوراللہ کی متم انگذتمہارے خلاف ہماری مدد کرے گا ابن عباس پڑھ نے کہا تو مقابلہ میں تو آگیکن اس نے مقابلہ میں آنے سے انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ ابن عباس بڑھ نے بھی آج سخت ترین جنگ کی ' مور نهه ٢ صفر بروز پيرا تج اہل عراق كى طرف ہے قيس بن سعد بنالھ اور اہل شام كى طرف ہے ذ والکلاع حمیری میدان میں ہیں انتہائی سخت جنگ ہوئی فریقین جنگ میں جم *کرلڑے* شام کو جنگ رک گئی آج جنگ کا ساتوال روز ہے منگل کا دن ہے اشتر بخعی کے مقابلہ میں صبیب بن مسلمہ ہیں جنگ آج بھی انتہائی عروج بررہی اوران تمام ایام میں کسی فریق کا بلیہ بھاری نہیں رہا دونوں فریق برابرر ہے حضرت علی بڑھور مانے لگے کب تک ہم سب مل کران کے مقابلہ میں نہیں آئیں

**(P)** 

### ثمره بحث

مندرجہ بالا روایات میں مختصر طور پر جنگ کی پوری صورت حال بیان ہوئی ہے جس میں حسب ذیل امورواضح ہوکر سامنے آتے ہیں۔

- ا صفین میں دونوں کشکر ذوائج سے پہلے قیام پذیر ہو سکئے تھے اور مور خدہ ۱۳ صفر کا ھوکو اٹنی نامہ ککھا گیا جس کا مطلب ہے ہے کہ دونوں کشکر کم اڑھائی تین ماہ تک میدان صفین میں فروکش رہے۔
- دونوں کھروں کی تعدادتقریبا تین لا کھ ہے ای نسبت سے ان کے قتل وہمل اور سواری کے جانوروں کا اندازہ کرلیں اور پیچے سے رسد پنچائے جانے کی کوئی بھی جموٹی تی روایت تاریخوں میں دستیاب نہیں ہے من وسلولی کا بی اسرائیل کے بعد کسی پراتر ناسنا نہیں گیا اور ڈیڑھ لا کھ کالشکر گھر سے چلتے وقت ظاہر ہے کہ اسے نہ معلوم کتنے دن وہاں رہنا ہوگا اگر معلوم ہو بھی سکتا تو تین چار ماہ کی غذائی ضروریات جس میں جانوروں کا چارہ دانا بھی ہوساتھ لے کے چلنا ناممکنات میں سے ہاور سفر دار الحرب کی طرف نہیں ہے کہ مال غنیمت سے بیضرور تیں پوری کرلی جائیں گی ادھر حکایت سازوں کا اندازہ بی ظاہر کرتا ہے کہ ماہ محرم کے علاوہ طلوع ہونے والا ہر سورج اپنے دامن میں گرشتہ روز سے زیادہ شدید جنگ لئے ہوئے طلوع ہوتا ہے حافظ ابن کیشر محطلے کی گرشتہ روز سے زیادہ شدید جنگ لئے ہوئے طلوع ہوتا ہے حافظ ابن کیشر محطلے کی روایت ہے کہ 'اتی جنگیں ہوئی کہ ان

کاڈ کر بھی ایک کمبی داستان ہے لیکن غذائی پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں لشکراس طرح مطمئن ہیں کہ جیسے بیلشکر نہیں ہیں بلکہ کرکٹ کی دو ٹیمیس ہیں جو فائیوسٹار ہوٹل میں قیام پذیر ہیں یاشاید انہیں بھوک گئی ہی نہیں اور نہان کے جانور چارہ کھانا جانے ہیں یاکسی تیسری فورم نے تماشائیوں کی دلچیں کے لئے جنگ کا پھی رکھا ہے؟!

یورا مہینہ مصالحت کے لئے سفیروں کا تانتا بندھا رہائیکن اس یورے عرصے میں حضرت على بنانه كاطرف سے ایک ایس نامعقول ترین سفارت کے علاوہ جس كی حضرت علی کی طرف نسبت بھی حضرت علی ہواٹھ کی تو ہین ہے اور کسی سفارت کا اتنہ پہتے نہیں ماتا حالانکہ مہینے کی آخری تاریخ کوجواعلان جنگ ان کی طرف منسوب ہے اس میں ہے کہ ''میں نے تم پر جحت بوری کردی کیکن تمہاری طرف سے مجھے مثبت جواب نہیں ملاً 'کیکن میہ جحت کیسے بوری کی گئی ؟ اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں صرف اتنی بات کا ذکر ہے کہ بورامہیبنہ سفیروں کا تا نتا بندھار ہااور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت علی ناہیے ہے جب سنسي منصوص دليل كابوچها محياتوانهول نے فرمايا كەمسئلەاجتېادى ہےاورمسئلەاجتهادى ہوتو جمت قائم کرنے کے نقط نظر سے صورت حال بہت نازک ہو جاتی ہے خصوصاً وہ جحت جس کے بعداعلان جنگ کا جواز ثابت ہوجائے اور ریہاسی صورت ممکن ہے جب کہ ایک فریق دلائل سے ہی دست ہوا در فریق ٹانی کے پاس بکطرفہ دلائل کی زبر دست قوت کے ساتھ حکیماندابلاغ کالتلسل قائم ہوجائے اور بیموقوف ہے موثر اور ناصحانہ سفارتوں پر اور چونکہ بیرا یک عوامی مسئلہ ہے اس لئے ایسی سفار تیں عوامی معلومات کی دسترک سے باہر مبیں ہوسکتیں کیکن یہال حکایت سازوں کی روایت میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا جس کا مطلب ہیہ ہے کہ سفار توں کی روداد سیائیوں کے حسب ذوق نہیں کیول کہان کے تذکر ہے سے فریقین کے دلائل منظرعام برآتے تھے جس کے بعد حضرت علی بڑھ کی طرف اعلان جنگ کے منسوب کرنے کی مختابش باقی نہیں رہتی تھی لہٰذا ان سفارتوں کے تذکروں کو کول کر جانا ہی حکایت سازی کے مفید مطلب تھا۔ محرم کی آخری تاریخ کوحصرت علی پڑھاعلان جنگ فرماتے ہیں اور رات بھر فریفین کشکر

کی تیاری میںمصروف رہتے ہیں حتی کھنچ تک اینے اینے لئنکر کو ہراعتبار ہے مستعداور

چاق و چوبند کردیا گیا ہے اور صفر کی کیم کو جنگ کا آغاز ہوجاتا ہے روز اندتازہ دم فوج میدان میں اترتی ہے اور ' افتصل النساس فتالا یشدیدا '' (لوگوں نے شخت ترین جنگ لای اور خم تھونک کرلا ہے) ہفتہ بھر یہی روز اندکامعمول رہا ساتویں روز حضرت علی بڑاتھ عصر کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کب تک ہم ان کے خلاف پوری قوت کے ساتھ نہیں اٹھیں سے!! سوال ہیہ ہے کہ ہفتہ بھر سے جولوگ شدید ترین جنگ لارہے ہیں تو کیا بیزا فرامہ ہی تھا؟ گویا ابھی اٹھے ہی نہیں آج پہلے روز اٹھنے کا سوچا جارہا ہے؟ حالا نکہ ہفتہ پہلے منادی کے ذریعے یا قاعدہ اعلان جنگ کرایا گیا تھا اور اس صبح شدید ترین جنگ شروع ہوگئی تھی جو ابھی تک جاری ہے!! پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی زائھ کا یہ فیصلہ من کرلوگ اپنے ہتھیاروں کی طرف کیے اور اپنی تکواروں نیز دن اور تیروں کو درست کرلوگ اپنے ہتھیاروں کی طرف کیے اور اپنی تکواروں نیز دن اور تیروں کو درست کرنے گئے موال یہ ہے کہ:

جب ہفتہ بھر ہے جنگ مسلسل جاری ہے تو کیا اس نے اعلان کے ساتھ ذیر استعال تواریں نیز ہاور تیر بھی زنگ آلود ہو گئے؟ کہ اب وہ ان کی درتی کے لئے تک ودوکر رہے ہیں یا اب تک صرف دھول دھیا ہی تھا اور اس کوشد بیرترین جنگ کہ دیا گیا؟ ۔۔۔۔۔ پھر یہ کہ محرم کی آخری تاریخ کو اعلان جنگ کے ساتھ ہی لشکر کو ہر لحاظ ہے تیار کر دیا گیا تھا تب سے اب تک جنگ مسلسل جاری ہے تو کیا ایک ہفتہ پہلے کا تیار کر دہ جاتی وجو بند لشکر ساتویں روز بھر گیا ہے کہ ہر فریق لشکر کی تیاری ہیں اس طرح لگ گیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے لشکر لڑنے کے موڈ ہی میں نہیں تھا؟

مور نده اصفر بروز بدر صحفرت علی بظافیشکر کی تیاری میں مصروف ہیں آج کی رات نہایت امن کی رات تھی جو تلاوت کرتے نوافل بڑھتے اللہ کاذکر کرتے اور دعا ما تکتے گزری کیونکہ حضرت علی بظافہ نے بہی تلقین فرمائی تھی کہ چونکہ کل جمیں میدان جنگ میں اتر نا ہے لہذا رات بجر لمباقیام کرنا ہے قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنی ہاللہ سے نصرت اور صبر کے لئے وعائیں مانتی ہیں جس کاصاف مطلب سے ہے کہ کل آنے والا دن جنگ کا بہا دن ہوگا تو اس سے پہلے کے جنگ کے تمام قصے افسانہ سازی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے کیونکہ اگر روزانہ جنگ ہوا کرتی تو کشرت تلاوت خصوصی نوافل ذکر اللہ اور دعائیں میں معمول کا حصہ ہوتا خصوصی تلقین کا مطلب سے ہے کہ جنگ انجی شروع

⇘

ہوئی ہی ہیں بلکہ شروع ہونی ہے۔

صفین میں مدت قیام کے بارے میں حافظ ابن کشر مخطے نے مختلف روایات نقل کی بیس سیف بن عمر و سے روایت ہے کہ سات یا نو ماہ تک قیام رہا ابوالحن بن براء تین ماہ اور بیس سیف بن عمر و سے روایت ہے کہ سات یا نو ماہ تک قیام رہا ابوالحن بن براء تین ماہ اور بیس دن کا ذکر کر ہے ہیں یعنی جار ماہ اور ابوخض کی روایت کے مطابق ستیز دن بنتے اور بیا مام ذہبی بیطے نے تاریخ الاسلام میں صرف تین ہفتہ کا ذکر کیا ہے بینی محرم کے عشرے میں صفین پنچے اور ساصفر کو ثالثی نامہ کھا گیا اور قصہ ختم ہوگیا۔

امام ذہبی وظیم کی بات قرین تیاس بھی ہے اور دلاکل کے لحاظ سے قوی بھی ہے کونکہ یہ بات بچھ میں آنے والی نہیں کہ پوراایک ماہ مصالحت کی کوشیں شلسل سے جاری رہیں اور اس عرصہ میں قرآن کی بات مور خہ ہ صفر اور اس عرصہ میں قرآن کی بات ذکر میں آئی بہیں قرآن پر فیصلہ کی بات مور خہ ہ صفر کو اہل شام کی طرف سے چیش کی جاتی ہے اور مید کا تنابر الشکرایک طویل مدت تک بے قکری سے رہ رہا ہے اور اخراجات کی کوئی پریشانی اسے لاحق نہیں ہوتی ذوائی پورام ہینہ اور ماہ صفر کا پہلا عشرہ شدید ترین جنگیں جاری ہیں طرفین سے ۲۵۴۵ مزار افراد قل ہو چی ہیں لیکن بے فکری سے روٹین کے مطابق لڑے جارہے ہیں اور نتیجہ پچھ نہیں شام کوئی جو چیل ہیں جس محل اس جاتے ہیں جیسے باہم کوئی اختیان موجود ہی نہیں ہے جس جیسے باہم کوئی سے اختلاف موجود ہی نہیں ہے جس جس جائے گھر آپس میں شیر وشکر ہوجاتے ہیں؟!اس لئے جس جس سام اختیان میں شیر وشکر ہوجاتے ہیں؟!اس لئے جس جس میں مصالحانہ صورت حال غالب رہی ہے اور بعض اوقات سبائیوں بی کامعاملہ ہے جس میں مصالحانہ صورت حال غالب رہی ہے اور بعض اوقات سبائیوں کی اشتعال آنگیزی سے جنگی جھڑ ہے بھی ہوجاتی رہی ہے اور بعض اوقات سبائیوں کی اشتعال آنگیزی سے جنگی جھڑ ہے بھی ہوجاتی رہی ہے۔

ولید بڑھ بن عقبہ اور ابن عباس بڑھ کولڑا دیا جبکہ ولید بڑھ بن عقبہ جمل یاصفین میں کہیں شریک ہی آئیں ہوئے تو انہول نے کہیں سے میزاک داغا ہوگا اور ابن عباس بڑھ نے بھی میزائل فائز کرکے جواب دیا ہوگا اور بذر بعہ وائرلیس ایک دوسر نے کو برا بھلا کہا ہوگا!

## مورخه ٨صفر بروز بده جنگ كابهلادن

مصنف البدایدی روایت کے مطابق حضرت علی روایت بدھی شام اپنی فوج کوآگاہ کیا کہ جنگ کے سرا اب کوئی چارہ ہیں ابن جربر طبری کی روایت میں ہے کہ آپ روایت میں ہے کہ آپ روایت میں ہے کہ آپ روایت بیک منگل کی شام مورجہ ۱۹ مفر کوتھا اور بدھ کے روز جنگ کا آغاز ہوا 'ہم یہاں طبری ہی کی روایت پر اعتاد کرتے ہیں''

" ابو مخصف کہتے ہیں حضرت علی ہاتھ بدھ کی صبح کومقابلہ کے لئے نکلے اور پھر آپ ہاتھ نے طویل دعا فرمائی اور لوگ بدھ کے دن ایک دوسرے کے مقابلہ میں آئے جنگ بہت شدید ہوئی اور بیر جنگ دن بھر بلاکسی و تفے کے جاری رہی صرف نماز کے لئے وقفہ کرتے تھے اور بہت قتل عام ہوارات کو جنگ رک می کسی کو بھی برتری حاصل نہیں ہوئی آگلی صبح حضرت علی مظاہر نے جعرات کےروزمیج کی نماز اندھیرے میں اوا کی جس کے بعد اہل شام نے میدان میں آ ناشروع كيا اور جب لوكوں نے ديكھا كەحصرت على ظاھ بھى ان كے مقابله ميں آئے ہيں تو باقى سب لوگ بهى نكل آئے عبدالله بن بدیل میمنه برہتھ عبدالله بن عباس ظاھ میسره برہتھاور قراءابل عراق عمار بن بامرقیس بن سعداور نتیوں کے ساتھ تھے اور لوگ اینے پر چموں اور اپنے مرکز وں پر تھے حضرت علی ظاهدا بل بصره کے درمیان قلب میں تنے جہاں اہل مدینہ بنے (طبری جہم ۱۰) " ووعبداللدين بديل نے اپنے ميمنه كے ساتھ حمله كرويا اور اتنا تھمسان كارن پڑا كه عبدالله بن بديل حضرت معاويه ظاه كے خيمه تك پينج مميا پھرحضرت معاويه ظاهدنے ان لوگوں كو جنہوں نے موت پر بیعت کی تھی عبداللدین بدیل سے مقابلہ کا تھم دیا اور حبیب بن مسلمہ نظام نے اسيخ دسته کولے کرابن بديل سے مينه پر حمله کرديا چنانجدابن بديل سے مينه کو ڪست ہوئی اور اہل عراق بھاگ کھڑے ہوئے ابن بدیل کے ساتھ صرف دو تین سوقاری باقی رہ مھے باقی تمام سریہ ياؤں رکھ کر بھاگ کیلے حضرت علی طاقعے نے مہل بن حنیف کو تھم دیا تو وہ اہل مدینہ کو لے کر آ کے بوجے اہل شام نے ان برابیا زبردست حملہ کیا کہ آئیں بھی مینہ سے ملادیا مینہ سے آ کے حضرت علی بناتھ کے مؤقف کے یاس قلب میں اہل یمن منے وہ بھی بھاگ نکلے اور تھکست کا دائرہ حضرت على نظاه تك يبنج مميا توحضرت على نظاه بيسره كي طرف حلي پھرميسره سے بنومضر بھي حضرت على نظام

کوچھوڑ کر بھاگ نکلے صرف بنور بیدائی جگہ ٹابت قدم رہے' (طبری جسم مس ۱۱) " جب اہل عراق محکست کھا کر بھا مے تو حضرت علی بناھیسرہ کی طرف آئے استے میں اشتر گزراجوخطرے کے مقام کی طرف بھاگ رہاتھا حضرت علی بناتھ نے یکارااے مالک!اس نے کہالبیک! آپ نے فرمایالوگوں کے پاس جاؤاوران سے کہواس موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ سے جس موت کوتم مخکست نہیں دے سکتے اورتم اس زندگی کے لئے بھاگ رہے ہوجو باقی نہیں ر ہے گی ؟ چنانچہ وہ گیا اور بھائے ہوؤں کے سامنے آیا اوران سے وہ باتنب کہیں جوحضرت علی ہوپھ نے کہی تھیں اور پھر بکار بکار کر کہنے لگااے لوگو! میں مالک بن حارث ہوں میری طرف جلے آئ میں مالک بن حارث ہوں! بین کراکیگروہ اس کے پاس چلا آیا اور ایک گروہ اس سے دور بھاگ گیا'اں نے لوگول سے خطاب کیا اے لوگو! تم وہیں جاتھسے جہاں سے نکلے تھے (پنجابی محاورہ وڑ مکئے جنھوں نکلے ہی ) آج تم بہت ہی بری جنگ لڑے ہو! اے لوگو! ہنو ندجج کومیرے سامنے کرو بنو ندجج آسمئے تو اشتر کہنے لگاتم پھر کی چٹان کوتھام کے بیٹھ سمئے؟تم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا اور وحمن کے معاملہ میں اللہ کے دین کی خبرخوا ہی نہیں کی ! یہ کیسے ہو گیا ؟ حالا نکہ تم جنگول کی مود کے پالے ہوئتم چھکے چھڑا دینے والے ہوئتم صبح کی پلغار کے جوانمر دہوئتم میدان کا رزار کے شاہسوار ہوئتم اینے مدمقابل کی موت ہوتم وہشمشیرزن ہوجن کے حملہ کی کوئی تا بنہیں لاسكتاب جن كے خون رائيگال نہيں جائے اور جو كسى معركے ميں ناكامى ہے آشنانہيں ہوتے''۔ (طبری جهم ۲۷)

کہتے ہیں کہ اشتر کی اس تقریر ہے ان بھگوڑوں میں یکا یک بہادری سرایت کرگئی اور جعرات کی شام رات کو پھر جنگ چیئر گئی اشتر میمند میں تقا حضرت ابن عباس بڑھ میسرہ میں تھے اور حضرت علی بڑھ قلب میں تھے لوگ ہر طرف سے جنگ میں مصروف تھے یہ جمعہ کا دن تھا اشتر اپنے میمند کو لے کر بڑھ رہا تھا اور جمعہ کی رات سے اس نے اس کا چارج سنجالا تھا اور دن چڑھنے تک لڑائی جاری رہی اشتر اپنے ساتھوں سے کہتا ہیں نیزہ بھر آگے بڑھ جا وَ اور خود چند قدم اہل شام کی طرف بڑھ جا تا لوگ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتے تو پھر کہتا ہیں! یہ کمان بھر واور شام کی طرف بڑھ جا تا لوگ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتے تو پھر کہتا ہیں! یہ کمان بھر واور شام کی طرف بڑھ جا وَ تو گئی جب اشتر نے یہ دیکھا تو اس کے بڑھ جاؤ حق کہ لوگوں کی اکثریت اس چیش قدمی سے تک آگئی جب اشتر نے یہ دیکھا تو

سہنے لگا میں تہہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں خدا کرے آٹھوں پہر بکریوں کا دودھ پیتے رہو (بینی اردومحاورہ: دودھونہا وُ پوتوں بچلو!) پھراس نے اپنا گھوڑ امنگوایا اور پرچم حیان بن ہوذہ فخی کودیا اور خود شکر میں چلتے ہوئے کہدرہا تھا کون ہے جو اللہ سے اپنی جان خرید لے پھراشتر کے ساتھ جنگ میں شریک ہو پھریا غالب آئے یا اللہ سے جا ملے چنا نچہ حیان بن ہوذہ اور ایک اور محض دونوں اس کے ساتھ ہو گئے۔

اس کے ساتھ ہو گئے ''

(طبری ج ہم سے)

ان تینوں نے جب زبر دست جملہ کیا کہتے ہیں کہ اہل شام کالشکر شکست کھا کر ہھاگ نکلا اور انہوں نے جان بچانے کی سبیل نکالی کہ قرآن نیزوں پراٹھا لئے ورنہ تو اشتر نخعی اب زندہ چھوڑنے والانہیں تھا' ادھر' ہلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا' اہل عراق پہلے ہی رہتے تڑار ہے تھے اور جان چھڑانے کی فکر میں تھے انہوں نے قرآن کی پیش کش کوفوراً قبول کر لیا اور حضرت علی زائھ سے جنگ بندی کا مطالبہ کردیا۔

ابن کثیر بیر ایست کے مطابق جعہ والی رات جنگ نہیں رکی' عشاء اور مغرب کی نمازیں اشارے سے بڑھی گئیں اور یہ بوری رات جنگ جاری رہی اور یہ بڑھی گئیں اور یہ بوری رات جنگ جاری رہی اور یہ رات مسلمانوں میں برترین رات تھی اس رات کولیلۃ الہریر کہتے ہیں' (البدایہ جیم کے سامیر)

### ثمرهٔ بحث

کایت سازوں کی کہانی جو پورا ماہ ذوائج اورصفر کے پہلے عشرے میں نہایت ہلا کے خیز جگ کاذکر کرتی ہے اور کشتوں کے پشتے نگادی ہے جفریقین کے تقریباً نوے ہزارا آدی قتل کروادی ہے ہوایدہ نوں گئی ہے تگادی ہے ہمائی آدمی کام آچ کیکین جب اس کہانی کو کھنگالا گیا تو ٹابت ہوا کہ جنگ در حقیقت مورخہ ۸صفر بروز بدھ شروع ہوئی اور دوسرے روز جعرات کوائل عراق شکست کھا کر بھاگ نظے اور تقریباً پوری فوج میدان جنگ سے پیٹے پھیر کر بھاگ ٹی بیت ہے جب ہم طبری کی روایت کو پیش نظر رکھیں اور اگر البدایہ کی روایت کو لیس تو پھر یہ ہے کہ جنگ جعرات ہی کوشروع ہوئی اور پہلے ہی اگر البدایہ کی روایت کو لیس تو پھر یہ ہے کہ جنگ جعرات ہی کوشروع ہوئی اور پہلے ہی معرکہ میں اہل عراق نے پیٹے دکھا دی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اگر دیگر معرکوں میں معرکہ میں اہل عراق نے پیٹے دکھا دی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اگر دیگر معرکوں میں معرکہ میں اہل عراق نے پیٹے دکھا دی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اگر دیگر معرکوں میں

اہل عراق کی کا رکر دگی کو دیکھا جائے تو البدایہ کی روایت ہی سیجے معلوم ہوتی ہے کیونکہ سانح جمل میں شب خون مارنے کے بعد سے لے کر حضرت حسن بڑھ کے خلافت سے دستبردار ہونے تک اہل عراق نے بید ایکارڈ قائم کیا ہے کہ جب بھی کسی میدان میں اتر نا ہے تو بھاگ جانے کا پروگرام لے کراتر نا ہے لہذا پیچے راستہ صاف ہونا جا ہے صرف نهروان ایک ایسامعرکہ ہے جس میں خارجیوں کے مقابلے میں بیٹا بت قدم رہے جس کی وجہ میہ ہوئی کہ اہل نہروان یعنی خارجی صریحاً باطل پر متھے دوسری بات مید کہ خارجی چندسو شے اور بیالیک کشکر جرار نے اور مسکله اجتها دی نہیں تھا بلکه رسول الله منافقاتی کی طرف ست خارجیوں کول کرڈالنے کا نہایت تا کیدی تھم موجود تھالہٰ ذاجونہروان میں آ ئے ان سب كوته من كرديا مماللذانهروان كالمعركهاس لحاظ مدايك استثنائي صورت بــــــ اشتر تخفی بھاگ جانے والوں کے پیچھے کمیا اور ان میں سے بہت سوں کو تمجھا بچھا کر شرم دلا كروايس كي بالب ان بعكورُ ول نے واپس ترجومله كيا تو وہ اتناز بردست تفاكه الل شام كوچان كے لائے ير مسئة للبذاجان بيانے كے لئے قرآن كى آثر لنى يرسى اور ال زبردست حملے کی کیفیت بیٹی کہاشتر انہیں آ مے کھنچتا تھا اور وہ بیزار ہوکر قدم پیچھے مستخيخ شفے۔اورآ خرمیں اشتر کے ساتھ صرف دوآ دمی ہاقی رہ مکئے حكايت سازى كے اس طلسم ميں بردی تعجب انگيز صورت حال ہے بعنی ذوالج كا بورام ہينہ شدیدترین جنگ جاری رہی اور ماہ صفر کا پہلاعشرہ بھی ہلاکت خیز جنگ کاعشرہ ہے منتول کے پینے لگ مینے حکایت سازوں کی بومید بورٹ ریے: افت ل الناس فتالا شدید اوقد صبر کل فریق لصاحبه و تکافؤ او تصابروا "(اوگول\_خمیک ترین جنگ ازی اور ہرفریق اسینے حریف کے مقابل برابرڈ ٹارہا اور ایک دوسرے کاسیج جوڑ ٹابت ہوئے 'اورخم کھونک کے لڑے )لیکن پھراجا تک بیکیا ہوا کہ مورخہ و مفرے ھ بروز جعرات اہل عراق ایکا بک میدان جنگ سے پیٹے پھیر کر بھاگ نکلتے ہیں جوسوا مہینے تک شدید ترین جنگوں میں خم تھونک کراڑے ہیں ایک قدم بھی پسیانہیں ہوئے تو و ج كياكسى فريستے نے كان ميں چونك دياتھا كە بھاگ جاؤ؟ ليكن ان كاميدان جنگ سے یہ پیٹے پھر کر بھا گنا ایسا رنگ الایا کہ شجاعت وجوانمردی کے تمام جو ہر بھا گئے والوں کے سینے شل بھر گئا اوران کو بھا گنا دیکر کائل شام پرلزہ طاری ہوگیا اوران کی تمام بہادری وجنگروئی کا فور ہوگئ چنا نچہ جب اشرختی بھگوڑ وں کو گھر گھار کے والیس الایا تو ان کے فرار من الزحف اور شکست خوردگی پراللہ کی برکتیں اور دھتیں بر نے گئیں اس پر مزید یہ ہوا کہ جب ان بھگوڑ وں کو اشرختی والیس میدان جنگ میں نے کے آیا تو ان کی مزید یہ ہوا کہ جب ان بھگوڑ وں کو اشرختی والیس میدان جنگ میں نے کے آیا تو ان کی میرالت تھی کہ اشتر انہیں قدم قدم آگے تی ہو ہا تھا اور وہ اپنا قدم یہ چھے تی ہے ہو ہو رہ وہ وہ انہوں کے باتی سب حوصلہ چھوڑ کر پہا ہو گئے تو اللہ کو ان کی یہ اوائے دلبراندا تی پیاری گئی کہ اگنا کہ بیزار ہوکر حوصلہ چھوڑ کر پہا ہو گئے تو اللہ کو ان کی یہ اوائے دلبراندا تی پیاری گئی کہ گئی کہ اللہ شام کے دلوں میں رعب ڈال دیا حتی کہ انہوں نے ان ہمت شکتہ اور دل گئی تی بائل شام کے دلوں میں رعب ڈال دیا حتی کہ انہوں نے ان ہمت شکتہ اور دل جب سے آدم زمین پر انرے ہیں یہ بیں مشل کہ بین میں وہ کھنے کو گئی ہے جب سے آدم زمین پر انرے ہیں یہ بیں صفیدن کی اس طسمی کہ انی ہی میں وہ کھنے کو گئی ہے اس کے علاوہ بھی الی مثال کہیں دیکھی یاسی ہو وہ ہاری معلومات میں اضافہ کرکٹی نے اس کے علاوہ بھی الی مثال کہیں دیکھی یاسی ہو وہ ہاری معلومات میں اضافہ کرکٹی اس وہ ہاری معلومات میں اضافہ کرکٹی اس دارین حاصل کر ہے بہت مشکور ہوں گے!

بداشکال غالبًا حافظ ابن کثیر بیشته کوجمی پیش آیا ہے کیونکہ نہایت کھی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ مقابلہ سے پیٹے پھیر کر بھاگ جائیں وہ دوبارہ اسی معرکہ میں جم کرنہیں لڑ سکتے پھر بیکہ اشتر انہیں میدان میں لاکران سے کہتا ہے:

> " از حفوا قيد هذا الرمح و هو يز حف بهم نحواهل الشام فاذا فعلوا فقال از حفوا فاد هذا القوس فاذا فعلوا سئا لهم مثل ذلك حتى مل اكثر الناس الاقدام"

(بس نیزه مجرآ کے بڑھ جاؤ اور وہ خود اہل شام کی طرف تھوڑا سا آ کے بڑھ جا تا ہے جب وہ اس بڑمل کر لیتے ہیں تو کہتا ہے بس ایک کمان مجراور بڑھ جاؤ جب وہ بین کی کمان مجراور بڑھ جاؤ جب وہ بیمی کر لیتے ہیں تو ایسا ہی سوال ان سے پھر کر دیتا ہے جتی کہ لوگوں کی جب وہ بیمی کر لیتے ہیں تو ایسا ہی سوال ان سے پھر کر دیتا ہے جتی کہ لوگوں کی اکثریت اس پیش قدمی سے بیزار ہوگئی۔ (طبری جس سسس)

اشتر نے جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اس نے کہا کہ کون ہے جواللہ سے اپنی جان خرید لے اور میر ہے ساتھ جنگ میں شامل ہوتو اس کی اس پکار پر صرف دو آدمی لیک کہتے ہیں تو گویا اشتر اور دو وہ کل تین نفر ہو گئے جن پر اب اہل عراق کا میمنہ مشتمل ہے اس میمنہ کی ہلاکت خیز یلغار کی تاب نہ لاتے ہوئے اہل شام نے کہتے ہیں نیز وں پر قر آن اٹھا گئے ''
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورت احوال کی اس کیفیت کو عقل کے دائر ہے میں کیسے لایا موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورت احوال کی اس کیفیت کو عقل کے دائر ہے میں کیسے لایا جائے ؟ ..... حافظ ابن کثیر میں خطے اس اشکال کا جواب بید نہتے ہیں:

"وذلك ان الاشتر النخصى صارت اليه امرة الميمنة فحمل بمن فيها على اهل الشام و تبعه على فتنقضت غالب صفو فهم و كادوا ينهز مون فعند ذلك رفع اهل الشام المصاحف فوق الرمح"

"اوربياس طرح بواكم يمندكي كمان اشتر تخعي كول كلي تواس في ان لوكول كول

کر جومیمند میں تھے اہل شام پر جملہ کر دیا حضرت علی بڑھ نے بھی اس کا ساتھ دیا جس سے اہل شام کی اس کا ساتھ دیا جس سے اہل شام کی اکثر صفیں ٹوٹ کئیں اور قریب تھا کہ وہ فلکست کھا جاتے کہ اس موقع پر اہل شام نے قرآن نیزوں پر بلند کر دیئے۔''

(البدابيج 2/ص١٧٢)

لین این کثیر کے اس جواب سے اشکال رفع نہیں ہوتا کیونکہ اشتر نخعی جس میمنہ کا کما ندار ہے وہ آخر میں اشتر سمیت تین افراد کے مجموعہ کا نام ہے میمنہ کی کمان کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے ڈیڑھ لاکھ کالشکر فنکست کھا جائے اور نہ وہ عصائے موئی ہے کہ جس کے اثر دھا بنیں ہے بننے سے انسانی طبیعتیں خوفز دہ ہوکر بھاگ جا کیں گی اور اشتر نخعی اشتر نخعی ہی ہے اسرافیل نہیں ہے کہ ننہا پور کے لئے کافی ہوجائے اور پھروہ آج نیانہیں آیا تھا بلکہ اس کے بارے میں ہے کہ فجعل علی یومرکل یوم رجلا واکثر من کان یومرالاشتر ' (البدایہ سے ۲۵۹)

(حضرت علی ہو جنگ کے لئے روزانہ کی کوامیر حرب بناتے تنے اور وہ اکثر اشتر ہی کو امیر حرب بناتے تنے اور وہ اکثر اشتر ہی کو امیر بناتے تنے اس لئے ابن کثیر ہوسے کی طرف سے جواب میں کہی گئی بات کوئی وزن نہیں رکھتی آ خرسو چنے کی بات ہے کہ ایک دن پہلے بدھ کے روز دکا بیت سازوں کے بقول عراقی لشکر نے

ہم پورحملہ کیا ہے میمنہ میسرہ اور قلب کے متیوں گشکر جان تو ڈکرلڑے ہیں تلواریں ٹوٹ کئیں نیزوں کی انیاں مڑکئیں کما نیں دو ہری ہوگئیں حضرت علی ہٹاتھ ساتھ ہیں آیات قبال پڑھ پڑھ کے لئیکر کے حوصلے بڑھائے جارہے ہیں حضرت علی ہٹاتھ کے شجاعت انگیز خطبے ہیں اور تمام امراء گشکر کی جنگہ ویا نہ اشتعال انگیز تقریریں ہیں لیکن شام تک بغیر کسی متیجہ کے جنگ انجام پذیر ہوتی ہے انگلہ کی جنگ انجام پذیر ہوتی ہے انگلہ روز بھی جنگ کی کیفیت وہی ہے لیکن کامیا لی کے بجائے شکست فاش کا سامنا ہے اشتر انہیں آگے تھینچتا ہے اور وہ پاؤں کی حالت سے ہے کہ اشتر انہیں آگے تھینچتا ہے اور وہ پاؤں پیچھے تھینچتے ہیں آخر میں صرف دوآ دمی اس کے ساتھ باتی رہ جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ بھر پورحملہ پیچھے تھینچتے ہیں آخر میں صرف دوآ دمی اس کے ساتھ باتی رہ جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ بھر پورحملہ کر کے اہل شام کو نیزوں پور آن اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے بتائے اسباب کی اس و نیا میں اسے بھگوڑوں کام مجر ہو کہیں کرامت کہیں کرشمہ کہیں بچو ہہیں یا مداری کا جمر لوکہیں؟ یا کیا کہیں؟

## حاصل كلام

حضرت البودائل كى صحيح روايت ..... سبائل روايتوں كا تناقض الجھاؤ اور نامعقوليت ..... سانح جمل كى سازش كا نفسياتى اسلوب ..... اور اختلاف صحابہ الكائم كى حقيقى نوعيت ..... جس كا مفصل ذكر جم بہلے كر بچكے ہيں اس چوكور ميں جب آ ب سانح صفين كا مطالعه كريں سے تو حسب ذيل نتيج آ ب كے ساخت الله كريں ميے تو حسب ذيل نتيج آ ب كے ساخت الله كريں ميے تو حسب ذيل نتيج آ ب كے ساخت الله كا ورمبر ہن ہوجائے گا۔

- سیر کردونو ل نشکر صفین میں حسب روایت امام ذہبی محرم کے آخری عشرے میں فروکش
   مویے۔
- آتے ہی سبائیوں نے بقاضائے سبائیت شرارت کی جس سے جنگی حجفر پ ہوئی اور شایداییا متعدد بار ہوا۔
- فریقین کسی حال میں جنگ نہیں چاہتے تھے کیکن پھر بھی جنگ کے امکانات سوفیصد
   شخصہ۔
- ﴿ فریقین کے صفین میں اترتے ہی مصالحتی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا جن میں لمحہ بہلحہ تیزی اورمستعدی آتی جلی گئی۔

مصالحتی کوششوں میں حضرت علی بڑاتھ حضرت بہل بڑاتھ بن حنیف حصرت عمار بڑاتھ بن یاسر
اہمت بن قیس اور دوسری طرف سے حضرت معاویہ بڑاتھ حضرت عمرو بڑاتھ بن عاص
دوالکلاع الممیر کی اور عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑاتھ کا کردار بنیا دی حیثیت رکھتا ہے علاوہ
ازیں قراءشام وعراق کا کرداراس بارے میں فیصلہ کن حیثیت کا حامل ہے۔

ک مصالحتی کوششول کے امکانات جس قدر امیدافزاء اور روشن ہوتے مکئے اس قدر سیائی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا جوجنگی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا جوجنگی جوجنگی جومٹریوں کی صورت میں بروئے کارآنے لگیس۔

سبائيول كى جنگى حجفز پین تحلی جنگ كی صورت اختیار كرستی تھیں لیکن قراء شام وعراق بر وقت آ ڑے آ جاتے رہے اور سبائیوں کی آ رزوئیں خاک میں مل جاتی رہیں آخر میں جب حضرت معاویه بن الله نے عمرون الله بن عاص کے مشورے کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمرو دفاتھ بن عاص کوحضرت علی دفاتھ کی خدمت میں بھیجا اور حضرت علی دفاتھ نے ان کی مصالتی تبویز کو بخوشی قبول فرمایا تو سبائیول سے بد برداشت نه موسکا للبذا وه آخری حیانس کے طور پراپی بوری شربرانہ منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں کود مسئے کیکن جب اہل شام کی طرف سے مناسب جواب ملا تو حسب عادت میدان چھوڑ کر بھاگ كحرب ہوئے اب ان كے سامنے اميد كى صرف ايك كرن باقى رو كئى تھى كەجنگ جمل والا داؤ آ ز ما ئیں بینی رات کوسوئے ہوئے شامی نشکر پرشب خون ماریں اور جمل والے نتائج حاصل کرلیں چنانچہ وصفر سے صفرے معدکوانہوں نے یہی کام کیا اسی رات کو ليلة البربر كبتية بين ادهر حصرت اضعت والله بن قيس حصرت على والله كي طرف \_\_عبدالله بن عمر و را ناه کی تبویز کا مثبت جواب لے کرغالبًا جمعرات کی شام حضرت معاویه را ناه کے یاں پہنچ کئے تھے جس کے بعد جنگ کے امکانات ختم ہو مکئے تھے جنانچہ جب سیائیوں نے حسب پر وگرام شب خون مارا تو شامی لشکر نے مصافی پر وگرام برعمل پیرا ہوتے ہوئے جوانی کارروائیوں کواسیے تحفظ اور دفاع تک محدودر کھاتا کہ مصالحی عمل برآتے نہ آنے یائے اس میں شامی کشکر کو جاتی نقصان بھی اٹھا ٹاپڑا اور ممکن ہے سیجھ کر کہ بیتملہ کسی مغالطہ میں کیا جارہا ہے الہذا صلے کے عمل کی یا ددہانی کے لئے قرآن نیزے پہا ٹھایا
ہوتا کہ جملہ اوروں کو معلوم ہوسکے کہ ہم اسی صلح پر قائم ہیں جو طے پا چک ہم اس لئے ہم
حملے کا جواب نہیں دیں سے لیکن سبائیوں نے شاید اسے اہل شام کی کزوری سمجھا البذا
اس جملہ میں اورزور دکھایا بالآخر اہل شام نے ٹیلے پر پناہ حاصل کی لیکن مصابح عمل کو
مجرور نہیں ہونے دیا ورنہ تو سبائیوں کو چھٹی کا دودھ یاد آجا تا اس صورت حال کو دکھ
مرشام وعراق کے قراء حضرات حرکت میں آئے اور انہوں نے حضرت علی ذاتھ سے
سبائیوں کی بیٹر پر انہ کارروائی رکوانے کے لئے کہالیکن سبائی بیکارروائی رو کئے پر آبادہ
سبائیوں کی بیٹر پر انہ کارروائی رکوانے کے لئے کہالیکن سبائی بیکارروائی رو کئے پر آبادہ
سبائیوں کی بیٹر پر انہ کا دروائی رکوانے کے لئے کہالیکن سبائی ہیکارروائی دو کئے جاری
سبائیوں کی بیٹر پر انہ کا دروائی رکوانے کے لئے کہالیکن سبائی ہو کہ خدمت میں جنگ جاری
سبائیوں کی بیٹر پر انہ کا دروائی رکوانے کے لئے کہالیکن سبائی ہو کہ خدمت میں جنگ جاری
سبائیوں بین اس لئے قاریوں کا سبائی گروہ حضرت علی دائھ کی خدمت میں جنگ وردیتا
سبائیوں کی باخون ہو تانہیں دیکھ سکتا اس لئے وہ اپنا غیظ وغضب شام و
سمائی کا تا کہ حضرت کی تائی تا رزووں کا خون ہو تانہیں دیکھ سکتا اس لئے وہ اپنا غیظ وغضب شام و
سمائی کان قاری حضرات کو گائی دے کر شونڈ اکر تا ہے جوشر و عسم سباب جنگ کی
سمائی سمائی مضبوط دیوار بن کر حائل ہیں۔

اس سے پہلے یہ بات پوری وضاحت اور قطعی ولائل کے ساتھ مفصل گزر چکی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر وائھ کے قاتل عراق کا سبائی ٹولہ ہے اور حدیث شریف میں 'المفنة البساغیة " انہی کو کہا گیا ہے لیکن انہوں نے حضرت عمار واٹھ کو کب اور کیسے قل کیا؟ اگریہ بات آشکا ار ہوئی ہوتی تو حدیث شریف میں حضرت عمار واٹھ کے قاتلوں کی پیشکی اگریہ بات آشکا ار ہوئی ہوتی تو حدیث شریف میں حضرت عمار واٹھ کے قاتلوں کی پیشکی نشاند ہی اور تعین کی کوئی وجہ بیس تھی نشاند ہی کی وجہ شاید یہی ہے کہ قبل کے الزام میں دھاند لی کی جائی ہوں گے جن دھاند لی کی جائی ہوں گے جن کی طرف قبل مند ہوں گے جن کی طرف قبل مند ہوں گیا بلکہ عمار واٹھ کو 'المفنة الباغیة ' قبل کرے گی اور 'المفنة الباغیة ' کو علامات وتعریفات سے معین فرمادیا گیا تھا تا کہ کسی کو مفالطہ نہ ہو کی سے معلوم کی سے معلوم کی سے معلوم کو تا تا کہ کسی کی جر پور کوشش کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل کسی گہری سازش اور بڑی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور غالبًا بینا پاک

اقدام اسی رات کیا گیا جس رات سبائیوں نے شب خون مارا اور حضرت عمار رہائھ غالبًا جنگ روک دینے کے لئے اصرار کررہے تھے اس وقت انہیں قبل کیا گیا ہی وفکہ حدیث شریف میں قاتلین کے بارے میں فرمایا کیا ہے کہ:

> "ید عو هم الی الحنة و هم ید عونه الی النار" (عمار براله انبیس جنت کی طرف بکارر با ہوگا اور وہ اسے جہنم کی طرف بکار رہے ہوں گے)

حدیث شریف کا میفرمان اس صورت حال برصادق آتا ہے کیونکہ عمار ظام انہیں المه و منود اخوة فاصلحو ابين اخويكم "(اللاايمان آپس من بها كي بها كي بين للمذااسيخ بھائیوں کے درمیان ملح کرادو) کے فرمان اللی کی طرف دعوت دے رہے تھے جو جنت کی راہ ہے اورسبائی انہیں اہل ایمان کے خلاف جنگ برقائل کررہے تھے جوجہنم کی راہ ہے ورنہ طرفین سے دعوت کی ملی صورت اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں ہے طرفین سے دعوت کی اسی محکم شم وه حصرت عمار بناه کول کردیتے ہیں ووسری میہ بات بھی تھی جبیبا کول عمار بناتھے باب میں تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے کہ مصالحت کی تھیل کی صورت میں سبائیوں کو اتحاد امت کا خطرہ ڈرانے لگا تھا البذامصالحت كوتا كام بناتاان كے لئے موت وحیات كامسئلہ تقااس مقصد كوحاصل كرنے کے لئے ایک تد بیرتو و ہی تھی جسے سانحہ جمل میں آ زمایا جا چکا تھالیکن شامی کشکر کی مستعدی چوکسی اور فنی مہارت کے بیش نظراس تدبیر کی تا کامی کے امکانات بھی واضح متصالبندائسی الیں متباول تدبیر کاہونا بھی ضروری تھا جو آ زمودہ تد ہیر میں تا کا می کی تلافی کر سکے اور وہ تد ہیر آل عمار بناٹھ کے علاوہ کوئی اورممکن ہی نہیں تھی کیونکہ اگر حضرت عمار بڑاہ کول کر کے اہل شام کوان کا قاتل قرار دے دیا جائے توانہیں الفئة الباغیة تبجه لیا جائے گاجن کالل کیا جانا بموجب فرمان نبوی واجب اور فرض ہے جس کے بعد کوئی بھی ان سے مصالحت کا معاملہ کرنے کا روادار نہیں ہوگا ' مسنداحمد کی روایت میں حضرت معاويه بإلايكا فرمانا بيه به كه:

> '' انما قتله علی و اصحابه حاق ابه و القوه بین ر ماحنا'' (عمار بناید کوعلی بناید اور اس کے تشکر والوں ہی نے قبل کیا ہے اور لا کر

ہمارے نیز وں کے درمیان ڈال مسمئے ہیں )

(منداحدالفتح الرباني جس۲ ص۲۳)

کیکن سبائیوں نے پر و پیکنٹرے کی اپنی بوری فنکارانہ مہارت سے بیمشہور کیا کہ اہل شام نے حضرت عمار ظاہد کول کر دیا! جس سے معلوم ہوا کہ وہ 'فینہ باغیہ ''ہیں! ۔۔۔۔۔کیک صلح کی كارروائى ان كاس يروپيكندے سے متاثر ندہوكى شايداس كئے كە "السف نداليساغية"ك بارے میں حضرت علی بڑاھ کورسول اللہ من شکا کی طرف سے خصوصی ہدایات دی گئی تھیں اور آس کی علامات وضاحت سے بتائی تھی تھیں تا کہ ان سے تمثیتے وقت پہچانے میں غلطی نہ کیے یہی وجہ ہے كه حضرت على يناه جب خارجيول كول كرت بين تو" الفئة الباغية "ك بارد مين رسول الله کی فرمودہ علامات ان پرمنطبق کرتے ہیں اور جب کوئی علامت منظرعام پرنہیں آتی تو فرماتے ہیں تم جھوٹ کہتے ہوالٹداوراس کے رسول نے جھوٹ نہیں کہا کچھوفت کے بعدوہ علامت بھی سامنے آجاتی ہے تو اللہ کا شکر بجالاتے اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کیکن صفین کے بارے میں وہ اپنے اقدام کو محض اپنے اجتہاد پرمبنی قرار دیتے ہیں اور پوچھنے پرصاف فرماتے ہیں مجھے ا لگ سے اس بارے میں رسول اللہ مَنْ ﷺ نے کوئی ہدایت نہیں فرمائی بلکہ بیمیرااجہ تا و ہے جوقہم قرآن بربني بالبذاجب معامله خالصتأ اجتهادي تفاجبكه نهروان ميس السفنة البساغية كےخلاف اقدام اجتبادی کے بیجائے رسول اللہ مٹاٹائیم کی واضح ہدایات بربنی تھا بھر کیسے ممکن تھا کہ حضرت علی مٹاٹھ سبائیوں کے بروپیٹنڈے سے دھوکا کھا جاتے اور صلح کے منافی کوئی اقدام کرڈ النے لیکن ریجی كييمكن تفاكه سبائي اين دونول كارآ مدتد بيرول كي ناكا مي برداشت كرسكتے! للهذاجب ويكھا كهند شب خون مارنا كام آيا اورنهل عمار ين هو ست بات بن يا كي تو ' لا تحكم الا الله' كانعره لگا كرمصالحت کے ممل کوسبوتا ژکرنے کے لئے شرارت کا ایک نیاباب کھول دیاحتی کے تحکیم ( ثالثی ) کاعمل اس شرریاندافندام کاہدف بناجیسا کے تحکیم کی بحث میں آپ تفصیلاً پڑھیں گے۔

### ا کیک سوال اوراس کا جواب

یہاں ایک سوال جواب طلب ہے، وہ یہ کہ اگر حضرت علی بڑھے کا مقصد جنگ نہیں تھا بلکہ اصلاح تھا تو پھرشام کی طرف کشکر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟

یہ سوال پیدا ہونے کا سبب در حقیقت حالات سے بے خبری ہے، در حقیقت حضرت علی ہڑھ کے تام سے لکھے محتے جھوٹے خطوط اور اس سیاق میں حضرت عثمان الامین بڑھو کی شہادت اور سبائی میڈیا کا سانحۂ آل کوحضرت علی کی طرف منسوب کرنا پھرحضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے سائے کی طرح ان کےساتھ لگ جانا ،اس نامحوار صورت حال ہے گھبرا کر حضرت طلحہ پڑٹھ اور زبیر پڑٹھ کا صحابہ و تابعین کے جم غفیر کے ساتھ عازم مکہ ہونا اور وہاں سے اصلاحِ حال کے لئے حضرت ام المؤمنین کے ہمراہ بصورت کشکر بھرے کا رخ کرنا اورسیائیوں کا اپنے پروپیکینڈ ہے ہیں اسے بیر رنگ دینا که طلحه وزبیر صحابه کے جم غفیر کولے کر مکه کی طرف روانه ہو گئے تا که وہاں حضرت عثان کا قصاص اور حضرت علی بڑاتھ کا حرم نبوی کے سبائیوں کو لے کے نکلنا تا کہ مدیبنہ طبیبہ ان کے ناپاک وجود ہے یاک ہوجائے اور طلحہ پڑاٹھ زبیر بڑاٹھ اور ام المؤمنین بڑاٹھ سے ل کر فتنے سے عہدہ برآ مد ہونے کے لئے مناسب لائحمل تیار کیا جائے ،اورسبائیوں کا اس نکلنے کوجنگی اقدام قرار دینااور پھرجمل میں جنگ بریا کر کے دکھا وینا اور پھریہاں سے حضرت علی کا سبائیوں کے ہمراہ شام کا رُخ كرنا اورسبائيوں كا اس مهم كوبھى جنگى مهم ہونے كا يرو يبيّنندا كرنا اور اس سبب كے صحابہ كا كنار ہ تخش رهنا ،جھوٹے خطوط سے لے کرصفین میں اتر نے تک دا قعات کا پیشکسل اتفا قالیمی صورت میں متشکل ہوتا جلا گیا کہ اس کا ہر لمحہ حضرت علی نظھ کی پوزیشن کومشنتہ بنار ہا ہے اور سبائی میڈیا کا دجل آمیزمنفی پروپیکینڈ احجوٹ کوحقیقت کالباس بہنار ہاہے ہیں ہے جمعوٹے خطوط کاسال ہےاور آجے سے جب صفین میں اترے ہیں، گندے والے تین سال کا ہر لمحہ حالات کی الجھتی تھی میں نئی گرہ ڈال دیتا ہے اس قدرا کچھے ہوئے حالات کوسلجھا کرتعلقات کی فضا کوخوشگوار بنا دینا اور شام میں سکونت پذر صحابہ و تابعین کے دلوں کی کدور تیں دھو دینا اور جنگ کے ماحول كو واسبحوابنعمة ربك احوانا "تيرے دب كفل سے بھائى بھائى ہوگئے .....ك عاحول میں بدل دینامیکونے اور شام کے قاری حضرات کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بیددوسری بارے

ہے کہ سبائیوں نے صلح کے فیصلہ کواس وقت سبوتا اُر کر دیا جب وہ نتیجہ تک پہنچ گیا تھا، کونے کے قاری حضرات در حقیقت حضرت علی بڑھ کا وہ لشکر تھا جوصحابہ و تا بعین پر مشمل تھا جوحضرت علی کے ساتھ اس لئے چلے تھے کہ جنگ کی نوبت پیش نہیں آنے دیں گے بلکہ باہمی بات چیت سے غلط فہمیاں دور کی جا ئیں گی اور انتحاد وا نقاق کی صورت پیدا کی جائے گی اور فتنہ سے عہدہ برآ مدہونے کے لئے متفقہ لاکھ عمل تیار کیا جائے گا، اور اس لشکر کی تعداد پندرہ ہیں ہزارتھی بیلوگ میدان جنگ میں نہیں اتر ہے جنگی کاروائی سبائی گروپ کا فعل تھا جس میں کونے والے قاری آڑے جاتے ہیں شام کے قاریوں یعنی صحابہ و تا بعین سے رابطہ قائم کرلیا تھا اور جواب مثبت یا کران کے تعاون سے مصالحت کے مشن میں سرگرم ہو گئے سے لیکن سبائی جنگی جواب مثبت یا کران کے تعاون سے مصالحت کے مشن میں سرگرم ہو گئے سے لیکن سبائی جنگی جواب متب پر گوار انہیں تھی اور قاری حضرات کو جنگ ہوتا کہیں تا خیر ہوئی، حضرت علی چونکہ قاریوں کے مشن میں نکر اؤ ہے اس لئے صلح کے معاملہ کو تحمیل تک پینچنے میں تا خیر ہوئی، حضرت علی چونکہ قاریوں کے مشن کی حمایت میں شھاس لئے کونے اور شام کے قاریوں کے مشن کی حمایت میں شھاس لئے کونے اور شام کے قاری حضرات کواسیخ مشن میں کامیابی ہوئی۔

باقی جنگ کی کہانیاں وہ سبائیوں کی کارستانیوں کے افسانے ہیں اس سے زیادہ ان کی حقیقت نہیں یہاں ایک سوال اور حل طلب ہے، یہ کہ جب بھرے میں حضرت طلحہ وزبیر سے ملاقات کے بعد سبائیوں کو حفرت علی اپنے سے جدا کر دیا تھا، چران کواپنے ساتھ کیوں ملایا جب کہ علیحدہ ہونے کے بعد سبائیوں کو حفرت علی اپنا ہاتھ دکھا چکے تھے؟، اس میں شک نہیں کہ حضرت علی بی ان بدطینتوں سے بیزار تھے چاھتے تھے کہ ایک لمحے کے لئے بھی انہیں ساتھ نہ رکھیں حالات کی ستم ظریفی نے الی الجعنیں پیدا کر دیں جن کے باعث ان بد بختوں کو مجبوراً ساتھ رکھنا پڑگیا، حتی جنگ جمل کے بعد ان کو مجبوراً ساتھ رکھنا پڑگیا، جنگ جمل کے بعد ان کے بارے میں حضرت علی کی پالیسی بھی کہ ان کو تبانہ چھوڑ اجائے ور نہ بیہ امت کو تا قابلِ تلا ٹی نقصان پہنچا کمیں گے لہٰذا کم ان کی بیعت مکمل ہونے تک ان کواپنے قابو میں رکھا جائے اس وجہ سے آپ ان کو صفین سے واپس آ رہے تھے تو یہ راستے ہی میں بارہ ہزار کی تعداد میں حضرت علی سے جدا ہو گئے اور مقام حرورا میں فروکش موسے بردا سے بی میں بارہ ہزار کی تعداد میں حضرت علی سے جدا ہو گئے اور مقام حرورا میں فروکش ہوگئے ،حضرت علی بیارہ ہزار کی تعداد میں حضرت علی سے جدا ہو گئے اور مقام حرورا میں فروکش ہوگئے ،حضرت علی بیارہ ہزار کی تعداد میں حضرت علی سے جدا ہو گئے اور مقام حرورا میں فروکش ہوگئے ،حضرت علی بیارہ ہزار کی تعداد میں حضرت علی سے جدا ہو گئے اور مقام حرورا میں فروکش ہوگئے ،حضرت علی بیارہ ہزار کی تعداد میں حضرت علی ہوگئے اور مقام بیارہ ہزار کی تعداد میں حضرت علی ہے جدا ہو گئے اور مقام بیارہ نے وزال قدام کیا اور ان کے لیڈروں کو مختلف عہدوں بیدوں بیدوں بیدوں بیدوں بیادہ بیارہ بیارہ بیارہ کو ان کھوں کھوں کے دیارہ کو کیارہ کی بیارہ بیارہ کیارہ کیارہ کھوں کے لیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی کو میں کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کو کو کو کیور کیا کے در نہ بیارہ کو کو کو کر کو بیارہ کورا

کی قیادت ندر ہی تو حضرت علی سب کو تمجھا بچھا کرکونے لانے میں کامیاب ہو مسئے حالا نکہ انہوں نے کونے میں آنے کے بعد بہت ستایا۔

حضرت علی منبریہ آئے تو بیلوگ ' لا حسکہ الا السلہ ''کانعرہ لگا کرمسجد ہیں اورهم میا
دینے حتی کہ حضرت علی بڑاتھ تقریر نہ کر سکتے ،اس کے باوجود حضرت علی بڑاتھ صبر اور تحل سے کام لینے
دینے حتی کہ حضرت علی بڑاتھ کی سبائیوں کو قابور کھنے کی بید بیر کا میاب نہ ہو تکی ،اورانہوں نے عبد اللہ
بن وصب راسی کو اپنا امیر پُنا اور کو فے سے نکل نکل کرنہروان پہنچ سکتے لہذا حضرت علی ومجورا ان
کے خلاف میدانِ جُنگ ہیں اتر پڑا۔

## بنحكيم

تعکیم کے معنی ہیں فریقین کا اپنے ماہیں تنازع کے تصفیہ کے لئے کسی تیسر ہے کوٹالٹ بنا
نا اور بہاں تجکیم سے مراد ہے حضرت علی بڑاتھ اور حضرت محاویہ بڑاتھ کا حضرت عمرو بُن عاص بڑاتھ اور حضرت ابوموسی اشعری اڑاتھ کو ٹالٹ بنا نا جس کا سب یہ بات ہوئی کہ ضلیقۃ النبی کی شہادت کے نتیجہ بیس جوامت بیس اختلاف بچوٹ پڑا ہے امت کواس اختلاف سے نکال کر پھر سے اتحاد کے دشتے بیس جوامت بیس اختلاف بیس کی محالمہ بیس تک ہوتا کہ ٹالٹ اپنی فرمہ داری سے عہدہ برآ ہوتے ہوئے میں پرودیا جائے اب اگر معالمہ بیس تک ہوتا کہ ٹالٹ اپنی فرمہ داری سے عہدہ برآ ہوتے ہوئے ایک فیصلہ بر پہنچیں سے اور فریقین فیصلہ بن کراس پڑھل پیرا ہوجا کیں سے تھ معالمہ بیس کوئی البحصن نتھی کہا تھا جہ ہو سے معالمہ فقط ٹالٹوں اور فریقین سے متعلق ہوتا جیسا کہ عام طور پر ہوتا بہا ہے مگر یہاں ایک اور گروپ بھی ہے جس کامشن ہے " نہ کھیڈاں نہ کھیڈن دیواں۔

اس گروپ کوسیانی گروپ کہتے ہیں اس گروپ نے اس ابلیسی مشن کا آغاز خلیفۃ النبی حضرت عثان ہے تھا کہ بیت جیس اس گروپ نے اور گھٹیا پروپیگنڈ ہے سے کیا تھا اور اس گروپ کے اس ناپا کے مشن کا نقط عروج خلیفۃ النبی کی اندو ہنا کے شہادت کا سانحہ تھا جس کے نتیجہ میں اصلاح احوال کے لئے گئے جانے والے اقد امات تقیین شم کے اختلاف رائے کی صورت میں نمووار ہوئے لیکن صحابہ ڈولڈی ہر حال میں اس اختلاف سے نگلنے کی تگ و دوکر رہ سے تھان کی بیم ہرارک کوشش انجام کا رابوموکی اشعری ہٹاتھ اور عمروبن عاص ڈاٹھ کے ٹالٹ مقرر کئے جانے پر ہٹنچ ہوئی کہ بیدونوں جلیل القدر صحابی اپنی ایمانی بھیرت اور غیر معمول خدا داد مد برانہ حال حیدت کو ہروئے کا رالا کرامت کے اتحاد کی تد بیر کریں 'بیدق تھے صحابہ ڈولڈی جن کی مؤمنا نہ آر و میں مؤمنا نہ راہ پرگا مزن ہیں لیکن دوسری طرف سبائی ٹولدا پی تمام فریب کا رانہ چالوں کے حد میں امت کے اتحاد کا صد مہمی ہرواشت کرنا پڑے گا! سبائی ہمی زندہ ہوں اور پھرامت متحدرہ جائے ؟ ۔۔۔۔۔۔ناممان! نا ممکن! چنا پچوسرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اتحاد کا کوئیس جنچنے دیا گیا بلکہ اس سے ایک قدم ممکن! چنا چوسرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اتحاد کا کوئیس جنچنے دیا گیا بلکہ اس سے ایک قدم ممکن! چنا چوسرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اتحاد کا کوئیس جنچنے دیا گیا بلکہ اس سے ایک قدم تو کی بروٹ کر ڈاکٹوں سے ایسا گھنا و نا انتقام لیا گیا کہ ان کی عبقری شخصیتوں کوا بی نا پاک ترین پر ممکن !! چنا خوصرف اتنا ہی نہیں کیا کہ انتقام لیا گیا کہ ان کی عبقری شخصیتوں کوا بی نا پاک ترین پر ممکن !! چنا خوصرف اتنا ہی نا پاک ترین پر

و پیگنڈائی مہم کے ذریعہ ایک معمولی آ دی کی سطح ہے بھی گھٹیا دکھایا گیا اور واقعات میں جھوٹ اس قدر بولا گیا کہ جھوٹ کی غلاظتوں کے ڈھیرلگ گئے جس سے ایک سیدھا سادہ واقعہ اتنا الجھ گیا کہ حصوث کی غلاظتوں کے اس ڈھیر میں سے اپنا وجود ہی کھو بیٹھا' اگر معاملہ صحابہ دی آئے گئے کی آبر وکا نہ ہو تاتو جھوٹ کی غلاظت کے اس ڈھیر کے قریب ہے بھی نہ گزرتے بلکہ دور ہی سے ناک پکڑ کر منہ پھیر لیتے تاتو جھوٹ کے اس ڈھیر کے قریب سے بھی نہ گزرتے بلکہ دور ہی سے ناک پکڑ کر منہ پھیر لیتے لیکن بہاں معاملہ بید آن پڑا ہے کہ غلاظت تھینکے والے سبائی پائپ کا رخ اصحاب محمد کے پاک دامن کی طرف ہے جو بورے پریشر سے غلاظت بھینک رہا ہے تو جیسے انہیں صحابہ دی آئے کے دامن کی طرف ہے جو بورے پریشر سے غلاظت بھینک رہا ہے تو جیسے انہیں صحابہ دی آئے آب کہ وتا! کو پاک دیکھی گوار انہیں ہوتا! کو پاک دیکھی گوار انہیں ہوتا! مخوس الفطر سے لوگ داغ لگا کیں سے اور ہم دھو کیں گوتی کہ اگر آب مصفی کام نہیں کرتا تو ہم مخوس الفطر سے تو وان سے دھونے کو سعادت سیجھتے ہیں۔

تو آئے! سب سے پہلے'' ٹالٹوں کی عبقری شخصیتیں'' دیکھتے ہیں جن کے سپر دفریقین نے امت کی قسمت کر دی اگر بید دونوں حضرات نا اہل تنھے تو اس کی ذمہ داری براہ راست حضرت علی بڑاٹھ اور حضرت معاویہ بڑاٹھ برہوگی جنہوں نے امت کی قسمت کا فیصلہ نا اہلوں کے حوالے کر دیا۔

# ثالثول كي عبقرى شخصيتين

#### عمرو بن عاص مالتيم

عمروبن عاص بناند جب ايمان لائے تو نبي اكرم مَلَاثِيْمُ انہيں اپنے بہت قريب رکھتے تنھے ان کی سوجھ بوجھ تجربہ کاری اور بہادری کی وجہ ہے آپ نے انہیں غزوۃ ذات السلاسل میں سپہ سالا ربنا کے بھیجااوراس کشکر میں ابو بکرصد لق ہوہ تھ عمر فاروق ہوہ اورامین الامت ابوعبیدہ بن جراح ہوہ ان کی کمان میں ہیں' بعد میں انہیں آپ منافقیم نے عمان پر عامل بنایا اور آپ منافقیم کی وفات کے وفت وہ عمان کے امیر ہی منتھ کھرشام کی جنگوں میں وہ حضرت عمر ہٹاتھ کی طرف سے مختلف کشکروں کے امیر دیے قنسرین انہیں سے ہاتھوں فتح ہوا۔ حلب منج اور انطا کیہ والول نے انہیں کے ہاتھ صلح کی اور پھر حضرت عمر بڑائھ نے انہیں فلسطین پر عامل بٹایا ایک روز حضرت عمر بڑائھنے عمر و بن پیرل کی اور پھر حضرت عمر بڑائھ نے انہیں فلسطین پر عامل بٹایا ایک روز حضرت عمر بڑائھنے عمر و بن عاص بنانو کو چلے جاتے ویکھا تو فر مایا: ابوعبداللّٰہ تو بطور امیر بی چلتے پھریتے اچھے ککتے ہیں' قبیصہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں عمرو بن عاص بڑاتھ کے ساتھ رہا ہوں میں نے کمی شخص کوان سے بڑھ کر شبیں دیکھا جوقر آن بیان کرسکتا ہواوران سے بڑھ کر کر بیانہ اخلاق کا مالک ہواورجس کا ظاہرو باطن ایک ہو حضرت عمر بناٹھ جب کسی کو دیکھتے کہ اس کی زبان میں لکنت اور الجھاؤ ہے کہ وہ بات سمجھانہیں سکتا تو سکتے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا اور عمرو بن عاص بڑاتھ کا خالق ایک ہے کیعنی اس کی تخلیق کا کمال ہے کہ کہیں تیرے جیسے کو دن اور گاؤ دی پیدا کر دیئے اور کہیں عمرو بن عاص بنامحو جیسے عقل کے بادشاہ اور رائے کے عبقری انسان بنا دیئے امام معنی کہا کرتے تھے کہ عرب کے عبقری سیاستدان جار ہیں ان میں حضرت عمر پزانھ فاروق کوشارکرتے اور پھر کہتے کہ باقی رہے عمرو ہواتھ بن عاص تووه پیجیده ولا پیل معاملات کی تھیاں سمجھانے کے لئے ہے' (الاصابتہ ۴/۲) امام احمد منتصله في حضرت طلحه بناله مع حديث قلل كي هي: "رسول الله من الله عن الله من الله من الله من الله کے عمر وہن اللہ بن عاص قریش کے صالحین میں ہے ہیں "بغوی اور اپویعلی نے اس میں مزیدا ضافہ كيا ہے كہ: ''آپ سائلين نے فرمايا كيا احتصاكھ اندہ عبداللد ،عبداللد كاباب اورعبدالله كي مال'' (الاصابة ٢/٢)

''جب عمروبن عاص بناتهٔ خالد بن ولید بناته اورعثان بن طلحه بناته مسلمان ہوکر مدینه آئے انہیں جب نبی مناقع نظر نے دیکھانو فر مایا مکہ نے اپنے جگر کے کلڑے تمہاری طرف پھینک دیئے انہیں جب نبی مناقط نے دیکھانو فر مایا مکہ نے اپنے جگر کے کلڑے تمہاری طرف پھینک دیئے ہیں''۔ (الاستیعاب ہامش الاصابہ ۱۸۰۸)

ابوهریره بیاتھ اور تمارہ بن خرم سے روایت ہے کہ نبی تالیخ نے فرمایا عاص کے دونوں بیٹے موئن ہیں تمروبھی هشام بھی علقمہ بیاتھ بن رمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تالیخ کے ہمراہ تصطرف ایک افکر بھیجا پھر آپ فود ایک فوری وستے میں نکلے اور ہم بھی آپ تالیخ کے ہمراہ تصاب آپ تالیخ سومے پھر جا گے تو فرمایا اللہ عمرو ہوگئے پر رحم کرے! یہ کون عمر و ہوسکتا ہے ۔۔۔۔؟ ہم نے آپ میں عمرونا م کے سب افراد کا تذکرہ کیا' آپ دوبارہ سومے پھر جا گے تو فرمایا اللہ عمرو ہوگئے پر مم فرمائے! ہم نے عرض کیا کون عمروہ اللہ؟ فرمایا عمرو بن عاص ہوگئے کی اسے کیا ہوا؟ مرمائے ابہم نے عرض کیا کون عمروہ اللہ؟ فرمایا عمرو بن عاص ہوگئے کہاں سے کیا ہوا؟ فرمایا دو جھے یاد آگیا تھا! حقیقت ہے کہ میں نے جب بھی لوگوں کوصدتے کے لئے لکارا تو عمروہ فاتھ فرمایا دی ہو دیا تھا اسے عمروہ فاتھ کیا ہوا گا وہ کہتا اللہ کے ہاں سے دائے گا اور جھولیاں بھر دیں! میں اس سے کہتا اے عمروہ فاتھ کہاں سے مل گیا؟ تو دہ کہتا اللہ کے ہاں ہے دائے عمروہ فاتھ کے کے اللہ کے اللہ کے ہاں بہت بھلا ئیاں ہیں'

عمروبن عاص منافع كي سيرت ميں قابل لحاظ امور:

- ا عمروہ ٹاٹھ بن عاص کونی مُلگانا کی طرف سے کمال درجے کا اعتاد حاصل ہے' آپ مُلگانا کے اسٹیلا ان کے سپر د انہیں قریب رکھتے ہیں' اہم امور میں مشورہ لیتے ہیں' غیر معمولی معاملات ان کے سپر د کئے جاتے ہیں' آپ مُلگانا کی وفات کے وقت بھی دہ عمان پر آپ مُلگانا کی طرف سے عامل ہیں۔
- حضرت عمر فاروق وظاهر می ان کوشکر کا سربراہ بناتے ہیں چنانچے قنسرین حلب منج انطاکیہ اور مصرکے فاری عامل رہے اور اور مصرکے فاریح عمرو دلاتھ بن عاص ہی ہیں فلسطین کے اور پھرمصرکے عامل رہے اور حضرت عمر دلاتھ نے آنہیں تا دم آخر معزول نہیں فرمایا۔
- ص عمر فاروق بالعجبيها عبقری شخص جورائے قائم کرنے میں انتہائی مختاط اور انتہائی سخت ہے وہ عمر وہ فائد کی عقل و دانش اور ذہانت وزیر کی پرجیران ہیں اور استے قدرت کا ایک خاص وہ عمر وہ فائد کا ایک خاص

معجز ہ قرار دیتے ہیں اور جواعثا دان پر نبی مَنْ اللّٰهِ کَوَتَقَامُ کُونِی اعتما دان کے بارے میں عمر فاروق بڑاتھ کو ہے۔

ج قبیصہ بن عامر کی عمر و بن عاص کی صحبت میں رہنے کے بعد مشاہداتی کواہی در حقیقت بی میں اپنے کے بعد مشاہداتی کواہی در حقیقت بی میں آپ نے مران کی عملی تفسیر ہے جس میں آپ نے فر مایا کہ عاص کے دونوں میٹے عمر واور ہشام مؤمن ہیں۔

فی نبی نافی کا عمروبن عاص کی مؤمن کے لقب سے مدح فرمانا اس لئے نہیں ہے کہ ان کا ر ایمان دیگر صحابہ فری این الاتھا بلکہ شاید اس لئے کہ مستقبل بیں اتحادامت کا کار نامہ سرانجام دینے پر سبائی ل کی طرف سے انہیں منافق کے کردار میں پیش کیا جانا تھا اس لئے آپ نے پیشکی فرمادیا کہ عمروفی فیومن ہے تا کہ اہل ایمان ان کے بارے میں سبائی پروپیکنڈ سے متاثر نہ ہوں اور ان کی طرف منسوب جب کوئی ایسی بات سنیں جوصفت ایمان کے منافی ہوتو سمجھ لیس کہ نبی تاثیر خود اس کی تر دید فرما چکے ہیں لہذا سے حجوثی اور من گھڑت بات ہے۔

ا علقمہ کی خواب والی روایت سے معلوم ہور ہاہے کہ آپ نظیم عمر و دفاتھ بن عاص سے بے حدمحبت کرتے ہیں۔

امام شعبی محطید فرماتے ہیں: "عمروبن عاص بڑاتھ تو پیجیدہ ولا پنجل مسائل کی محقیال سلجھانے کے جے۔ سبائی روایتیں فرماتی ہیں: عمرو بن عاص بڑاتھ تو قابل حل سلجھانے کے لئے ہے۔ سبائی روایتیں فرماتی ہیں: عمرو بن عاص بڑاتھ تو قابل حل مسائل کی محقیاں الجھانے کے لئے ہے۔

نی منطق کی کواہی اللہ کی کواہی ہے اور حضرت عمر فاروق ڈاٹھ کی کواہی کو یا نبی منطق کی کواہی کے بعد کسی اور کواہی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی ۔

و سبائیوں کی مواہی در حقیقت ابلیس کی مواہی ہے اور ابلیس سے زیادہ جھوٹا کون ہوسکتا مے....؟

### ابوموسیٰ اشعر<u>ی بنان</u>ید

السابقون الاولون ميس سے بين نبي مَن الله في من أنبيس عامل بنايا اور آب من الله في

کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے حضرت عمر فاروق ہوٹھ نے انہیں بھرے کا عامل بنایا احواز واصفہان انہوں نے فتح کئے کھر حضرت عثان ہوٹھ نے کوفہ والوں کے مطالبہ پر انہیں کوفہ کا عامل بنایا اور آپ ہوٹھ کی شہادت کے وفت وہ اس عہدے پر تصامام تعمی بیشتہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ہوٹھ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میراکوئی عامل ایک سال سے زائد عرصے کے لئے نہ رکھا جائے عمر ہوٹھ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میراکوئی عامل ایک سال سے زائد عرصے کے لئے نہ رکھا جائے سواالوموی اشعری کہتے ہیں عمر ہوٹھ علی ہوٹھ ابوموی میں ابن مدینی کہتے ہیں امت کے جج چار ہیں عمر ہوٹھ علی ہوٹھ ابوموی اشعری بڑھوا ورزید بن ثابت ہوٹھ کے اس ایک برقر ارکھا جائے امام شعبی کہتے ہیں امت کے جج چار ہیں عمر ہوٹھ علی ہوٹھ ابوموی اشعری بڑھوا ورزید بن ثابت ہوٹھ کے اس میں ابن مدینی کہتے ہیں امت کے جج چار ہیں عمر ہوٹھ علی ہوٹھ ابوموی اشعری بڑھوا ورزید بن ثابت ہوٹھ

حضرت علی مناف ہے ابومول اشعری مناف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہم کے رنگ میں اور جھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہم کے رنگ میں رنگے سے جی (الاستیعاب ہامش الاصابہ ۳۷۳/۲) سیرت ابوموسی میں قابل لحاظ امور:

- 🛈 جس کونبی مُلاَثِیْم نے عامل بنایا اور آخر دم تک وہاں سے ہیں ہٹایا۔
- کپھر حضرت عمر فاروق بڑٹھ نے انہیں عامل بڑیا جن کی احتیاط اور سخت میری معروف ومشہور ہے۔
- صحفرت عمر بناتھ وصیت فرماتے ہیں کہ ابوموئ بناتھ اشعری کومیرے بعد جارسال تک ان کے عہدے سے سبکدوش نہ کیا جائے حضرت عمر بناتھ کا پیخصوصی طرز عمل ابوموئ کی عبدے عہدے سے سبکدوش نہ کیا جائے حضرت عمر بناتھ کا پیخصوصی طرز عمل ابوموئ کی عبد عردور ائدیش زیری اور با کمال ہونے کی دلیل ہے۔ مدہر دور ائدیش زیری اور با کمال ہونے کی دلیل ہے۔
- ا معترت عمر رہ تھے انہیں اہواز واصفہان کے لئے سپدسالار بنایا چٹا ٹیچہ دونوں مما لک فتح کئے۔
  - امت کے عبقری جحول میں عمر رہ اٹھ اور علی بڑاتھ کے بعد تیسر انمبر انہی کا ہے۔
  - ا صحابہ بی فیز میں سب سے بڑے چھ علماء میں ایک نام ابوموی اشعری بناٹھ کا ہے
- سب سے بڑھ کریے کہ السابقون الا ولون میں سے ہیں اور بیدہ ہصفت ہے جس کے برابر
   ایمان کے بعد کوئی دوسری صفت ہیں ہوسکتی۔

حضرت ابوموکی اشعری دائھ اور حضرت عمر و بن عاص دونوں حضرات کی سیرت کا نقشہ آپ دیکھے چکے ہیں بیدان کی سیرت کا وہ نقشہ ہے جس پر بنفس نفیس خاتم النمیین علیم کی گوائی موجود ہے اس کے بعدان کی سیرت کا ووسرا نقشہ آپ کے موجود ہے اس کے بعدان کی سیرت کا ووسرا نقشہ آپ کے سامنے سبائی روایات کی گوائی سے آئے گا جواس نہ کورہ نقشے کی قطعی ضداور نقیض ہے اور دونوں سامنے سبائی روایات کی گوائی سے آئے گا جواس نہ کورہ نقشے کی قطعی ضداور نقیض ہے اور دونوں نقشوں میں وہی فرق ہے جونور وظلمت میں ہوئ اور رات میں جہ سیکن ان روایات کا آپ سے مطالبہ ہوگا کہ ان حضرات کی سیرت کا آپ وہی نقشہ جے مانیں جوسبائی روایات نے کھینچا ہے اور جونقشہ احاد بیٹ نبویہ میں معلوم ومعروف ہے اس کونظر انداز کردیں جس کا مطلب ہے ہوگا کہ اور جونقشہ احاد بیٹ نبویہ میں معلوم ومعروف ہے اس کونظر انداز کردیں جس کا مطلب ہے ہوگا کہ اور جونقشہ احاد بیٹ نبویہ میں معلوم ومعروف ہے اس کونظر انداز کردیں جس کا مطلب ہے ہوگا کہ این علاقہ کی بات (العیاذ بائلہ ) غلط اور سبائیوں کی بات سی سیسا

### ثالثون كاتقرر:

جب یہ بات طے ہوگئی کہ فریقین سلے کے طلب گار ہیں تو اب اگلاقدم یہ ہے کہ کہ کہ مسلے کی مسلے کی اسے حکمت کی اسے کم کی کا کام کس کے سپر دکیا جائے اس کے لئے ظاہر ہے کہ ایسے افرادر کار ہیں جو (۱) صادق اور امین ہوں اور (۲) کوئی می د نیوی غرض ندر کھتے ہوں۔ (۳) امت کے انتحاد سے زیادہ کوئی دوسری چیز انہیں مطلوب نہ ہو۔ (۳) زیرک معاملہ فہم اور مد بر ہوں۔ (۵) فریقین کے لئے قابل اعتاد ہوں۔ (۲) جانبداری کے دبچان سے بالانتر ہوں۔

اس میں شبہیں کہ جن دو حضرات کو ٹالٹ مقرر کیا گیا وہ بجا طور پران چوشرطوں پر کماحقہ پورا اتر تے تھے جیسا کہ ان کی سیرت کے بیان سے واضح ہے اوراگر ٹالٹ مقرر کرنے والے لوگ ٹالٹوں کے لئے نمورہ شرائطا کو کھی ظ نہ رکھیں تو گویا وہ خودامت کے خیرخواہ نہیں ہیں بلکہ ان کے پیش نظر اپنی اپنی اغراض ہیں اور پھر وہ آخرت کے نہیں بلکہ دنیا کے بندے ہوں گے۔ یہاں ٹالٹ مقرر کرنے کے فرمددارامت کی دوظیم ترین ہستیاں ہیں یعنی حضرت علی ہوالی حضرت معاویہ ہوالی کے بارے میں حسن ظنی مسلم میں رکاوٹ بنتا ہے تو حضرت علی ہوالی کے بارے میں حسن ظنی میں رکاوٹ بنتا ہے تو حضرت علی ہوالی آفاب آ مددلیل آفاب ہے لہذا کیے میں رکاوٹ بنتا ہے تو حضرت علی ہوالی آفاب آ مددلیل آفاب ہے لہذا کیے ممکن ہے کہ اتوادامت جیسے ٹازک ترین مسئلہ میں حضرت علی ہوالی مقرر کرتے وقت ان بنیادی اور لازمی شرائط میں کسی ترمی یا ہے احتیاطی سے کام لیں آگر خدانخواست کی بھی مصلحت کے بنیادی اور لازمی شرائط میں کسی ترمی یا ہے احتیاطی سے کام لیں آگر خدانخواست کی بھی مصلحت کے بنیادی اور لازمی شرائط میں کسی ترمی یا ہے احتیاطی سے کام لیں آگر خدانخواست کی بھی مصلحت کے بنیادی اور لازمی شرائط میں کسی تو بیادی اور کر اور کی شرائط میں کسی ترمی یا ہے احتیاطی سے کام لیں آگر خدانخواست کی بھی مصلحت کے بنیادی اور کاور کاور کا دی کے دولی کو کیادی کی مسلمت کے دولیل آئی کیادی کو دولیل کو کی کے دولیل کو کیادی کی دولیل کو کیادی کو دولیل کو کیادی کیادی کو دولیل کو کیادی کیادی کی دولیل کو کیادی کیادی کام کی کر کیادی کو دولیل کی دولیل کو کیادی کیادی کی دولیل کو کیادی کیادی کو کیادی کو کیادی کیادی کیادی کیادی کی دولیل کو کام کیادی کو کھوں کیادی کو کیادی کیادی کیادی کیادی کیادی کو کیادی کو کھوں کی کیادی کو کیادی کی دولیل کیادی کیادی کیادی کیادی کیادی کو کو کھوں کی کی کو کیادی کو کیادی کیادی کو کیادی کیادی کیادی کو کہ کو کیادی کو کی کی کو کیادی کی کو کیادی کو کھوں کی کر کے کہ کی کو کی کی کو کر کی کو کی کی کو کھوں کیا کیادی کیادی کی کو کی کو کو کو کو کی کر کی کو کیادی کیادی کی کو کو کو کو کو کی کر کو کر کو کیادی کیادی کی کر کو کر کو کو کو کر کی کر کو کو کر کر کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر

پیش نظرابیا کریں تو ان کی اپنی شخصیت مجروح ہو کے رہ جائے گی چنانچے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نظامہ اور حضرت معاویہ نظامہ نے جب حضرت ابوموسی اشعری نظامہ اور حضرت محروبی عاص کو خالث مقرر فرمایا تو مویا وہ اپنی اس نازک ترین ذمہ داری سے ایمان وا مانت کے تقاضوں کے عین مطابق عہد برآ ہوئے ہیں ان کا بیان خاب بہترین انتخاب تھا جسیا کہ خالث حضرات کی سیرت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور جسیا کہ خالثی نامہ کے متن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دونوں حضرات کو فریقین کا پورااعتماد حاصل تھا لیکن آپ ! ذرابی بھی ویکھیں کہ ہمارے مؤلفین تاریخ خضرات کو فریقین کا بوخفف رافضی کی زبانی جومعلومات ہم تک پہنچائی ہیں وہ کیا ہیں؟

ابو مختف کہتے ہیں: جب ملح کی تحریک ہوئی تو حضرت علی بڑتھ نے لوگوں سے کہا:

''اے اللہ کے بندو! اپنے حق وصدافت پراوراپنے دشمن سے جنگ پرکار بندر ہواس میں کوئی شک نہیں کہ معاویہ فاٹھ عروبن عاص بڑائھ ولید بن عقبہ نٹاٹھ حبیب بن مسلمہ ،عبداللہ بن ابی مرح بٹاٹھ اورضحاک بڑاتھ بن قیس بید بن والے لوگ نہیں ہیں اور نہ قر آن سے ان کا کوئی تعلق ہے میں انہیں تم سے بہتر جانتا ہوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں جب یہ بچے تھے اور ان کے ساتھ رہا ہوں جب یہ مرد بنے تعبد وران کے ساتھ رہا ہوں جب یہ مرد بنے تعبد تن مرد بنے تعبد وبلاترین بچے تھے جب یہ مرد بنے تو بدترین مرد بنے تہمارا محمل ہوانہوں نے قر آن اس لئے نہیں اٹھائے کہ وہ انہیں پڑھتے ہیں یاان پر عمل کرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ اٹھائے ہیں دھوکا دینے کے لئے تہمیں بلیک میل کرنے کے لئے اور تہمیں سازش میں بھانسنے کے لئے اور تہمیں سازش میں بھانسنے کے لئے ''۔ (طبری ۴۲۷/۲۳) البدایہ ۲۷۲۲)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت علی بڑاتھ (العیاذ باللہ) مذکورۃ الصدرصحابہ تفاقیۃ کو سے مسلمان ہی شلیم ہیں کرتے پھر حضرت معاویہ بڑاتھ سے مسلمان ہی تشلیم ہیں کرتے پھر حضرت معاویہ بڑاتھ سے مسلمان ہی تشلیم ہیں کرتے پھر حضرت معاویہ بڑاتھ سے مسلمان ہی اور حضرت عمرو بن عاص بڑاتھ کا مطلب؟ است

جب ثالثوں کی تجویز آئی تواہل شام نے عمروبن عاص زائد کا نام دیا حضرت علی زائد کے ساتھیوں نے جو بعد میں خارجی ہو گئے تھے ابوموی اشعری زائد کا نام دیا تو حضرت علی زائد نے کہا کہ تم شروع میں (صلح کی تجویز مان کر) میری نا فر مانی کر چکے ہو! میں ابوموی کو اختیار دینا درست نہیں سمجھتا 'کیکن اشعث اور زید بن حصین طائی اور مسلم بن فدکی کہنے گئے کہ ہم ابوموی ورست نہیں سمجھتا 'کیکن اشعث اور زید بن حصین طائی اور مسلم بن فدکی کہنے گئے کہ ہم ابوموی ا

اشعری نظھ کے سواکسی دوسر ہے کو مانے ہی نہیں اور جس سے وہ ہمیں ڈرا تا تھا وہی کھے ہو کے رہا حضرت علی نظھ کہنے گے وہ میر ہے زدیک قابل اعتازیوں وہ جھ سے جدا ہوگیا تھا اور لوگوں کو جھ سے بدول کرتا رہا چر جھ سے بھاگ گیا چر کی ماہ بعد میں نے اسے امان دی کیکن بیابن عباس نظھ ہے میں اسے اختیار دے دیتا ہوں وہ کہنے گئے کہ آپ میں اور این عباس میں کیا فرق ہے ہمیں ایک آپ کی طرف دور ایسے آ دمی در کار ہیں جو کسی کے طرفدار نہ ہوں سب کے لئے برابر ہوں حضرت علی نظھ کہنے گئے میں اشتر کو مقرر کر دیتا ہوں وہ کہنے گئے اشتر کہ میں اشتر کو مقرر کر دیتا ہوں وہ کہنے گئے اشتر کے بغیر کوئی اور بھی ہے جس نے جنگ کی آگ بو؟ افعی ہے کا اس وقت ہم اشتر کے کہنے میں تو چل رہے ہیں حضرت علی نظھ کہنے گئے اشتر کا کیا تھم ہے؟ افعی کہنے لگا اشتر کا تھم ہے کہ ہم ایک دوسر سے کو آپس میں تلوار سے گھا سٹ اتار دیں حتی کہ وہ پچھ ہو جائے جو اشتر چا ہتا ہے کہ ہم ایک دوسر سے کو آپس میں تلوار سے گھا سٹ اتار دیں حتی کہ وہ پچھ ہو جائے جو اشتر چا ہتا ہے اور آپ چا ہے ہیں حضرت علی نظھ کہنے گئے کہا گرتم ابومول واٹھ کے بغیراور کی کوئیس مانے تو ہا اور آپ چا ہتے ہیں حضرت علی نظھ کہنے گئے کہا گرتم ابومول واٹھ کے بغیراور کی کوئیس مانے تو ہو اور آپ چا ہتے ہیں حضرت علی نظھ کہنے گئے کہا گرتم ابومول واٹھ کے بغیراور کی کوئیس مانے تو ہو اور آپ چا ہتے ہیں حضرت علی نظھ کہنے گئے کہا گرتم ابومول واٹھ کے بغیراور کی کوئیس مانے تو ہو اور آپ چا ہتے ہیں حضرت علی نظھ کہنے گئے کہا گرتم ابومول واٹھ کے بغیراور کری کوئیس مانے تو ہیں تو کروں ہو کہ کہا کہ اس کری کھی ہو انوا دور تمہارا کا م جو جی میں آگے کروں ،

اشر حضرت علی بڑاتھ کے پاس آیا کہنے لگا آپ مجھے عمر و بڑاتھ بن عاص کے ساتھ لگا ویں بھے بھے اس ذات کی تہم جس کے سواکوئی النہیں اگر وہ میری نگاہ میں چڑھے گیا تو ہیں اسے یقینا قبل کر دول گا احف بن قبیس کہنے گئے اے امیر المؤمنین! آپ ایک طرف زمین کے پقروں کی زدمیں ہیں اور ادھر ان لوگوں کی زدمیں آچے ہیں جو اسلام سے نفرت کی بناء پر اللہ اور اس کے رسول سے ہیں اور ادھر ان لوگوں کی زدمیں آچے ہیں جو اسلام سے نفرت کی بناء پر اللہ اور اس کے رسول سے تمور جنگ رہے ہیں اس شخص (ابوموی اشعری بڑاتھ) کو میں خوب ٹھونک بجائے دیچہ چکا ہوں یہ تموار ہے۔ جس کی دھار نہیں اور یہ سطحی ذبن رکھنے والاختص ہے اس قوم کے لئے ایسافخص در کار ہے کہ وہ ان سے اتنا قریب ہو کہ کو یا ان کی مٹھی میں ہے اور اتنا دور ہو کہ اور ج تریا ہے ہیں اگر مجھے ٹالٹ نہیں بناتے تو چلئے جھے دوسرے یا تیسرے نمبر پر رکھ دیں تو پھر آپ ویکھیں گے کہ وہ کو گا ان گا ہو گی گرہ کھو لے گا تو میں دوسری گرہ لگا دورہ میری لگائی ہو گی گرہ کھو لے گا تو میں دوسری گرہ لگا دوں گا جو پہلی گرہ سے زیادہ کی ہوگی الیک کو بانے بی نہیں احف کہنے لگا گرتم ابوموی انگھ کے بغیر کسی کونیوں مانے تو پھر کم از کم کسی کونیوں مانے تو پھر کم از کم دوسرے افراد کے ذریعہ ابوموی کی پشت بنا ہی کرہ '۔ (طبری ہم کے کا خور کے کی بیت بنا بی کرہ '۔ (طبری ہم کے کا

ثالثی نامہ ککھا جانے لگا'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہیوہ ہے جس پر امیر المومنین نے فیصلہ کیا۔اس پرعمرو دی ہے بن عاص نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ ملی کا نام اور اس کے باپ کا نام کھیں وہ تههاراامير ہے بهارااميرنہيں ہے احف حضرت على بنادست كينے لگے امير المونين كانام ہرگزندمثانا اگرآپ نے مٹادیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ پھر بینام آپ کی طرف بھی نہیں لوٹے گالہٰ دانہیں مثانا ہو گاخواہ اس میں لوگوں کی جانیں کیوں نہ چلی جائیں چٹانچے حضرت علی پڑھنے نے انکار کر دیا اور دن کا برا حصه اس حال میں گزر کیا پھرافعت بن قیس نے کہا آپ بینام مٹادیں اللہ اسے برباد کرے! تب حضرت علی منافظ نے ریپانام مٹا دیا اور فر مایا اللہ اکبرا کیک سنت دوسری سنت کے مطابق آئی اور ایک مثال دوسری مثال کے برابر آئی اللہ کی قسم میں ہی حدیبیہ والے دن رسول الله مالی الله سامنے لکھ رہاتھا جب انہوں نے کہاتھا کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے ہم اس کی کواہی نہیں دیتے لہذا ا پٹا اور اپنے باپ کا نام لکھ تو آپ مُلائظ نے ان کے کہنے کے مطابق لکھ دیا' اس برعمرو بن عاص بٹاتھ کہنے کے سبحان اللہ اس مثال کی روست ہم کفار سے مشابہہ قرار یا میجے حالانکہ ہم مؤمن ہیں حضرت علی بناتھ کہنے لگے اے نا بغہ کے بیج تو کیا فاسقوں کا دوست اورمسلمانوں کا دشمن نہیں تھا؟ کیا تو اپنی اس ماں کے مشابہ ہیں جس نے تھے جنا تھا؟ عمرو بن عاص مظاھریہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ آج کے دن کے بعد بھی کوئی مجلس مجھے اور آپ کوا نشھانہیں کرے گی حضرت علی ہلاتھ کہنے لگے میں بھی یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مجلس کو بھھ سے اور تیرے جیسوں سے پاک ر کھے اور اس کے بعد پھر ٹالٹی تامہ کھا گیا''۔ (طبری ۴/۲۷) ہے' ڈہبی ۱/۲۲۸کا البدایہ ۲۲/۲۷) ا بو مختف رافضی کی زبانی ان مشهور روایات میں حسب ڈبل امور واضح ہیں:

حضرت علی رہ صرف اور صرف جنگ جاہتے ہیں سلم کے وہ کسی حال میں بھی حائی ہیں ہیں ہیں کہ نہ جنگ روک دینا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جنگ روک دینا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جنگ جاری رکھنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ سلم کرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ سلم سے اور نہ سلم کے افتیار میں ہے اور کہتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین ہیں' اور پھر سوال ہے کہ جب انہیں کسی طرح کا کوئی اختیار ہی حاصل نہیں تو ان کی طرف سے ثالثی کے کیا معنی جب انہیں کسی طرح کا کوئی اختیار ہی حاصل نہیں تو ان کی طرف سے ثالثی کے کیا معنی

اہل شام نے حصرت علی ہی تھ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور جن لوگوں نے بیعت کی ہے

وه ان کی کوئی بات مانت بی نہیں بلکہ اپنی ہر ہات ان سے زبر دسی منواتے ہیں تو حضرت علی یُٹھ امیرالمؤمنین کس معنی میں ہوئے؟!.....

صحفرت علی یواند ابوموسی اشعری واقته کو ثالثی کے لئے ایک فیصد بھی اہل نہیں سمجھتے لہذاوہ انہیں ثالث بنانے پر قطعاً راضی نہیں ہیں لیکن انہیں ثالث بنانے سے انکار کرنا بھی ان کرنا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے لہذا ایک نا اہل ترین مخص کو ثالث مان کرا تحاد امت کی امیدیں اس سے وابستہ کررہے ہیں؟ (العیا ذباللہ)

خلیفہ بنادیں وہ خلیفہ اور جس کو بیمعزول کردیں وہ معزول؟ یاللعجب! انسانی تاریخ میں کوئی اور قوم بھی آپ ایسی دکھا سکتے ہیں جس کے ہاں ثالثی کی ایسی احتقانہ ابلہانہ اور بیو قوفانہ مثال پائی جاتی ہو؟ نادان بیچ بھی اپنے کھیل میں اس طرح کی حمادت کا ارتکاب نہیں کر سکتے کیونکہ خواہ وہ بیچ سہی لیکن وہ پاگلوں والی باتیں آخر کیوں کریں!اور پھرستم

بدهو بهجه عقل سے کورا اور بلیدالذین ہے اور دوسرایر لے در ہے کا عیار' مکار' جھوٹا'

غرض پرست اسلام دخمن اور بے غیرت ہے اور ان دو ثالثوں کو میرا ختیار ہے کہ جس کو بیہ

بالائے ستم میر کہ جس قوم کی بیدا بلہانہ تصویر ابو خضت رافضی تھینج رہاہے بیقوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے بلکہ خاتم النہین مؤرد کی تربیت یا فتہ بنی نوع انسان کی منتخب ترین جماعت ہے جس کی کوئی دوسری مثال چیثم فلک نے نہیں دیکھی۔

عالتی نامہ فریقین کے مابین ایک معاہرہ ہوتا ہے جس کے نقاضوں کو کھوظ رکھتے ہوئے (1) عملدرا مدکے لئے ٹالٹوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے رہی ریہ بات کہ بیمعا ہدہ کس عبارت میں لکھا جائے کون ساجملہ حذف کیا جائے کون سا درج کیا جائے اس سے ٹالٹول کوکوئی سرو كارنبيس ہوتا كيونكه ميەفريقين كامعامله ہے ليكن يہاں ہم و تيجيتے ہيں كەحضرت على يطام نے ٹالٹی نامہ کا پہلا جملہ املا کرایا تو حضرت عمروبن عاص نے ٹوک دیا حالا نکہ وہ ثالث تتھے انہیں خل دینے کا کوئی حق نہیں تھا اور خل دینے کے بعد ان کی غیر جانبدارانہ حیثیت بحروح ہو گئی کین حضرت علی ناہدنے اس پر کوئی اعتراض ہیں کیا حالا تکہ وہ اس وخل اندازی کے بعد ٹالٹ نہیں رہ محتے بلکہ جانبدار قرار یا محتے البتہ جب حضرت علی ہے نے حدیبیہ کے حوالہ سے بات کی تو اس پر حضرت عمر و اٹھ نے احتیاج کیا کہ آپ نے ہمیں کفار سے تشبیہ دے ڈالی!اس پر حضرت علی نظامہ سنجیدگی کا دامن چھوڑ بیٹھے اور انہیں صریحاً مال کی گالی دینا شروع کر دیا اوروه بھی بالکل دیباتی متنواروں کے انداز میں اور انہیں کا فروں کا دوست اورمسلمانوں کا از لی مثمن قرار دیا ' عرض بیہ ہے کہ حضرت علی بڑھھ کی طرف منسوب اس محنوار بن کوحضرت علی کی سیرت کے سی حصہ میں ٹا نکا جائے گا؟ حضرت عمروبن عاص برائھ نے گالی س کر جواب میں کوئی تا کوار بات نہیں کہی صرف اتنا کہا کہ آئندہ میں اور آپ کسی ایک مجلس میں جمع نہیں ہوں سے اس پرحضرت علی نظائد سخت لہجیہ اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی امیدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مجلس کو تھے ہے اور تھے جیسول سے پاک رکھے!" ادھر حضرت علی ناتھ ہے کہہ رہے ہیں اور ادھر ثالثی تامہ میں املاء کرایا جارہا ہے کہ'' دونوں ثالث ابومویٰ اشعری ثالثہ اورعمروبن عاص پڑھکتاب اللہ میں جو یا ئیں اس بڑمل پیراہوں اور جو کتاب اللہ میں نہ یا ئیں توسنت عادلہ جامعہ جواختلاف میں ڈالنے والی نہ ہوخدارا کوئی بتائے کہ اس لیحے حضرت علی بنانه عمر و بن عاص بزنیم کوغیرمسلم اور تا یاک وجود قرار دے رہے ہیں اور اسی

کیے ٹاکٹی نامہ میں اس کی ذمہ داری یہ بتارہ ہیں کہ جو کتاب اللہ میں پائے اس بڑمل ہیر اہوء خالشی نامہ میں اس کی ذمہ داری یہ بتارہ ہیں کہ جو کتاب اللہ بڑمل ہیرا کیونکر ہوگا اور جو مسلمانوں کا ابوء عرض یہ ہے کہ جو مسلمان ہی ہیں وہ کتاب اللہ بڑمل ہیرا کیونکر ہوگا اور جو مسلمانوں کا ازلی دشمن ہو وہ کتاب اللہ وہ تواختلاف میں ڈالنے والی ضہو! بلکہ وہ تواختلاف ڈلوائے گاتا کہ ازلی دشمن ہونے کاحق اوا کیا جاسکے!

دوسرے ٹالث ابوموی اشعری ڈاٹھ ہیں کہ جب حضرت علی ڈاٹھ نے انہیں باول ناخواستہ مجبورا مان لینے پر آ مادگی ظاہر کی تو ابن عباس ڈاٹھ نے کہا کہ آپ کس بناء پر ابوموی کو الشف بنارہ ہیں اللہ کی تتم آپ ہمارے بارے ہیں اس کی روش کو بخو بی جانے ہیں چنا نچہ اس نے ہماری مدونہیں کی اور جس مصیبت ہیں ہم اس وقت گرفتار ہیں ہے اس کی امریوں کے عین مطابق ہے پھراسے آپ ہمارے معاملات ہیں دخیل بنارہ ہیں؟! حضرت علی دائھ نے جواب ہیں فرمایا اے ابن عباس! ہیں کیا کروں بیتو مجھ پر میرے صاحبوں کی طرف سے تھونیا گیا ہے اور ہیں ان کے درمیان عاجز اور بے بس ہوں اور سے نووہ ہمت ہارکر بیٹھ میں '' الاسلام ذھی ۱۹۲۳ کا کہ درمیان عاجز اور بے بس ہوں اور سے نووہ ہمت ہارکر بیٹھ میں '' الاسلام ذھی ۱۹۲۳ کا کہ درمیان کا جرامی کیا کہ درمیان کی کر درمیان کا جز اور بے بس ہوں اور سے نووہ ہمت ہارکر بیٹھ میں '' الاسلام ذھی ۱۹۲۳ کا کہ درمیان کا جرامی کیا کہ درمیان کا جرامی کیا کہ درمیان کا جرامی کیا کہ درمیان کیا ہے اور ہیں ان کے درمیان کی درمیان کیا ہے اور ہیں ان کے درمیان کا جز اور بے بس ہوں اور سے نووہ ہمت ہارکر بیٹھ میں '' الاسلام ذھی ۱۹۲۳ کا کھیں کی کھیں کا میں کو دورے کیا کہ درمیان کا جرامی کیا کہ درمیان کیا کہ درمیان کا جرامی کیا کہ درمیان کیا کہ دورہ کیا کہ دیں کیا کہ درمیان کیا کو درمیان کیا کہ درمیان کیا ک

یہاں رک کر میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ خدارا بتاہیئے ابوموسی اشعری بڑا ہو کی جو پوزیشن ابن عباس بڑا ہو کی ربانی بیان ہوئی ہے جس پر حضرت علی بڑا ہونی کا اظہار کرکے ابن عباس بڑا ہوگی ہاں ملائی ہے اس صورت حال میں حضرت علی بڑا ہو کا ابوموسی کے کہ کے بیا ملائی ہے اس صورت حال میں حضرت علی بڑا ہو کا ابوموسی کے لئے بیا ملاء کرانا ہے کہ وہ جو کتاب اللہ میں یا کیں اس پڑمل پیرا ہوں ، کیا معنے رکھتا ہے؟

عجیب بات ہے کہ احنف بن قیس کہتا ہے کہ اس محف (ابوموسی) کو میں خوب معوک بجا
کرد مکھ چکا ہوں بیدہ متعلوں ہے۔ جس کی دھارنہیں اور بیہ طحی ذہن رکھنے والا محف ہے ابن
عباس کہتے ہیں کہ جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں بیہ ابوموسیٰ کی امیدوں کے عین
مطابق ہے پھر آپ اسے ہمارے فیصلوں میں دخیل بنارہے ہیں؟ حضرت علی ہواتھ کہتے
ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں کیا کروں مجبور ہوں جیران کن بات بیہ ہے کہ
حضرت علی ہواتھ اسی ابوموسیٰ اشعری ہواتھ کو بیا ختیاردے رہے ہیں کہ: آپ فیصلہ کریں
خواہ میری گردن اڑادیے کا ہو! کیا ہے مجوبہ روزگارنہیں؟

احف بن قیس کہتا ہے۔ امیر المؤمنین کا لفط ہر گرنہیں مٹا تا ہوگا خواہ اس پر بہت ی جانیں کیوں نہ گنوانی پڑیں! حفرت علی ہو قفر ماتے ہیں ٹھیک ہے لہذا انکار کر دیتے ہیں اور کی طرح اس کے مٹانے پر رضا مند نہیں ہوتے تیسر ہے پہرا شعث بن قیس کہتا ہے کہ کہ آپ امیر المؤمنین کا لفظ مٹادیں تو فور آمٹا دینے پر رضا مند ہوجاتے ہیں بلکہ اس اقدام کو نی ٹاٹی کے واقعہ حدیبیہ سے تشبیہ دینے گئتے ہیں؟! ۔۔۔۔۔اگر اس کا مٹا ناسنت ، نبوی ٹاٹی کے مشابہ تھا تو احف بن قیس کی بات کیوں مانی ؟ شروع ہی میں اس ممل نبوی ٹاٹی کے مشابہ تھا تو احف بن قیس کی بات کیوں مانی ؟ شروع ہی میں اس ممل کوسعا دت سمجھتے ہوئے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا نا چاہیے تھا! اور اگر احف بن قیس کی بات صحیح تھی تو پھر اشعث کی بات اگر مجور آ مانی بھی پڑی تو اسے سنت سے تشبیہ کا کیا بات صحیح تھی تو پھر اشعث کی بات اگر مجور آ مانی بھی پڑی تو اسے سنت سے تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟! ۔۔۔۔۔گویا حضرت علی بڑھ کی اپنی کوئی رائے تو تھی ہی نہیں جیسے کسی نے چلایا مطلب ہے؟! ۔۔۔۔۔گویا حضرت علی بڑھ کی اپنی کوئی رائے تو تھی ہی نہیں جیسے کسی نے چلایا جل پڑے (العیا ذباللہ)

سوال یہ ہے کہ دوا سے نااہل ترین افراد جن سے زیادہ نااہل ٹاکٹی کے معاملہ میں پندر ہو یں صدی میں بھی کہیں دستیا بنہیں ہوسکتان کے سپر داس قدر نازک ذمہ داری کرنا اوران کے ہاتھ میں امت کی قسمت کا فیصلہ دے دینا خود حضرت علی بیٹھ کی پوزیشن کو کس دائر ہے میں المت کی تاریخ دائر ہے میں المت کی تاریخ کے تعلین ترین بحران سے عہدہ پر آ ہونے کا ابتلاء پیش آ یالیکن وہ اس ابتلاء سے نہایت زیر کی تد بر معاملہ بھی حسن عمل اور حلم وقار کے ساتھ اس طرح کا میاب گزرر ہے ہیں جو شمیک خلیفۃ النبی کے شایان شان ہے لیکن سبائی روایات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلیفۃ النبی کیا ہے جی کی کا شخ چلی ہے جو اشتر وشتر کے ہاتھ میں کھ تبلی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی العیاذ باللہ!

## ثالثي نامه كامتن

ٹالٹی نامہ چونکہ ایک تحریری دستاویز تھی جس وجہ سے وہ سبائیوں کی کارستانیوں سے پکی رہ گئی اس کئے بیرایک ایسا آئینہ ہے جوفریقین اور ثالثوں کے مقام ومرتبہ اور عزائم ومقاصد کی حقیقی تصویر سامنے لاتا ہے جومقام صحابیت کے شایاں شان ہے اور سبائی روایتوں کے داغ دھبے نمایاں کرکے رکھ دیتا ہے۔

'''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم'' بيهوه ہےجس برعلی بن ابی طالب پڑھے اور معاور پربن ابی سفیان ہے نے سکے کی ہے علی مٹاٹھ کا سکے کرنالا کو ہو گا اہل عراق پراوراہل عراق کے بہی خواہوں پراور دیگران مسلمانوں برجوان کے حامی ہیں معاویہ بناٹھ کاصلح کرنالا گوہوگا اہل شام اوران اہل ایمان اسلام یر جوان کے حامی ہیں ہم اللہ کے حکم اور اس کی کتاب کی طرف آتے ہیں' اور زندہ کرتے ہیں اسے جسے اللہ نے زندہ کیا اور خاتمہ کرتے ہیں اس کا جس کا اللہ نے خاتمہ کیا ہے لہٰڈا دونوں . ثالث ابوموی اشعری اورعمرو بن عاص پڑھوکتاب اللّٰد میں جو یا نمیں اس پڑمل پیراہوں اور جو چیز كتاب الله مين نه يائين تو كيرسنت عادله جامعه جواختلاف مين والنے والی نه ہو' كھر دونوں ٹالثول نے حضرت علی بڑھ ،حضرت معاویہ بڑھ اور دونوں کشکروں سے عہدو بیان لیا کہ ثالثوں کے گھر باراور جان و مال کا تتحفظ کیا جائے گا اور جو وہ سکح کا فیصلہ کریں گے اس پر امت ان کی مدد گار ہوگی اور طرفین کے تمام مسلمانوں پرانٹد کاعہداور میثاق ہے کہ وہ اس پر کاربند ہوں گے جو اس مسلح نامہ میں درج ہے'اور رہے کہان کے فیصلہ کا قبول کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہو گااور تمام مسلمان راست روی برکار بندر ہیں گے اور امن قائم رکھیں سے اور ایک دوسرے پر ہتھیا رہیں اٹھا تھیں گے سب کے کھر ہار جان مال حاضر غائب سب محفوظ و ماموں ہوں گے اور عبداللہ بن تقیس اورعمر و بن عاص پراللد کا میثاق ہے کہ وہ اس امت کے درمیان فیصلہ کریں گے اور امت کو و وہارہ جنگ و جدال اور افتر اق وانتشار میں نہیں ڈالیں گے الابیہ کہان کا فیصلہ مانے سے انکار كرديا جائے'اگر دونوں میں ہے كوئی ثالث فوت ہوجائے تواس جماعت كاامبراس كی جگہ دوسرا امیر چنے گااوراس چٹاؤ میں کسی صاحب عدل وانصاف کوسامنے لانے میں کوئی کسٹہیں اٹھار کھے

گا اور رمضان المبارک فیصله کی تاریخ مقرر ہوئی اوراگر ثالث باہمی رضا مندی سے تاریخ مؤخر کا اور رمضان المبارک فیصله کی تاریخ مقرر ہوئی اور اگر ثالث باہمی رضا مندی سے تاریخ مؤخر کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں اور بیرلئ نامه بروز بدھ ۱۳۵۳ اصفر کے ۲۲ کا کہا کا کہا کہ ۲۲۰ کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کر سکتے ہیں کا کہ کا

## معامده تحكيم كے حدودا داب

ٹالثوں کے بارے میں عام طور پر جواعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹالٹوں نے اپنے حدود کارسے تجاوز کیاحتی کہ کہتے ہیں کہ'' پوری کارروائی جودومۃ الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اوراس کے حدود سے قطعی متجاوز تھی''۔ (خلافت وملوکیت ۱۳۲۲) ثالی نامہ (معاہدہ تحکیم) کااردوتر جمہ فدکور ہو چکا ہے اس میں تاریخ الاسلام ذہبی سے یہ مزیداضا فہکرلیں:

"حكم معاوية عمر وا" و حكم على ابا موسىٰ على اان من ولياه النخلافة فهو الخليفة ومن اتفقا على خلعه خلع" قال على لا بي موسىٰ احكم ولو على حز عنقي "

آ ہے! اب ٹالٹی نامہ کا مطالعہ کرکے یہ معلوم کریں کہ معاہدہ تحکیم کے وہ حدودو آ داب کیا ہیں جن سے تجاوز کرنا خیانت قرار پائے گا؟ اور کیا ٹاکٹوں نے ایسا کیا؟..... کیا ہیں جن سے تجاوز کرنا خیانت قرار پائے گا؟ اور کیا ٹاکٹوں نے ایسا کیا؟..... معاہدہ کے حقوق وفرائض کو دو حصول میں تقسیم کرتے ہیں۔

#### ثالثوں كفرائض وحقوق:

- ن الثوں کو کھمل اختیارتھا کہ وہ جس کو منصب خلافت دیں سے وہی خلیفہ ہوگا اور جس کو معزول ہوگا۔ معزول کرنے پروہ منفق ہوں سے وہ معزول ہوگا۔
  - ان کااختیار کسی شرط سے مشروط اور کسی حدسے محدود نہ تھا۔
- اس مقصد ٹالٹوں کا دائرہ کا رحمدود
  کرنانہیں بلکہ وسیع ترکرنا ہے کیونکہ کتاب اللہ سے مقصد ٹالٹوں کا دائرہ کا رمحدود
  کرنانہیں بلکہ وسیع ترکرنا ہے کیونکہ کتاب اللہ سے راہنمائی لیٹا تو شرائط ایمان میں سے ہے لیکن یہاں راہنمائی کی نوعیت کو ان کے اجتہاد کے حوالے کرکے ان کے اختیار
  کوآ خری حد تک وسیع کر دیا گیا۔
- ان ٹالٹوں پراللہ کا عہد و میٹاق ہے' محویا ٹالٹ اپنے فیصلہ میں فریقین کے سامنے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالی کے سامنے جواب دہ ہیں' بیان کی آزادی وخود مختاری کی ایک اور دلیل ہے۔
  ایک اور دلیل ہے۔
- الثون نے کہار صحابہ میں تھا کو مدد کے لئے طلب کیا تا کہ شرارت کی صورت میں مؤیدو

  السیار میں مولیدو

  السیار مولیدو

  السیار مولیدو

  السیار میں مولیدو

  السیار مولیدو

  ال

معاون ہوسکیں گویاشرارت کے امکانات و دواعی اس قدر توی منطے کہتمام پیش بندیوں کے بعد بھی کہارصحابہ دی گفتہ کوطلب کرنا پڑا۔

فیصلہ میں وہ بات شامل ہو گی جس کو دونوں ٹالٹ متفقہ طور پر مطے کریں دونوں میں سے کسے کسی فردواحد کا کوئی اعلان یا رائے وغیرہ فیصلہ ہیں کہلائے گا۔

### فريقين كفرائض وحقوق:

- ٹالٹ فیصلہ کرنے میں مطلقا آزاد ہیں لیکن امت ان کا فیصلہ ماننے یا نہ ماننے میں
   آزاد نہیں بلکہ ان کے فیصلہ کو ماننے کی یا بند ہے۔
- ثالث جوبھی فیصلہ کریں امت کا کرداراس میں معاون و مددگار کا ہے شیراور تنقید کنندہ کا نہیں۔
  - المسلمانول پر ثالثول کا فیصله قبول کرناغیرمشر وططور پرواجب ہے۔
- الشول کی طرف سے گھریار کے تحفظ کی عنانت کا مطلب میہ ہے کہ ڈالثوں کو ماحول کی نفسیاتی کیفیت سے بیاندازہ تھا کہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا جانا ہے خصوصاً وہال عراق کی بنظمی اور سبائیوں کا اثر ورسوخ جن کا نصب انعین ہی انتحاد کی ہرکارروائی کوافتر اق میں تبدیل کرنا تھا ای خطرے کے پیش نظر ڈالٹوں نے جان و مال کے تحفظ کی عنانت کو عہدنا مہ کی مستقل دفعہ کے طور پر درج کرایا۔
- فیصلہ سننے کے لئے فریقین کے چار جار سوا فراد کی حاضری کولا زم قرار دیا گیا ہے بھی کویا مذکورہ خطرے کی پیش بندی کے طور پرتھا کہاتنے بڑے گروہ کی قبولیت اور تائید بہت مذکورہ خطرے کی چیش بندی کے طور پرتھا کہا جنے بڑے گروہ کی قبولیت اور تائید بہت بڑی سند کی حیثیت رکھتی ہے جسے چیلنج کیا جانا ممکن نہیں ۔
- " "الایه که فیصله قبول کرنے سے انکار کردیا جائے" ثالثی نامه کاریہ جملہ صاف بتارہا ہے کہ نفسیاتی فضاء ثالثوں کو ریہ باور کرار ہی ہے کہ شاید فیصله کا انکار کیا جائے گالہٰذا اس جمله بیس میں ریہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر فیصلہ تسلیم نہ کیا گیا تو پھرامت کو افتراق و انتشار ہے ہیں بیایا جاسکے گا۔
- تالتی نامه پرفریقین کے دس دس افراد کو گواه بنایا گیا اور گواهوں کا مقصد بیر بتایا گیا ہے کہ

بیٹالٹوں کی مددکریں گے اس مخص یا گروہ کے خلاف جواس عہدنامہ برکار بندنہ رہے اور اس میں ظلم اور کچ روی اختیار کرے اور بید دعا بھی درج کی گئی ہے کہ اے اللہ! ہم اس مخص کے خلاف ہجھ سے مدد ما نگتے ہیں جوان امور کوترک کرے جوعہد نامہ میں درج کئے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹالٹوں کے علاوہ خود فریقین کا اندیشہ بھی ورج کئے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹالٹوں کے علاوہ خود فریقین کا اندیشہ بھی ایقین کی حد تک پہنچا ہوا تھا کہ ایک شرپندگروہ فیصلہ کا انکار کر کے بحران پیدا کرے گا اوراس کی طرف سے اتحاد کی کوششوں کوسیوتا ڈکرنے کی ہمکن کوشش کی جائے گی۔

## بتحكيم كيلئة نفساتي فضاء

یہ بات پہلےمفصل گزر چکی ہے کہ انتحاد امت کوناممکن بنانے سے لئے کس طرح سپائیوں نے اہل ایمان کو جنگ میں جھونک دیا جس سے جمل کا اندو ہناک سانحہ پیش آیا کیونکہ أنبين امت كى فلاح وبهبود يه كوئى سروكارنه تها بلكه أنبين اينية مفاوست غرض تقى كيونكه انتحاد كى صورت میں ان کانفس وجود ہی خطرے میں تھا تھیک یہی خطرہ انہیں صفین میں نظر آ رہا ہے جبکہ جمل کی نسبت صفین میں ان کی پوزیش بہت مضبوط ہے کیکن اگر انتحاد کاعمل کا میاب ہونے ویا جائے تو بوزیشن مضبوط ہونے کے باوجودان کا وجوداسی خطرہ میں پڑجائے گا جس خطرے میں جنگ جمل کے وفت پڑا تھا پھر بھلا وہ سبائی جوایئے استادا بلیس سے بھی زیادہ سیانے اور حالاک ہیں وہ صفین میں اتنحادامت کی کوششوں کو کیسے کامیاب ہونے دے سکتے تتھے اس کامطلب سے ہوتا كهوه جانة بوجصة خودشى كرلية اورابيا بهلاوه كيول كرنے لگے تتھے چنانچہ جیسے ہم بہلے تفصیل سے بیان کر تھے ہیں کہ فریقین جنگ قطعانہیں جا ہتے تنصے وہ شروع ہی سے سلح کاعزم لئے ہوئے تنصیکین سبائیوں کی اول سے آخر تک میں کوشش رہی کہ می طرح جنگ چھڑ کے اشتر محلی سبائی لیڈرجس کے ہاتھ میں میند کی کمان تھی وہ جنگ بھڑ کانے کے سی حیاس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا حضرت ابووائل رہاتھ کی مفصل اور بھے ترین روایت پیچھے گزر چکی ہے جومختفر ہونے کے باوجود صفین کے طول طویل تضیئے کی ممل روادو ہے کو باوہ سانح صفین کامتن ہے باقی سبائیوں کی افسانہ سازی ہے اس روایت میں بیز کرآ چکا ہے کہ قراء کا وہ گروہ جو بعد میں خارجی ہے وہ

حضرت علی نظام سے جنگ کے طلب گار ہیں اور بیاس وفت ہے جب صلح کے معاملات مطے ہو ر ہے تھے لیکن وہ اس سلح کے حامی نہیں ہیں اور جنگ کرنے پرمصر ہیں تو حضرت مہل ہاتھ بن حذیف انہیں صدیبیہ کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں اس کے بعد بھی اشتریخی جنگ سے باز تنہیں آتا تو حضرت علی بڑھ اصرار کرکے اسے اپنے پاس بلوالیتے ہیں وہ آ کرعراق وشام کے ان قاری حضرات کو جومصالحت میں مؤ منا نہ کر دارا دا کر رہے ہتے جی بھر کر گالیاں دیتا ہے وہ بھی آ کے سے مناسب جواب دیتے ہیں بالآخر سلح کی کوششیں بار آور ہوتی ہیں اور شام وعراق کے احساس مند قاری حصرات کے علاوہ اہل شام کی طرف سے عمرو بن عاص بڑھے اور اہل عراق سے اشعث بن قيس كےمؤمناند ترنے ان كوششوں كويا يہ تميل تك پہنچايا اور ثالثي تامه كاسياق واضح طور بتار ہاہے کہ ٹالٹ بھی اور فریقین بھی سبھی ریپ خدشہ محسوس کرر ہے ہیں کہ فیصلہ کونا کام بنانے اور اس کے نفاذ کوناممکن بنانے کی سازش کی جائے گی'اور جب ثالثی نامہ لکھا گیا تو حضرت اشعب بن تقیس کوحضرت علی دواند کی طرف سے ریہ ذمہ داری سونی گئی کہ وہ بیر ثالثی نامہ عوام میں جا کر سنائیں کیونکہ بیہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شام کے سو فیصد اور عراق کے لوگوں کی اکثریت (محویا سبائیوں کوچھوڑ کر باقی سب) جنگ کے روادار نہیں تضے توبید ٹالٹی نامدان کے لئے کویا ایک خو خبری کی حیثیت رکھتا تھالیکن سبائی گروہ کے لئے یہی ٹالٹی نامہ موت کا پروانہ تھا حضرت اشعیث بن قیس ثالثی نامه سناتے ہوئے جب ان کے صلقے میں پہنچے تو وہ ثالثی نامه کے جواب میں'' لاحکم ا الالله كانعره كے كر كھڑ ہے ہو گئے اور ان كى سوارى كو پیچھے سے مگوارد نے مارى جس پراشعت بن قیس کے خاندان والے مشتعل ہو سے کئیں احنف بن قیس کی مداخلت اور اضعث کے کل اور زیر کی نے معاملہ پر قابو یایا ورندایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا گیا تھا نیز فتنہ کے سد ہاب کے لئے نفسیاتی لحاظ سے بیضروری تھا کہ ٹائٹی تامہ پراشتر کے دستخط ہوں کیونکہ فتنہ اس کے حلقے میں ہے لیکن اسے وستخطول کے لئے کہا گیا تو اس کا جواب سنئے: ''جب ثالثی نامہ لکھا گیا تو اشتر کو دستخط کرنے کے کئے دعوت دی گئی تو اشتر نے کہا خدا کرے میرا دایاں ہاتھ میر ہے ساتھ ندر ہے میرا بایاں ہاتھ مجھے کوئی نفع نہ دیے اگر اس ٹالتی نامہ میں کسی سانج یا جنگ بندی کے معاملہ میں کسی حیثیت سے میرا نام کلھا جائے! کیا میں اپنے وشمن کی ممراہی میں اپنے رب کی طرف سے کھی دلیل پڑہیں ہوں؟

اگرتم لوگ ظلم پراتفاق ندکر لیتے تو کیاتم نے فتح نہیں دیکھ کی تھی؟ حضرت اطعث بن قیب اس سے کہنے گے اللہ کی قتم اتو نے ندکوئی فتح دیکھی ہے اور نظلم! تو ہماری طرف آ جا ور ندہم سے ہٹ کر تھے کہیں گوارائی نہیں طبی اس پراشتر غضبنا ک ہوکر کہنے لگا کیوں نہیں! اللہ کی قتم تھے سے میری قدر زیادہ ہے دنیا میں دنیا کی خاطر اور آخرت میں آخرت کی خاطر اور میری اس تلوار سے اللہ تعالی نے جن افراد کے خون بہائے ہیں تو میر سے زد کیان سے بہتر نہیں ہے اور نہ تیرا خون ان سے بہتر نہیں ہے اور نہ تیرا خون ان سے دیا جو اب کہ میں نے اس مخص لیمی اصحف کود یکھا کہ یہ جو اب سن کراس کا چرہ سیاہ پڑھیا جیسے اس کی ناک پر کوئلہ مل دیا تھیا ہو' (طبری سم / ۲۰۹)

غرض ہالتی نامہ منسوخ نہ کرایا جا سکا اور شام وعراق کے سلے جوجم غفیر کے سامنے سبائی لولے کی دال نہ گلی لیکن کب تک ؟ ابھی معاملہ کے روبانجام ہونے میں آٹھ ماہ کا عرصہ ہے۔ رمضان المبارک ہیں ٹالث اپنا فیصلہ سنا کیں سے تو اس طویل عرصے میں کیا سبائی کمی تان کر سو جا کیں سے ؟ کیا وہ جل کے عمل کو سبوتا ڈکر نے کے لئے ان آٹھ ماہ میں سوجال نہ بچھا ویں سے ؟ اگر سوآ دمی معمول کے مطابق راستے پرجار ہے ہوں تو داؤ پر جیٹھا ہوا ایک آ دمی ان سوکا خاتمہ کرسکتا ہے تھے کہ بہی معاملہ یہاں تھا کہ امت اپنے معمول کے راستے پرچل رہی تھی اور سبائی ٹولہ داؤلگا کے جیٹے تک سبائی خودکوا یک ٹی پوزیش میں منظم کر بھے تھے۔ سبائی خودکوا یک ٹی پوزیشن میں منظم کر بھے تھے۔

"جب وہ حضرت علی واقع کے ہمراہ صفین کی طرف جارہ سے تھے تو ایک دوسرے پرجان وارتے تھے پھر جب والیں لوٹے تو باہم غفیناک تھے اورا یک دوسرے کے دشمن تھے صفین ہیں وہ انہی کے لشکر کا حصہ تھے جب تک کہ ٹالٹی نامہ کے پروپیگنڈے نے زور نہیں پکڑا تھا اب جو والیس ہوئے تو پورا راستہ دھکم پیل رہی ایک دوسرے کوگالی دیتے تھے، کوڑے لہراتے تھے 'اور خارجی کہتے تھے اے اللہ کے دشمنوا تم نے اللہ کے معاملہ ہیں مداہنت سے کام لیا اور تم نے ٹالث فارجی کہتے تھے اے اللہ کے دشمن ہا اللہ کے معاملہ ہیں مداہنت سے کام لیا اور تم نے ٹالث بنائے ! دوسرے لوگ کہتے تھے تم ہمارے امام سے الگ ہوگئے ہوا ور تم نے جماعت ہیں تفرقہ بیدا کیا ہے 'پھر جب حضرت علی واٹھ کو فیمیں داخل ہوئے تو یہ سبائی ٹولدان کے ساتھ داخل نہیں ہوا حتی کہ بارہ ہزار کی نفری لے کرمقام حروراء میں اتر میے شبت بن ربعی تھی امیر قال قرار پائے اور عبداللہ بن کو اے لئکر کے امیر صلو ق بنائے گئے'' (طبری ۱۳۸۳)

حضرت على بناته نے معاملہ كى نزاكت كو بھانپ ليالبذا ان كو تمجھانے پر پورى توجه مركوزكر دی تا کہ باغی ٹولے میں مزیداضائے کاسد باب کیا جاسکے اور ان بارہ ہزار کوسمجھانے میں بردی محنت بروئے کارلائی گئی آخر کارانہیں کوفہ کے اندرلانے میں کامیاب ہو محکے کیکن ریجی انداز ہو کیا کہ اب بیلوگ بڑی توت حاصل کر چکے ہیں۔ اور مستقل طور پر اپنے قدم جما چکے ہیں لہٰذا آپ نے اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے دواقدام کئے ایک میرکہ جہاں تک ممکن ہو سکے انہیں جماعت بندی سے باز رکھا جائے دوسرے میرکدان کےسرکردہ لیڈروں کوان سے جدا کردیا جائے چنانچہ جب بیلوگ حروراء میں قیام پذیر ہوئے تو حضرت علی بناٹھ نے زیاد بن نضر کوان کی طرف بھیجا کہتم جا کرمعلوم کرآؤ کہان کاسب سے طاقتورلیڈرکون ہے اس نے واپس المكر بتایا كەسب سے زیادہ جم گھٹا جس كے پاس ہے وہ يزيد بن قيس ہے لہذا حضرت على بڑھو ان کے پڑاؤ میں گئے اور سیدھے کر بید بن قیس کے خیمے میں چلے گئے وہاں آپ نے وضو کیا اور دو رکعت نماز اداکی اور یزید بن قیس کو" اصفهان "اور" ری" کا امیر بنا کر بھیج دیا اس کے بعد حضرت علی بناتھ لوگوں کے پاس آئے جن سے ابن عباس بناتھ گفتگو کررہے ہے اور انہیں بات سمجھانے میں کامیاب ہو محتے جس پرسب لوگ کوفدوا پس آھئے۔ (طبری سمرے) اسى طرح آب نے فوری طور پر اشتر نخعی کومصر کی حکومت کا پرواندد کے کرروانہ کر دیا جو راسته مين بلاك موگيا حضرت على يؤلو كوجب پية جلاتو الله كاشكر بجالائة اور فرمايا " لماسنجو یسن والمه نسم "مریب تأک اورمنه کے بل گرکر۔ کیونکہ جن لوگوں کامشن بیتھا کہ امت کاشیراز و بھرا رہاوروہ بھی متحد نہ ہونے یائے ان میں ابن سوداء یہودی کے بعد سرفہرست یہی مخض اشتر نخعی ہے سبائی حکایت سازوں کی تیز دستی نے اس بدفطرت فض کی عبقریت کے بڑے چرہے کئے ہیں حتی کے حضرت علی بڑھو کی زبانی بھی لیکن وہ اس کے گھناؤنے کروار کی بردہ یوشی نہیں کر سکے جس ہے اس کی عبقرت کے فراڈ کی تلعی کھل جاتی ہے۔ بہر حال حضرت علی پڑاتھ نے اس کومصرروانہ فر ما کراس ہے گلو خلاصى كرائى حضرت على بناه است الجعانبين جانة تقيلين است مجبور أبرداشت كرناير رباتها وه لوگ حضرت علی واقع کے مجھانے بچھانے برکوفہ واپس تو آ مسے کیکن کوفہ میں واپس آ کروہ خاموش ہوکرنیں بیٹے رہے بلکہ ہروفت شرارت کے لئے کمربستہ ہے اورشرارت کا کوئی

موقعه ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے حضرت علی مظافہ خطبہ دینے منبر پرتشریف لائے تو مسجد میں ہر سمت سے لاحکم الا اللہ کے نعر ہے شروع ہو گئے اور بیا کیک بار نہیں ہوا بلکہ بیان کامستنقل وطیرہ بن سميا تفا كه حصرت على ظافة خطبه دين بيضة تواس طرح ہڑ بونگ مجادية حتی كه جب آب ابوموس اشعرى كوتحكيم كے لئے بھیجنے لگے تو زرعہ بن برج طائی اور حرقوص بن زيبر دونوں سبائی حضرت علی بڑا کے پاس آئے اور کہنے لگے لاحکم الاللہ حضرت علی بڑھ نے بھی فرمایا لاحکم الاللہ اور زرعہ بن برج نے واضح طور برحمکی دے دی کس لے اللہ کی تشم اے علی بناتھ اگر تونے لوگوں کو اللہ کی کتاب میں ثالث بنانا ترک نہ کیا تو میں تیرے خلاف اللہ کی رضا کی خاطر جنگ کروں گا۔اس صورت حال سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ لوگ اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ جو حیا ہے ہوجائے سکتے کی بیل منڈ ھے ہیں چڑھنے دی جائے گی سبائی اس حقیقت سے بے خبرہیں ہے کھنے کا معاملہ جن دوجلیل القدرصحابہ کے سپر دکیا گیا ہے وہ دونوں غیرمعمولی ہم وفراست کے حامل ہیں انہیں نہ مغالطه ديا جاسكتا ہے اور نصلح مے مل كى يحيل سے بازر كھا جاسكتا ہے لہذا اس كا توڑ ريكيا عميا كدان دونول حضرات کے بارے میں امت کومغالطہ دیا جائے اور بیحضرات جوبھی فیصلہ کریں اسے ہر صورت تامنظور قرار ديا جائئ اورعملأ صورت حال كوموقع يراتنا الجها وبإجائے كه فيصله كا نفاذ ناممكن ہو محے رہ جائے كيونكه ان كا فيصله نا فذہونے كے معنى ہيں ہميں پروانه موت مل عميا لہذا یر پیکنڈ ہے کا ایباطوفان اٹھاؤ کہ فیصلہ کجا خود فیصلہ کرنے والے دونوں حضرات کی شخصیتیں بھی طوفان کے اسی رہلے میں بہہ جائمیں تنی کہ دونوں کا ذکرا بیک گالی بن کے رہ جائے! لیعنی انجھی عہد نامہ برائے ثالثی تحریر کیا گیا ہے اس پر بیطوفان ہریا ہے'' قیاس کن زخز ان من بہار مرا'' میری خزال ہے میری بہار کا اندازاہ کرلو۔ جب ٹالث ااپنا فیصلہ سنا کیں گے اس وقت سپائی جوطوفان کھڑا کریں مے اس کا اندازہ اس فضا ہے کریں جو ٹالٹی نامہ کوتحریر کرنے کے بعد موجود ہے فیصلہ کے وقت کیا ہوگا؟ انہیں اس سے غرض نہیں فیصلہ جیسا بھی ہوبہر حال پہلے سے ریہ بات طے ہے كهاي تافذ تبيس مونے دياجائے كا!

## ثالثول كافيصله ك لئے اور ترجیجنا

'' جب ٹالٹ حسب پروگرام اذرخ بہنچ تو حاضرین میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائی بھی سے اور ٹالٹوں نے کہار صحابہ رہائی کو پیغام بھیج کے بلوایا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رہائی کو پیغام بھیج کے بلوایا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رہائی کو پیغام بھیجا کہا گئی کہ بیٹی جا کیں'' (طبری ۱۸/۳))

ابوخف کی روایت ہے کہ حضرت علی نٹاٹھ نے شریح بن ہانی حارثی کی قیادت میں چارسو افراد روانہ کئے جن کے ساتھ عبداللہ بن عباس نٹاٹھ تصادر وہی نماز پر ما مور سے ابوموی اشعری نٹاٹھ بھی ان کے ساتھ حضرت معاویہ نٹاٹھ نے عمر و بن عاص نٹاٹھ کی قیادت میں اہل شام کے چار صدا فراد بھیج حتی کہ سب دومتہ البحد ل کے مقام اذرح بہن تھ جب حضرت معاویہ نٹاٹھ عمر و بن نٹاٹھ عاص نٹاٹھ کے نام کوئی پیغام کھیے اور قاصد پیغام لے کر آتا اور واپس جاتا تو کسی کو کا نوں کا ن خبر نہ ہوتی کہ کیا پیغام آیا اور کیا گیا اور نہ اہل شام کسی چیز سے بارے میں سوال کرتے اور حضرت علی نٹاٹھ کی طرف سے اگر قاصد ابن عباس کے نام کوئی پیغام لے کر آتا تو لوگ پوچھنا شروع کر دیتے کہ کی طرف سے اگر قاصد ابن عباس کا کھا ہوگا! بن عباس کی طرح کی بدگا نیوں میں لگ جاتے اور کہتے کہ امیر المؤمنین نے بیکہا ہوگا! بیکھا ہوگا! ابن عباس فرح کی بدگہا نیوں میں لگ جاتے اور کہتے کہ امیر المؤمنین نے بیکہا ہوگا! بیکھا ہوگا! ابن عباس کے نام کوئی شورش ابسنے میں نہیں آتا اور تم میرے ہاں کی شورش ابسنے میں نہیں آتا اور تم میرے ہاں کوئی شورش ابسنے میں نہیں آتا اور تم میرے ہاں کوئی شورش ابسنے میں نہیں آتا اور تم میرے ہاں روز انہ طرح طرح کی بدگہا نیوں میں جتلار ہے ہو۔ (طبری ۲/۲) میں

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عراق میں ایک گروہ نہایت حساس اور چوکنا ہے کہ ایس نے ہماری بے خبری میں فیصلہ ہوکر تا فذہبی ہوجائے اور ہماری سازش دھری کی دھری رہ جائے! البذاوہ ہروفت باتوں کو سونگھتے رہتے اور طرح کی قیاس آرائیوں میں گئے رہتے ہیں اگر کوئی بات گھر کر چلا دیے نفسیاتی فضا کے بین اگر کوئی بات نہ بھی ہوتی تو خود اپنے پاس سے ایک بات گھر کر چلا دیے نفسیاتی فضا کے عنوان سے جوروایات ہم نے ذکری ہیں ان سے بیصاف واضح ہے کہ سبائی صلح کے معاملہ کوکسی حال میں بھی پایہ یکیل تک نہیں ہونچنے ویں سے اب وہ اور ح میں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حال میں بھی پایہ یکیل تک نہیں ہینچنے ویں سے اب وہ اور ح میں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئے ہیں جہاں فیصلہ سنایا جانا ہے۔

#### فيصليه

فیصلے کے بارے میں تین روایات ہیں جنہیں ہم علیحدہ علیحدہ و کرکرتے ہیں پہلی دو روایتیں طبری کی ہیں۔

جب دونوں ثالث جمع ہوئے اور آپس میں گفتگو کی تو عمر و بن عاص بڑٹھ کہنے لگےا ہے ابوموی میں مجھتا ہوں ہم سب سے پہلے جس حق کا فیصلہ کریں وہ بیہ ہے کہ جس نے عہد کا ایفائے کیا ہے اسے اس کی وفا کا صلہ ملنے کا فیصلہ کریں اور جس نے وعدہ خلافی کی ہے اسے اس کی عہد عملیٰ کی سزا کا فیصلہ کریں ابوموسیٰ نظا<del>مہ کہنے گلے</del> وہ کیا ہے؟عمروبن عاص نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ معاویہ بڑاتھ اوراہل شام نے وعدہ و فا کیا ہے! ٹھیک وعدے پر پہنچے ہیں جوہم نے ان سے کیا تھا ابو موی بنانو کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے عمر وہنانو نے کہا اسے لکھو! بوموی بنانو نے لکھ لیا عمر وہنا تھ کہنے لگے اے ابوموی رہ او کیا آ ب اس بات سے اتفاق کریں مے کہ ہم کسی آ دمی کا تام متعین کردیں جواس امت کاسربراہ ہے! پہلے تو ایک نام دے آگر میں اسے شکیم کرسکا تو مجھے پر تیرار پیق ہوگا کہ میں تیری اتباع کروں ورنے میرا جھے برحق ہوگا کہ تو میری پیروی کرے ابوموسی بناٹھ کہنے سکے میں عبداللہ بن عمر واله كانام متعين كرتا مول عمر وواله كين كي مين تيرك لئه معاوية بن الي سفيان كانام متعين كرتا ہوں آخر كارمبلس ميں دونوں كى تو تو ميں ميں ہوگئ حتىٰ كە گالم گلوچ تك نوبت پينچ گئى پھر د ونو ل الریخ جھکڑ نے لوگوں میں آھئے ابوموی بڑاھ کہنے تھے میں عمر وبڑاٹھ کی مثال الیی سمجھتا ہوں جیسے اللہ تعالی نے ایک محض کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی مثال ہے چھوڑ وتب بھی ہا نیتا ہے کا م لوتب بھی ہا نیتا ہے ٔ ابومویٰ حیب ہوئے تو عمر و ناٹھ بولے کہنے لگے اے لوگو! ابوموی مظاھ کی مثال ایس ہے جیسے اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ ان او کوں کی مثال جن کوتو رات کی ؤمہ داری دی گئی اس گرھے جیسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں دونوں میں سے ہرایک نے اپنے اینے ساتھی کی بہی مثال دوسر ہے شہروں کولکھ کر بھیج دی۔

◐

## اس روایت کے اہم نکات

- نیصلہ کی مجلس میں کوئی سنجیدہ بات چلی ہی نہیں جوئے بازوں کی ہی ایک شرط کلی کہتو نام
   دے، میں مان سکا تو آپ جینے ورنہ میں جیتا اور پھرآ پس میں لڑیڑے۔
- دونوں ٹائٹوں میں کسی بات پرسرے سے اتفاق ہوا ہی نہیں اور وہ کسی فیصلہ پر پہنچے ہی
  نہیں پھر فیصلہ سنانے نہ سنانے کا کیا سوال؟
- اوکوں کے سامنے وہ کڑتے جھکڑتے ہوئے آئے ادر آخر تک کڑتے ہی رہے اور
   فریفین بغیر کسی فیصلہ کے اپنے البنے گھر لوٹ مگئے۔
- اس دوایت سے معلوم ہوتا کہ اہل عراق وعدے پڑیں پہنچاس دوایت سے پہلے ذہری
  کی دوایت ہے شاید بید دوایت بھی اس کا حصہ ہو کیونکہ طبری نے اس دوایت پرسندلقل
  نہیں کی اوراس سے پہلی دوایت بھی قال الزهری کے حوالے سے ہے آئے پیچھے کوئی
  داوی نہیں ذہری کی دوایت میں بیصراحت موجود ہے کہ حضرت معاوید اہل شام کی
  معیت میں حسب معاہدہ بروقت پہنچ محے لیکن حضرت علی بڑاتھ اور اہل عراق نے معاہدہ
  کے ایفاء سے انکار کر دیا اور وہ مقام فیصلہ میں سر ہے سے پہنچ بی نہیں ۔ گویا سبائیوں کی
  کوشش بھی کہ فیصلہ کی نوبت ہی نہ آئے پہلے ہی بھڈ ایر جائے۔
- اس روایت میں کسی کو برخاست کرنے کرانے کا سرے سے کوئی سوال بی پیدائہیں
   ہوا۔
- وطلیل القدر صحافی ایک دوسرے گوگدهااور کتا ثابت کرنے پرزور لگارہے ہیں! (العیاذ باللہ)
   باللہ)
- ے مجلس کی تفتیکو میں کوئی ربط نہیں سنجید کی نہیں معقولیت نہیں شرافت نہیں مثبت انداز نہیں مخلصانہ جذبہ بیں جب کہ بیٹنشگود وجلیل القدرصحابہ شائیئر کی طرف منسوب ہے۔
  - کویا مجیدار گیااور بات مجھنے کے بجائے اور الجھ ٹی۔
- ب ..... طبری کی میر دوسری روایت ابو مخصف سے ہے کہ عمر و ظاہر اور ابوموی ظاہر جب

دومته الجندل میں اکٹھے ہوئے تو عمرو بڑاتھا بوموی بڑاتھ کو گفتگو میں مقدم رکھتے ہتھے اور کہتے تھے کہ آب رسول مُلِينَة كصحالي بين اور جمه مع رسيده بين للبذا يهلي سيار كركيس بهر مين كرون كا اور عمر بنالدے بیہ مستقل وطیرہ بنالیا تھا کہ وہ ابوموی بناٹھکو ہراس بات میں مقدم کریں سے جس میں ان کی خصوصی شان کے لحاظ سے آئییں مقدم کیا جانا جا ہیے تا کہ وہ اس طرح حضرت علی ڈاٹھ کی برخاستی میں پہل کرے کیکن ابومولی پڑھےنے دونوں کے معاملہ میں غور کیااور اس فیصلہ برغور کیا جس پر دونوں متفق ہو جا تیں عمر ناٹھ نے ابوموس بڑھ کومعاویہ بڑھ کی نامزدگی پر آ مادہ کرنا جاہا کیکن وہ بیس مانے پھرا ہے سیٹے کے لئے آ ما دہ کرنا جا ہالیکن وہ بیس مانے ابوموٹی بڑٹھ نے عمر بڑاٹھ کو عبدالله بن عمر والله كارے ميں آ ماوہ كرنا جا بالكين عمر والله نہيں مانے پيمر عمر والله نے ابوموی والله سے بوچھا! اے ابوموی بناتھ! آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابوموی بناتھ کہنے لگے میری رائے بیہ ہے کہ ہم دونوں حضرات کو ہرخاست کر دیں اور بیمعاملہمسلمانوں کےمشورہ پرجھوڑ دیں کہاہیے لئے جس کو جا ہیں خلیفہ بنالیں عمر و بڑاتھ کہنے سکتے آپ نے جوفر مایا درست ہے چنانچہ و دنوں حضرات لوگوں کے ماس آئے لوگ پہلے ہے جمع منصے عمر و بناتھ نے کہاا ہے ابوموی بڑاتھ! لوگوں كوبتاؤكه بم ايك رائع پرمتفق ہوگئے ہيں! چنانچہ ابومویٰ بڑاتھ نے گفتگوفر مائی اور بتایا كه ميری اور عمر وبناته وونول کی رائے ایک ایسے مسئلہ پر متفق ہوگئی ہے جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس امت کےمعاملہ کی اصلاح فرمائیں سے عمرویزالھ بن عاص نے تائیدا فرمایا ابوموی پڑالھ سے فرما رہے ہیں درست فر مارہے ہیں ابن عباس ناہے نے ابوموی ناہے سے کہااللہ کی نتم میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کودھوکہ دے گیا اگرتم دونوں ایک بات پرمتفق ہوئے ہوتو آپ اس کوآ گے کریں کہ پہلے وہ بات کرے پھراں کے بعد آپ بات کریں یقین جانو کہ عمروہ ٹانو مجموٹا اور بددیانت مخص ہے اور جھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تنہائی میں تو وہ تجھے اپنی رضا مندی دے چکا ہے لیکن جب تولوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو وہ تیری مخالفت کرے گا۔ اور ابومولیٰ ناٹھ ایک بدھو آ دمی متصاس کئے ابن عباس بنانھ سے کہنے سکے ہم دونوں ایک بات بہتنق ہوئے ہیں۔اس کے بعد ابوموی بنانھ آ گے بڑھے اور اللہ کی حمد و شاکے بعد فر مایا اے لوگو! ہم نے اس امت کے معاملہ میں خوب غور وفکر کیا پھر جس برمیری اورعمر ویزایع کی رایئے ایک ہوگئی اس سے زیادہ امت کےمعاملہ کوسنوار نے والی اور

#### اس روايت ميں قابل توجه نكات

- ابوموی اشعری بی اس عدالتی بیخ کے سربراہ ہیں۔
- ابوموسیٰ اشعری ناٹھ نے عمر و بن عاص ناٹھ سے اپنی تجویز منوائی ہے۔
- عمر و بن عاص بڑھ نے جتنی تجویزیں دیں ابوموسی بڑھ نے سب روکر دیں ان میں سے
   کوئی ایک بھی قبول نہیں کی اور عمر و بن عاص بڑھ نے اپنی کسی تجویز پر اصرار نہیں کیا۔
- عمروبن عاص بنا نوود مجمع عام میں اقرار کرتے ہیں کہ فیصلہ ہم دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔
- ابن عباس بالاعمرور فالله كوخيانت كاراورع بدشكن قرارد برب بين اس كے باوجود
   امت كى قسمت كا فيصلدان كے سپرد ہے۔
- عمرو بناتھ ہر معاملہ میں ابوموی بناتھ کواکرا ما مقدم رکھتے تھے اور خود پیچھے رہتے تھے ان کی
  یہ بات صحابہ میں کئے ہے کہ سیرت کے میں مطابق ہے کیکن کہتے ہیں کہ ابومولی بناتھ کا عمرو بناتھ کا

- ہرمعاملہ میں اکرا ما مقدم رکھنا در حقیقت ابوموٹی بڑا اور کوشا مدمقصود تھی۔ (العیاذ باللہ)

  ابوموٹی بڑا اور جو پوری عدالتی کارروائی پرکمل طور پر چھائے رہے اور متفقہ فیصلہ تنہا انہی کی

  تجویز پر شتمل تھا کہتے ہیں کہ وہ ایک بدھو آ دمی تتے عمر و بن عاص بڑا او اپنی کسی تجویز پر ابو

  موٹی اشعری بڑا او کو قائل نہ کر سکے ہر تجویز انہی کی مانن پڑی اور کہتے ہیں وہ بڑے

  والاک تھے عیار تھے ،خطرناک تھے۔
- متفقہ فیصلہ عمروبن عاص بڑتھ کی برملاتا سید کے ساتھ سنایا گیا اور جب صدر مجلس متفقہ فیصلہ عمروبی عاص بڑتھ کی برملاتا سید کے ساتھ سنایا گیا اور جب صدر کہتے ہیں عمروبڑتھ نے اس سے ایک مختلف اپنا فیصلہ ذبانی سنانا شروع کردیا!
  - ا صحابہ عافقہ نے نبی مالی کی صحبت سے کویا حماقتیں کرنا ہی سیکھا تھا!
- شفقہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے اہل عراق کو بہت زیادہ پسند آیا اس لئے تو ان کے گروپ کے مسر براہ شرت کی بن ہانی نے عمر و دولائھ کے رکاوٹ ڈالنے پر عمر و دولائھ کردیا ہویا وہ عمر و دولائھ کی اس شرارت کو برداشت نہ کر سکے۔
  - اس روایت میں بھی بیز کر ہے کہ دونوں جلیل القدر صحابی آپس میں ایک دوسرے کو گدھا اور کتا کہدرہے ہیں؟!.....
  - ج تیسری دوایت اس بارے میں امام ذہبی نے تاری الاسلام میں نقل کی ہے ابوموی بڑا تھ نے حمد و شاء کے بعد کہا آ و عمر و بڑاتھ کوئی ایسا کام کریں جس پر اللہ تعالی امت کو جمع کردیں ! عمر و بڑاتھ نے کا غذمنگوالیا اور کا تب ہے کہا لکھا وروہ عمر و بڑاتھ کا ایک غلام تھا اور کہا کہ کلام کا کوئی حصہ اول ہوتا ہے اور کوئی آ خر ہوتا ہے اور جب کلام میں جھڑ ہے کی نوبت آ جائے تو ہم آ خر تک پہنچنے سے پہلے ہی شروع کا حصہ بھول جا کیں گے لہذا ہم جو کہتے جا کیں تو کہتے جا کیں تو تب تک نہ کھتا جب تک دوسرے سے لکھتے جا نا اور اگر ہم میں سے ایک کچھے لکھنے کا حکم دے تو تب تک نہ کھتا جب تک دوسرے سے بھی بوچھے نہ لو پھر جب وہ کہتو پھر لکھتا چنان مؤس نے لکھا کہ: یہوہ ہے جس پر فلاں اور فلاں نے صلح کی ہے جس کی خاطر تو نہیں مسلح کی ہے جس کے دونوں میں سے ایک بات ضرور تھی یا وہ مؤس نے یا کا فر تھے ابوموئی کہنے بیٹھے عمر و بڑاتھ کہنے گئے دونوں میں سے ایک بات ضرور تھی یا وہ مؤسن تھے یا کا فر تھے ابوموئی کہنے بیٹھے عمر و بڑاتھ کہنے گئے دونوں میں سے ایک بات ضرور تھی یا وہ مؤسن تھے یا کا فر تھے ابوموئی کہنے بیٹھے عمر و بڑاتھ کہنے گئے دونوں میں سے ایک بات ضرور تھی یا وہ مؤسن تھے یا کا فر تھے ابوموئی کہنے بیٹھے عمر و بڑاتھ کہنے گئے دونوں میں سے ایک بات ضرور تھی یا وہ مؤسن تھے یا کا فر تھے ابوموئی کہنے

تَكُيْهِينِ! وه مؤمن شخص عمرونے كہا چراسے كہوكہ لكھے چنانچەلكھ ليا گيا چھرعمرو منطح نے كہا ظالم لل ہوا یا مظلوم؟ ابوموی کہنے لگے وہ مظلوم قبل ہوا! عمر د بناٹھ کہنے لگے تو کیا اللہ تعالی نے خون کے مطالبہ کے لئے اس کے دارث کودلیل کا غلبہ ہیں دے دیا؟ ابوموسی پڑتھ نے کہا ہاں!عمر ویڑھے کہتے کے تو کیااس کے قاتل کوٹل کرنالا زم ہیں ہے؟ ابوموی ڈٹھر کہنے لگے کیوں نہیں!عمرو کہنے لگے تو کیا معاویہ بڑٹا کواس کےخون کےمطالبہ کاحق نہیں پہنچتا جب تک کہوہ اس ہارے میں بے بس اور عاجز نہ ہوجائے 'ابوموسیٰ ہڑھ کہنے لگے کیوں نہیں!عمروہ ٹاٹھ کہنے لگے پھر ہم کواہ قائم کرتے ہیں اس بات پر کہ عثمان کوعلی مڑھے نے لگ کیا ہے! ابوموسیٰ کہنے سکتے ہم صرف اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔آ ہے ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح فرمادیں!عمرو بن عاص ہی ہے کہتے کے وہ کیا ہے؟ ابوموی بڑاتھ کہنے لگے تو جا نتا ہے کہ عراق والے معادیہ کو بھی پیندنہیں کریں گے اور ا ہل شام علی بناٹھ کو بھی پیندنہیں کریں گے تو آ ہے ہم دونوں کوسبکدوش کر دیں! اور ابن عمر بناٹھ کو خلیفہ بنا دیں اور ابن عمر بنائد ابوموسیٰ کے داماد تھے عمر و بناٹھ کہنے لگے کیا عبداللہ بیا کام کرسکیں سے؟ ابو موی بنانه کہنے گئے کیوں نہیں جب لوگ اس پراس کا م کی ذ مہداری ڈال ویں گےتو وہ ضرور کریں کے اعمرون کا نے اس رائے کو درست قرار دیا اور کہا کہ معد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس طرح عمرو منافھ نے ایک جماعت کے نام گنوا دیئے لین ابوموی منافع نے ابن عمرو پڑھو کے علاوہ کسی پر حامی نہیں بھری پھرعمرو ہڑھ نے کہا کہ اُٹھوہم حضرت علی ہڑھے اور حضرت معاویہ ہڑھے دونوں کو سکیدوش کردیں اور آپ جس کوخلیفہ بنانا جاہتے ہیں اس کے نام کا اعلان کردیں چنانچہ ابوموسی اشعری کھڑے..ے ہوئے اورخطبہ پڑھااور کہا ہم نے اپنے معاملہ میں خوب غور وخوض کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ قریب ترین وہ بات جس ہے ہم امت کے څون کا شحفظ کرسکتے ہیں وہ ہماراحضرت علی پڑھ اور حضرت معاویہ بڑھ دونوں کوسکید وش کرنا ہے میں نے دونوں کواسی طرح علیحدہ کردیا جس طرح اپنی گیڑی سے اتار دی اور ہم نے ایک ایسے خص کوخلیفہ بنایا ہے جس نے صحبت نبوی میں تربیت پائی ہے اور اس کو ایمان میں سابقیت حاصل ہے وہ ہیں عبداللہ بن عمر منافعہ پھر ابن عمر منافعہ کی خوب مدح کی اورلوگول نے اس فیصلہ کو بہت بیند کیا پھرعمر ویزینو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو! ابومویٰ بڑھے نے علی پڑھے کوسبکدوش کر دیا ہے اور وہ اسے بہتر جانبے ہیں اور میں نے بھی

اس کی حمایت میں اسے سبکدوش کر دیا اور میں معاویہ کواپنے اوپر اور تم پر برقر اررکھتا ہوں اور ابوموی نے اس دستاویز میں کھھاہے کہ عثان ظلماً قبل ہوا ہے اور اس کے وارث کوخون کے مطالبہ کا حق ہے مطالبہ کا حق ہوئی نے اس دستاوید بڑاتھ کوخلیفہ نہیں بنایا حق ہوئی بڑاتھ اسھے اور کہنے لگے عمر و نڑاتھ مجھوٹ بولتا ہے ہم نے معاویہ بڑاتھ کوخلیفہ نہیں بنایا ہم نے علی بڑاتھ اور معاویہ بڑاتھ دونوں کوسبکدوش کیا ہے۔ (تاریخ الاسلام لذہبی سوم محمد)

اس روایت کاراوی کون ہے؟ امام ذہبی فیضلے نے حوالہ ہیں دیاصرف مروج الذہب للمسعودی کا حوالہ دیا ہے اس سے پہلے ابو مخت کی روایت طبری کے ہاں بہت می باتوں میں اس کے ساتھ مشترک ہے اس لئے ممکن ہے اس کاراوی بھی ابو مخت ہی ہوور نہ اس کا کوئی بھائی ہوگا!
کے ساتھ مشترک ہے اس لئے ممکن ہے اس کاراوی بھی ابو مخت ہی ہوور نہ اس کا کوئی بھائی ہوگا!
کے ونکہ روایت کا سیاتی واضح کر رہا ہے کہ بیروایت بھی اس سے پہلی روایت کی طرح یقینا کسی سیائی کی اختراع ہے۔

#### اس روايت ميں قابل غور نكات:

- کویاعمروبن عاص ڈپٹھ فیصلہ کے بارے میں شجیدہ نہیں ہیں محص بچٹدا ڈالنے کے علاوہ
   ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔
- اور بید که عمر و بن عاص داند بات کوالجھا کرموضوع سے گریز کرنا چاہتے ہیں لیکن ابوموئ ان کی ایک نہیں جانے دیتے۔
- اوربیک عمروبن عاص بڑاتھ نے جب دیکھا کہ ابوموسیٰ اس کی کوئی بات نہیں چلنے دیتے تو بلاحیل و جبت ابوموسیٰ کی تجویز کو تبدیل کے لئے بلاحیل و جبت ابوموسی کی تجویز کو قبول کرلیا کیونکہ ابوموسیٰ کی تجویز کورد کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔
- ابوموسی ناتھ عدالتی مجلس میں صدرنشیں ہیں اور متفقہ فیصلہ سو فیصدا نہی کی تبویز پرمشمل ہے۔
- ابوموسی بڑاتھ نے متفقہ فیصلہ سڑتے ہوئے علی بڑاٹھ اور معاویہ بڑاتھ کوسبکد وش کئے جانے اور عبد اللہ بن عمر بڑاتھ کے خلیفہ مقرر کئے جانے کا اعلان کر دیا جس پرلوگ بہت خوش ہوئے۔
   ہوئے۔
- 🛈 ابوموی بیاد کے متفقہ فیصلہ کے اعلان کے بعد عمرو بن عاص بیادے اپناایک ذاتی اعلان

كرديا!

- ے عمروہ بیٹھ اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھے کہ جب خودان کی اپنی تا سُد سے عبداللّٰہ بن عمر بڑٹھ کے کو خلیفہ بنایا جاچکا ہے اوراس فیصلہ پرلوگ بہت خوش بھی ہیں تو پھرا ہے ہی فیصلہ کے خلاف ایک اوراعلان نرامسخر ہیں ہے۔
  - عروبن عاص بنافه کا اعلان سوانچیشرا ڈالنے کے اور کیامعنی رکھتا ہے یا انہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے؟
  - العياذ العائد المتصدامت ميں اصلاح واتحاذ بيں بلكه انتثاروافتر اق ڈالناتھا! (العياذ باللہ)
  - قل عثان کے تذکرے کامجلس تحکیم سے کیاتعلق یا استحقاق خلافت سے کیاتعلق؟اس کو گئے جوڑا گویا روایت میں دومری بہت می بے ربط باتوں کی طرح زیب داستاں کے لئے جوڑا گیا ہے۔ گیا ہے۔ حالا نکہ ایسا خیال امت کے اس وقت کے تصورات کے بالکل منافی ہے۔ عدالتی کا روائی کے دوران ابوموسی واٹھ بدھو کے سامنے عمرو بن عاص واٹھ کی عیاری دھری کی دھری رہ گئی فیصلہ سنانے کے وقت بھی ابومولی سے اتفاق کا اظہار کئے بغیر چارہ ندر ہا بعد میں اکیلئے اپنا فیصلہ سنار ہے ہیں اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبانو ہے! کیسی ہے گئی باتیں ہیں جن کا کوئی سرنہ ہیں۔۔۔!

### روایات برایک نظر

بنیادی طور پر بتنوں روایتیں باہم متضاد ہیں۔ پہلی روایت بتاتی ہے کہ کوئی فیصلہ سرے سے ہوائی ہیں ٹالٹ لڑتے جھکڑتے آئے اور لڑتے جھکڑتے چائے ۔۔۔۔دوسری روایت بتاتی ہے کہ فیصلہ متفقہ ہوااور ٹالٹوں نے حضرت علی ٹاٹھ اور حضرت معاویہ ٹاٹھ کو بر خاست کرکے خلافت کا مسئلہ شور کی پر چھوڑ دیا اپنی طرف سے کسی کونا مزنہیں کیا اور اس فیصلہ کولوگوں نے قبول کیا 'تیسری روایت بتاتی ہے کہ فیصلہ متفقہ ہوا اور ٹالٹوں نے حضرت علی ٹاٹھ اور حضرت معاویہ ٹاٹھ کو بر خاست کرکے حضرت علی ٹاٹھ اور حضرت معاویہ ٹاٹھ کو بر خاست کرکے حضرت عبداللہ بن عمر بڑاتھ کو خلیفہ مقرر کر دیا جس کولوگوں نے بہت پسند کیا '

بعض باتنیں ان روایات میں مشترک بھی ہیں جوحسب ذیل ہیں:

- نتیوں روایتوں کے سیاق سے واضح ہے کہ عدالتی بیخ کے سربراہ ابوموی اشعری بڑاتھ ہیں۔
  - کہا اور تنیسری روایت میں سرے سے کوئی بات مشترک نہیں ہے۔
  - پہلی اور دوسری روایت میں صرف بیہ بات مشترک ہے کہ ٹالٹ ابوموی اشعری بڑاتھ اور عمر و بن عاص بڑاتھ ہیں اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسر ہے کو گدھا اور کتا کہہ کر کارتے ہیں۔

. دوسری اور تیسری روابیت میں چنداموراور بھی مشترک ہیں جوحسب ذیل ہیں۔

- عدالتی بیخ کے سربراہ ابوموی اشعری نظامی ہیں۔
- ﴿ متفقه فیصله سوفیصدا بوموسیٰ اشعری بنانه کی تبجویز بر ہوا،عمر و بنانه تو کو با ابوموسی بنانه کی تبحویز بر محض تا سُدکننده شقے۔
- دونوں ٹاکٹوں نے مسلمانوں کی مصلحت پر بہت غور وخوض کیا اور مختلف امور کی اہمیت پر
  نظر ڈ الی
  نظر ڈ الی
- صحروبن عاص الله نے جتنی تجویزیں پیش کیس ابوموں الله سنے ایک بھی قبول نہیں کی سب رد کرویں۔ سب رد کرویں۔
  - متفقه فیصله فریقین کوقبول اور بهت پسند ہے۔
- ہ متفقہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد کہتے ہیں عمرو بن عاص بڑاتھ نے اس سے متفیادا پڑا ایک الگ فیصلہ سنایا؟!
  - عمروبن عاص بالله کے اعلان سے لوگوں کو سخت نفرت ہوئی۔

ان مشترک امور کے باو چود تنیوں روایتیں باہم متضاد ہیں لہذا ہمیں ان تمین روایات میں ہے سے کسی ایک پراعتماد کرنا ہوگا، لیکن جس ایک روایت کوہم لیں سے اسے کیول لے رہے ہیں؟ اور جن دو کوہم چھوڑ رہے ہیں انہیں کیول چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب دوروایات ہمیں بلادلیل نظرانداز کرنی پڑر ہی ہیں توجوایک دلیل نظرانداز کرنی پڑر ہی ہیں توجوایک

روایت لے رہے ہیں وہ بھی تو انہیں جیسی ہے پھر نتیوں ہی کیوں نہ نظرانداز کر دیں لیکن پھر کیا کریں .....؟

غالباً یمی اشکال اس مقام پر حافظ این کثیر وطیعه کوبھی پیش آیا کیونکہ ایک طرف صحابہ نفاظ کی سیرت جو کتاب اللہ سے منصوص ہے اور حدیث نبوی طالبی میں فردا فردا ان کی مدح اور ان کی فضیلت موجود ہے اور دوسری طرف بیا ندھی روایات؟!! غلاظتوں کا ڈھیر جماقتوں کا مجموعہ اس المجھن کا حل شاید انہوں نے بین کالا کہ سبائی روایتوں کو دھودھلا کر پاک کر لیا جائے اور ان میں سے پاکیزہ مواد جو بی رہے اس پر مشتل ایک مناسب ہی کہائی تر تیب دے لی جائے جو صحابہ نفاظ کی سیرت سے میل کھاتی ہولہذا انہوں نے اس ترکیب سے ایک چوتھی روایت تیار کی ہوجو حسب ذیل ہے:

'' دونول ٹالٹ معاہرہ تحکیم میں طے شدہ وقت کے مطابق ماہ رمضان سے ھے دومتهالجند ل میں جمع ہوئے اور حسب پروگرام فریقین کے جارجارسوا فراد بھی پہنچ سمئے جب باہم مطے تو انہوں نے مسلمانوں کی مصلحت برغور وخوض کیا اورمختلف پہلوؤں کی اہمیت برنظر ڈ الی پھر ان دونوں نے اس بات پرا تفاق کیا کہ حضرت علی بڑاتھ اور حضرت معاویہ بڑاتھ دونوں کواس معاملہ سے سکبدوش کر دیا جائے اور اس معاملہ کا فیصلہ شوریٰ پر چھوڑ دیا جائے تا کہ لوگ اینے لئے مناسب ترین فرد پرمتفق ہوجا ئیں وہ فردانہیں دونوں حضرات میں سے لیں یاان کےعلاوہ کوئی تیسرا ہو رہ بات متفقہ طور پر طے کرنے بعد دونوں اس مجمع میں آئے جہاں لوگ جمع ہے عمرو بن عاص والله معامله ميں ابوموی واقع ہے آئے ہیں بڑھتے تنے بلکدادب واکرام کو طور کھتے ہوئے ابوموی بڑھی کوآ مے رکھتے تھے لہذا انہوں نے ابوموی اشعری بڑھ سے عرض کیا کہ آپ لوگول کو وہ فیصلہ سنادیں جو متفقہ طور پر ہم نے کیا ہے ابوموی بڑاتھ خطاب کے لئے لوگوں کے سامنے آئے اور حمد وثناءاور درو دشریف کے بعد فرمایا: اے لوگو! ہم نے اس امت کے معاملہ میں خوبغور وخوض کیا ہے ایک الیمی رائے پر میں اور عمر و بن عاص پڑھ متفق ہوئے ہیں اس رائے کے علاوہ کوئی اورصورت جواس امت کے لئے مناسب ترین ہواوراس کی شیراز ہبندی کرنے والی ہو ہماری مجھ میں نہیں آئی اور وہ رائے جس پر ہم دونوں متفق ہوئے ہیں وہ بیہ ہے کہ میں اور عمر و بن عاص بڑاتھ دونوں بالا تفاق اس معاملے سے حضرت علی بڑاتھ اور حضرت معاویہ بڑاتھ کوسبکدوش کرتے ہیں اور معاملہ امت کے مشورہ پر چھوڑتے ہیں امت خود ہی اپنے اس معاملہ سے عہدہ برآ ہوگی اور لوگ جس کوچاہیں سے اپناسر براہ بنا کئیں سے '(البدایہ ۱۳۸۳/۲)

اس معقول کہانی میں ابن کثیر مططعہ نے اندھی روایات کی ایک نامعقول ترین بات کو بھی جگہ دی ہےوہ بیر کہ متفقہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد کہتے ہیں عمرو بڑاھ بن عاص نے اپنا ایک ا لگ فیصلہ سنایا' خودابن کثیر مخطیعے کے نز دیک بھی رہیات نامعقول ہے کیکن اس نامعقول ہات کو ان کے باور کرنے کا سبب بیہوا کہ اس کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک تاویل انجری کہ آگر ہم اس تاویل کوحقیقت قرار دے لیں تو بیالیعنی حرکت کوارا ہوسکتی ہے وہ تاویل سے ہے کہ عمرون تاھ نے دیکھا کہ شوری کے خلیفہ مقرر کرنے تک امت بلاا مام رہ جائے گی لہٰزااس خلاء کو پر کرنے کے کئے آئبیں بیتذ ہیر سوجھی جوان کی اجتہا دی علطی تھی۔حالا نکداس نامعقول حرکت کے لئے ابن کثیر کو جوتا ویل سوجھی ہے وہ اس نامعقول حرکت ہے کم نامعقول نہیں': حافظ ابن کثیر مططعہ اگرغور فر ماتے تو جہاں انہوں نے روایت میں ہے دیگر نامعقول باتوں کو چھانٹ دیا اورمعقول باتیں چن لیں وہاں ضروری تھا کہ اس نامعقول حرکت کے ڈکرکوبھی جھانٹ دیتے کیونکہ ایسا بیہودہ پن تسى صحابى يدرزد مو! (العياذ بالله) عملا ابيا موناعقل نقل كے خلاف ہے جبيها كه بهم واضح كريں مے۔ باقی رہا امت كے بلا امام رہ جانے كامسئلہ؟ تواگر اس كاسبائی روايات ہى سے حاصل کرنا ضروری تھا تو اس کی بھی ایک مناسب صورت موجود ہے بینی ذہبی کی روایت میں ہے كه متفقه فيصله ميں ثالثوں نے عبداللہ بن عمرو بناتھ كوخليفه مقرر كيا طبرى كى روايت ميں ہے كه ٹالثوں نے خلافت کامعاملہ شوری پر چھوڑ دیاان دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ممکن ہے کہ خلیفہ کا معاملہ ٹائٹوں نے شور کی برجھوڑ دیا اور جب تک شوری خلیفہ کا تقرر کرے گی تب تک ٹالثوں نے عبداللہ کوعبوری عرصہ کے لئے خلیفہ مقرر کیا تا کہامت بلاا مام نہ رہ جائے۔ ٹالشوں نے عبداللہ کوعبوری عرصہ کے لئے خلیفہ مقرر کیا تا کہامت بلاا مام نہ رہ جائے۔

### فيصله كااعلان اورسبائي برويبيكنثر

دوسری اور تیسری روایات اس بات پرمتفق بین که جب متفقه فیصله سنایا گیا تو وه زیانی تنہیں تھا بلکہ تحریری تھا اور تحریر میں اس باٹ کا تکرار ہے'' ہم دونوں لیتنی ابوموسی اور عمر و بن عاص مظاہر نے امت کے مسکہ میں غور کیا''''مم دونوں متفقہ طور پر بیاعلان کرتے ہیں'' ابوموسی واللہ بیتحریر پڑھتے جارہے تھے اور عمرو بن عاص مٹاہو تا ئید میں کہتے جاتے تھے'' صدق و ہر''انہوں نے سچ کہا ہے اور بالکل درست کہا ہے۔ متفقہ فیصلہ اب سنایا جا چکا ہے لوگوں نے فیصلہ کوقبول کرلیا ہے بیندکیا ہے اب ثالثول کا کام ختم ہوگیا وہ اپنی ذمہ داری سے سبدوش ہو تھے ٹالٹی کامنصب صرف اس ذ مه داری تک تھاوہ ذ مه داری اعلان پرختم ہوگئی للہذا ٹاکشوں کی منصبی حیثیت ہی ختم ہوگئی جب تك فيصله بيس سنايا سياتها تو ثالثون كواختيارتها كه فيصله مين ترميم كرين تبديلي كرين جوجا بين تحرين ليكن جب وہ اپنا فيصله سنا چکے تو اس كے بعدوہ بحثیبت ثالث ختم ہو مکئے اب اگروہ متفقہ طور يرجعى ايينے پہلے فيصله سے مختلف کوئی اعلان کریں تو وہ محض ایک بے معنی بات ہوگی چہ جائئکہ است فیصلہ کا حصہ قرار دیا جائے کیونکہ اب وہ ثالث ہی باقی نہیں رہے تو بی<sub>ا</sub>س صورت میں ہے جب متفقه فیصله سنانے کے بعد دونوں متفق ہوکرا ہے پہلے فیصلہ کی مخالفت کریں لیکن اگر صورت حال میرہ و کہ فیصلہ متفقہ طور پر سنایا جاچکا اور عمر و پڑھواس کے بعد تنہا اٹھے کراییے سابقہ فیصلہ کی مخالفت میں جس كااعلان ہو چكا ہےا كيك نيا فيصله سنا تا ہے تو بتا ہے اس كى اس حركت كى قانونى حيثيت كيا ہوگی؟ اگر ہم بیتنکیم بھی کرلیں کہ (العیاذ لله) عمرو بن عاص پڑٹھا یک بڑا عیاراورنہایت جالاک تعنی تھالیکن سوال رہے کہ یہاں تو اس کی حالا کی کی کوئی بات ہمار ہے سامنے ہیں آئی کیونکہ جب متفقه فیصله ابوموی بنانع نے عمروبن عاص بناند کی تائید کے ساتھ سنایا جس کا مطلب سے کہ م کویا مشترک طور پر دونوں مل کراپنا سنا رہے ہیں تو پھراس کے بعد عمرون کا کھ کی زبانی اعلان کی حیثیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ وہ لوگوں میں نداق بن کے رہ جائیں اورلوگ ان کائمسنحر اڑا ئیں؟اس کوحیالا کی نہیں کہاجاتا بلکہ گنوارین اور گاؤ دی بین کہاجائے گاالیں حرکت وہی صحف کرے گا جوسو جھ ہو جھ سے عاری اور عقل قل سے بالکل کورا ہونہ کہ عمر و بن عاص منابع جبیبا شخص جس کی عقل

ودانش كوفاروق اعظم فدرت كالك معجز اقراردين وه اليي ابلهانه حركت كيسي كرسكتے بين؟ ج کی میلی اور تیسری روایت سے پیظا ہر ہوتا ہے کے عمرو بن عاص بڑاتھ کا مقصد شرارت کے سوا سیجھ نہ تھا پہلی روایت میں صاف ریہ ہے کہ فیصلہ کی کوئی ہات سامنے آئے سے پہلے ہی دونوں حضرات لزیزے اور کڑ جھکڑ کر ایک دوسرے کو گالی ویتے دلاتے اپنے کھر چلے سکتے تیسری روایت متفقه فیصله تو سامنے لاتی ہے لیکن اس کے سیاق سے میدواضح ہوتا ہے کہ عمرو یوٹا میں عاص فیصلہ کے بارے میں قطعاً سنجیدہ نہیں ہیں اور بات کوموضوع سے ہٹا کرالجھانا جا ہے ہیں تا کہ کوئی فیصلہ ہونے ہی نہ پائے اور پھٹرا پڑجائے کیکن ابوموٹی بڑی فراست اور نرمی ہے کام لیتے ہیں اور عمر ویزائھ بن عاص کی ایک نہیں جانے ویتے آخر کاروہ ابوموی بڑاھ کی بات مانے پرمجبور ہو جاتے ہیں اور متفقہ فیصلہ پر دستخط کرتے ہیں' ادھرآ پ روایت ملین پڑھ بچکے ہیں کہ الوموکی ڈاٹھ کو يريله درج كابدهو ثابت كيا كياب اورعمروبن عاص نظعه كونها بهت حيالاك ہوشيار عياراور مكاربتايا سی ہے لیکن اوھر فیصلہ کی مجلس میں وہی حکایت ساز ہمارے سامنے ایک دوسری صورت حال لاتے ہیں کہ ہم فیصلہ کی مجلس میں دیکھتے ہیں کہ انتہائی ہوشیار عمر و بڑھو بن عاص کی تمام تر حالا کیاں بدهوا دی ابوموسی بناهد کی فراست و دانش کے سامنے سربسجو دہیں حتی کیہ پوری عدالتی کاروائی میں عمرویناتھ كوكوئي معقول چلاكى سوچھى بىن بىي نہايت سطى قتم كى بے تكى سى باتيں اس كى طرف منسوب ہيں جو ابوموسي بظه كے سامنے ان میں سے ایک بھی نہ چل سکی بالاخر جب کوئی بات نہ بن پڑی تو اختیام مجلس کے بعد ایک مضحکہ خیز قتم کی حرکت کر کے اپنے حیالاک ہونے کا ثبوت دیا ' سوال ہیہ ہے کہ پر لے درجہ کا بدھو کیا ایسے صاحب نہم و فراست اور زیرک و مد بر مخص کو کہتے ہیں جیسا کہ ابوموسی اشعری بناتھ کواسی عدالتی کاروائی میں دکھایا گیا ہے؟ اور کیا انتہائی حالاک عیار اور نہایت ہوشیار ایسے بدھوکودن اور بےسلیقہ من کو کہا جائے گا جیسا کہ عمرو بن عاص واٹھ کو اس عدالتی كارروائي مين وكهايا كيابيه انالله وانا اليه راجعون!!

کے صحابہ وہ کھڑا ہے بغض اور کینہ بیسبائیوں کی نفسیاتی کمزوری ہے لہذا وہ مجبور ہیں کہ حکایت سازی کرتے وقت وہ اپنے اس نا پاک جذبہ کی تسکین کا سامان کریں لیکن جب وہ حکایت سازی کرنے وقت ہیں تو متعلقہ مخص کی خصوصیات ونفسیات کالحاظ کرنے کے بجائے اپنے حکایت سازی کرنے گئے ہیں تو متعلقہ محض کی خصوصیات ونفسیات کالحاظ کرنے کے بجائے اپنے

تنك اورنا پاك ذوق وظرف ہى كالحاظ كرتے ہيں ليعني ايك طرف وہ عمرو ناتھ بن عاص كوانتها كى خطرناک حد تک چالاک عمیار و مکار' ودغا باز قرار دیتے ہیں جس کی چالا کی کے خطرے سے حفنرت علی بناشداورابن عباس بناند کو بے حدیر بیثان دکھایا گیا ہے احنف بن قبیں حضرت علی بناند ہے ورخواست کرتا ہے کہ ابوموی بٹاتھ عمر و کا تو زنہیں خدا کے لئے کوئی مناسب تدبیر کرو....اشتر کہتا ہے جھے اس کے مقابلہ میں مقرر کر دو ورنہ مار کھا جاؤ گے ..... اور ادھر ابوموی ڈاٹھ عمر و ڈاٹھ کے مقابلہ میں (العیاذ باللہ) کاٹھ کا الو بنا کے پیش کیا جاتا ہے لیکن عدالتی کا روائی سامنے آتی ہے تو اس میں نہ میں عمرور فاقع کی تھی چلا کی عیاری کا تہیں کوئی انتہ پینہ ملتا ہے اور نہ ابوموسیٰ زاتھ کے بدھو ین کا کہیں کوئی نشان ملتاہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عدالتی مجلس میں سبائیوں نے جو یا تیں عمر و بن عاص پڑھو کی طرف منسوب کی ہیں وہ انتہائی بچگانہ اور بےسلیقہ بن کی ہاتنیں ہیں اور وہ ابوموسی پڑھو ے کوئی بات نہیں منواسکتے بلکہ ابوموی مٹاہو کی ہر بات ماننی پڑی اورا گرعمرو بڑاتھ واقعی حیالا کی کرتے یا ان کی نبیت میں خلل ہوتا تو صدر مجلس وہ خود بنتے حالانکہ حکایت سازوں کی تمام روایات یہی بتاتی بیل کهصدرتشین ابوموی اشعری بناه بیل اور اگر مجداد النابی مقصد جوتا تو ده ابوموی بناهی سے تشكيتي كه فيصله بين سنا تا هول پھرا بني مرضى سے جو جا ہتے فيصله سناتے اور سکتے كه جمارا متفقه فيصله ہے ابوموی بناتھ جینے تو چینے رہتے ہی ہوتا ناں کہ پھڈا پڑجا تالیکن ساتھ بیکی تو ہوتا کہ جو فیصلہ يبلح سنايا جأتا قانونى حيثيت اسى كوحاصل مونى تقى وبى اصل فيصله تمجها جاتاليكن بيعجيب بات بهم و کیھتے ہیں کہ عمروبن عاص پڑٹھ کی حیالا کی عمیاری کے چہہتے ہوئے سیکن عدالتی مجلس میں وہ ابوموی نظی کے سامنے ایک بات بھی سلیقہ کی نہیں کریاتے اور اپنی کوئی بات منوانہیں سکتے ؟! ابو موی نام کی تجویز پروہ آمنا کہتے ہیں اور وہی تجویز متفقہ فیصلہ قراریاتی ہےاس پروہ دستخط کرتے ہیں حالانکہ سبائیوں کا کہنا ہے کہ وہ فیصلہ عمرو پڑھا کوخودمنظور نہیں ہے پھر بیرکہ ابوموسی پڑھو ان کی تقىدىق وتائىدى سے متفقہ فیصلہ سناتے ہیں اگر بھٹراڈ النا ہوتا تو کیاوہ عمرون کا توس کی عیاری کے ( العیا ذباللہ) اس قدر جریے ہیں اسے اس ساری کارروائی میں کہیں بھٹراڈ النے کی مخبائش ہی نہیں ملى؟! أس سارى كارواني اورروايت سازي سه بيه بات سامنية تي ہے كه عمرو دالا عضور بہت عيار جالاک تمسی سے دھوکا نہیں کھاتے تنے اور ان کے دھو کے سے بڑے سے بڑا زیرک اور ہوشیار آ دمی بھی نیج کے نہ جاسکتا تھالیکن تھے نہایت سیدھے سادھے اور بھولے ہر آیک سے دھوکا کھا جاتے تھے! کیاخوب؟!۔

جب دونوں متفقہ طورا پنا فیصلہ سنا چک تو بات ختم ہوگئ اب آگر عمر و دائلہ اکیلا اٹھ کرا یک اعلان شروع کر دیتا ہے تو یہ چالا کی کہلائے گی یا ہے بسی اور عاجزی ؟ اور سرکاری فیصلہ کے بعداس ہے وقت کی راگئی کی حیثیت کیا ہوگی ؟ متفقہ فیصلہ کے اعلان پر عدالتی رول ختم ہوگیا اب اس کے بعدا گر عمر و دائلہ کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا رروائی کا ابوموی دائلہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے جائے کہ عمر و دائلہ تیرے ساتھ چالا کی کرگیا ؟! کیونکہ ابوموی دائلہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے سبکہ وش ہو چکے اب اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت سے کسی تنم کا اعلان کرتا ہے تو کرتا رہے اب نہ ابوموی دائلہ تا لئوں کے لئے مجلس کوش پر ابوموی دائلہ تا لئوں کے لئے مجلس کوش پر آوازر ہی پھر ابوموی دائلہ پر سادہ منش اور فریب خور دہ ہونے کا الزام کیسا ؟ اور عمر و دائلہ بن عاص کی طرف بے سود اور ہے متی اعلان کی نسبت کا کیا مطلب ؟ کویا جب عمر و دائلہ کو کہم ہاتھ نہ آیا تو کھا گئو تی ہی بی انا للہ وانا الیہ راجنون!

کیسی گندی تصویر ہے جو سبائیوں نے صحابہ بڑ گؤئے کے عدائتی آ داب کی پیش کی ہے!

ہے انسانی معاشر ہے کامسلمہ قاعدہ ہے کہ عدالتی نیج جب فیصلہ کر چکے تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نیج کے ممبران میں سے ہر ممبر فیصلہ سنانے کھڑا ہوجائے بلکہ پورے نیج کی طرف سے نیج کا صدر یا جس رکن کوصدر فیصلہ سنانے کے لئے مقرر کر دے وہی فیصلہ سنانے کا مجاز ہوگا اور اگر عدالتی نیج کے کسی ممبر کو فیصلہ کی کسی شق سے اختلاف ہوتو اس کا اختلافی نوٹ بھی فیصلہ کا حصر قرار پائے گا اور تحریرا فیصلہ کی دستاویز میں اسے شامل کیا جائے گا جو فیصلہ کے ساتھ ہی سنایا جائے گا جو میصلہ کے ساتھ ہی سنایا جائے گا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اختلاف کرنے والا خود ہی اپنا اختلافی نوٹ سنانے کھڑا ہوجائے یہ تو اس صورت میں ہے جب کسی ممبر کو فیصلہ میں اختلاف ہولیکن اگر فیصلہ بالا تفاق ہواس میں کسی ممبر کو کئی اختلاف نہیں اور متفقہ فیصلہ پر مبروں نے اپنے و متخط اور مہریں شبت کی ہیں اور پھروہ فیصلہ کوئی اختلاف نہیں اور متفقہ فیصلہ پر د شخط شبت ہیں کہ کے سر براہ کی طرف سے سنایا جاتا ہے بعد میں ایک ممبر جس کے متفقہ فیصلہ پر د شخط شبت ہیں کہ کم شرو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فیصلہ اس متفقہ فیصلہ سے علیمہ ہے ابتا ہے ! بھلا اس کی اس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فیصلہ اس متفقہ فیصلہ سے علیمہ ہے ! بتا ہے ! بھلا اس کی اس

معنحکہ خیز حرکت کوکسی سنجیدہ مخص کی بات کہا جائے گا؟ یا لوگ میں مجھیں سے کہ شایداس کواجا نک پاگل بن کا دورہ پڑا ہے ہسپتال پہنچا یا جائے کیونکہ ایسی احتقانہ حرکت کوئی سمجھ دار آ دمی بہر حال نہیں کرسکتا!

یہ بات تو تھی عام انسانی معاشرے کی لیکن صحابہ دی گئیز کی جماعت کسی عام معاشر تی گروہ کا نام نہیں بلکہ بنی نوع انسان کا بیوہ ستو دہ صفت گروہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے علم سے پورے بنی آدم میں سے صحبت خاتم الا نبیاء کے لئے چنا جس نے عالم انسانی کو جینے کا سلیقہ سکھایا قانون کے آداب سکھائے بات کرنے کی تمیز دی ،اگر اس گروہ کی اپنی سلیقہ مندی ہے جس کی تصویر حکایت سازوں نے پیش کی ہے توانا لله و انا الیه راجعون

☆ طبری کی روایت میں ہے کہ' جب ابوموسیٰ بڑاتھ فیصلہ سنانے لگے تو ابن عباس نے انہیں ٹو کا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں مجھے عمر و بڑاتھ دھو کا دینے میں کا میاب ہو گیا ہے اگرتم فیصلہ پرمتفق ہو ہے ہوتو اس کو پہلے بات کرنے دیے پھر اس کے بعد تو بات کرنا یقیناً عمر و بڑاتھ جھوٹا اور بد دیا نت آ دمی ہے!''
آ دمی ہے!''

ابن عباس بڑھ کے بارے میں جھوٹ گھڑنے والوں نے اس بات کو کمو ظنہیں رکھا کہ حبر امت کی طرف کیسی احتقانہ بات منسوب کررہے ہیں (العیاذ باللہ) کیکن بات وہی ہے کہ جھوٹ گھڑنے والے اپنے گندے ذوق اور تنگ ظرفی سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر ابن عباس بڑھ عمر و بڑھ کو بددیانت اور خیانت کا رسیحت سے تھے کی فیصلہ دونوں میں سے ایک ہی خص سنائے گا دونوں اپنا اپنا فیصلہ سنانے کھڑئیں ہوں گے کہ پہلے اور بعد میں بات کرنے کا سوال پیدا ہو؟ ااور اگر بفرض محال ہم سلیم بھی کرلیں کہ ابن عباس بڑھی کی مجھسائیوں کے ظرف جتنی ہی تھی بھر بھی بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ بات نہیں بچھتے تھے؟ کہ اصل فیصلہ وہی ہوگا جو پہلا خص سنائے گا! اگر عمر و بڑھ جھوٹا بددیانت ہے تو جب آپ اسے فیصلہ سنانے کے لئے ہوگا جو پہلا خص سنائے گا! اگر عمر و بڑھ جھوٹا بددیانت ہے تو جب آپ اسے فیصلہ سنانے کے لئے ہوگا ہو وہا کھڑا کو دیں گے تو کیا وہ جھوٹا بددیانت ہے تو جب آپ اسے فیصلہ سنانے کے لئے ہم دیات کہ وجائے گا؟ اور کیا پھر خیانت کرنے سے اس کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آ وک آف دی فیصلہ باتھ شکل ہو جائے گی باتوں کی باتے گی باتے میں جو بات کے گی جو بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کے بعد ہولئے کی باتیں جو بات کی باتے ہیں جو بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کے بعد ہولئے کی باتے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کے بعد ہولئے کی باتے میں جو بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کے بعد ہولئے کی باتے میں جو بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کے بعد ہولئے کی باتے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کی دور آؤٹھ کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آؤٹھ کے دور آؤٹھ کی دور آؤٹھ کی دور آؤٹھ کی باتے کی باتے کی دور آؤٹھ کی دور آؤٹ

با تیں تھیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے' کین اگر بقول ابن عباس رفاعہ شروع سے فیصلہ سنانے کا اسی جھوٹے بددیانت کی ہر بات قانون سنانے کا اسی جھوٹے بددیانت کی ہر بات قانون کا متن قرار پاتی اور سناتے وقت وہ آزاد ہوتے اور متفقہ فیصلہ کی جو چاہتے درگت بناتے بعد میں ابوموسیٰ کا چینا شور مجانا کچھ کام نہ آتا۔

جلا روایات سے معلوم ہوت ہے کہ متفقہ فیصلہ سب کو قبول تھا اور بیند تھالیکن عمر و بڑھی ت عاص نے بعد میں شرارت کر کے ،نابنایا تھیئں بگاڑ دیا ورنہ فریقین متفقہ فیصلہ پرممل بیرا ہوجاتے!

تاریخ الاسلام ذہبی کی روایت میں ہے کہ فیصلہ کوسب نے پہند کیا اور طبری کی روایت میں ہے کہ فیصلہ کوسب نے پہند کیا اور طبری کی روایت میں ہے کہ عمر ور ڈاٹھ نے جب اپنا اعلان کیا تو عراقی گروپ کے سربراہ شریح بن ہائی نے عمر و بن عاص ناٹھ پر کوڑ الہراتے ہوئے تھا کہ دیا بلکہ وہ بعد میں بڑی حسرت سے کہا کرتے تھے کہ میں اسپنے کسی فعل پر اتنانہیں پچھتا یا جتنا اس روز عمر ور ڈاٹھ پر کوڑ ابر سانے پر پچھتا یا بعنی یہ کہ کاش اس وقت میرے ہاتھ میں تکوار آجاتی تو میں اس کا سراڑ او بتا پھر جوہوتا ہوتا رہتا۔ (طبری ۱۲/۲۵)۔

اس سے معلوم ہوا کہ عراق والوں کوتو متفقہ فیصلہ بہت زیادہ پند تھا حتی کہ وہ اس فیصلہ کے نفاذ میں گڑ ہو پیدا کرنے والے کوتل تک کردینا چاہتے ہیں تواب ہوتا ہے چاہتے تھا کہ چونکہ اس بارے میں اصل مجرم عمرو بن عاص بڑاتھ کوگر دانا جاتا ہے کہ انہوں نے بنا بنایا تھیل بگاڑ دیا لہذا بعد کی روایت میں ہوتا ہے چاہتے تھا کہ متفقہ فیصلہ نافذ نہ ہو سکنے کا ذمہ دار عمرو بڑاتھ کوقر اردے کران کی مدمت کی جاتی کہ اگر ہید بعد میں گڑ ہونہ کرتے تو امت اختلاف کے سانحہ سے محفوظ ہو جاتی اور اتحاد انقاق کی نعمت سے بہرہ مند ہو جاتی لیکن یہاں بڑی بجیب بات و کیصنے میں آئی کہ جب تذکرہ ہو تحکیم کا تو عمرو بڑاتھ سب سے بڑا مجرم کہ اس نے کام بگاڑ دیا ور نہ بات بن گئی تھی لیکن واقعہ متفقہ فیصلہ ہی غلط اور خلاف شریعت تھا تو بھراگر ہم ہے دونوں خالث برابر کے مجرم ہیں سوال ہے کہ متفقہ فیصلہ ہی غلط اور خلاف شریعت تھا تو بھراگر ہم ہے دونوں خالث برابر کے مجرم ہیں سوال ہے کہ اگر خود متفقہ فیصلہ ہی خلاف شریعت تھا تو بھراگر ہم ہے ساتھ کم کریس کے عمرو بن عاص بڑاتھ نے فیصلہ کے نفاذ میں گڑ ہو کر دی تو بیگو یا بھر تو واقعی ان کا ہے الیک نفاذ میں گڑ ہو کر دی تو بیگو یا بھرتو واقعی ان کا ہے اقد ام قابل تذیبر کی جس نے ایک خلاف شریعت فیصلہ کے نفاذ کو ناممکن بنا دیا بھرتو واقعی ان کا ہے اقدام قابل تدیبر کی جس نے ایک خلاف شریعت فیصلہ کے نفاذ کو ناممکن بنا دیا بھرتو واقعی ان کا ہے اقدام قابل تدیبر کی جس نے ایک خلاف شریعت فیصلہ کے نفاذ کو ناممکن بنا دیا بھرتو واقعی ان کا ہے اقدام قابل

صدمبار کباد ہے حالانکہ ہم نے آج تک اس خیالی اقدام پران کی ندمت ہی سنی ہے کہ ان کی حرکت نے فیصلہ کا نفاذ کھٹائی میں ڈالا 'لہٰڈاا گر فیصلہ کے تھا جیسا کہ ندکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے پھر تو عمر و بن عاص رہا تھ کا بیا قدام فرضی ہی ہی لیکن ہم اس پر حسرت وافسوں کے آنسو بہا کر اپنا غم تو ہلکا کریں گے! اور اگر فیصلہ خلاف نثر لیعت تھا تو پھر اس اقدام پر ہمارے دل سے عمر و بن عاص رہا تھ کے لئے دعا کیں نکلیں گی۔

آ ہے اس بارے میں امیر المونین خلیفۃ النبی پڑٹھ علی بن ابی طالب ہی ہے ہوچھیں کے اس بارے میں امیر المونین خلیفۃ النبی پڑٹھ علی بن ابی طالب ہی ہے ہوچھیں کے ونکہ ان ہے کوئی بڑاعالم اس وفت صحابہ دؤ کھیئے میں کوئی اور نہیں تھا:

سبائی کہتے ہیں انہوں نے اپنے خطبہ میں فر مایا: سنوا بیددہ خص جنہیں تم نے ٹالث چنا تھا انہوں نے قرآن کا حکم پیٹے ہیچے کھینک دیا جسے قرآن مٹانا جا ہتا تھا اسے انہوں نے زندہ کیا اور دونوں میں سے ہرایک نے اپنی خواہش کی انباع کی اور اللہ کی ہدایت کونظر انداز کر کے فیصلہ دیا بغیر کسی واضح دلیل کے بغیر کسی جاری سنت کے اور اپنے فیصلہ میں اختلاف کیا اور انہیں دیا بغیر کسی جاری سنت کے اور اپنے فیصلہ میں اختلاف کیا اور انہیں را ہنمائی نہیں ملی اللہ اور اس کا رسول اور صالح مؤسنین ان دونوں سے بری ہیں بیڑار ہیں تم تیار ہوجاؤ ملک شام پر حملہ کے لئے اور حبح ہی جبح معسکر میں پہنچ جاؤ'۔ (طبری ہم/ ۵۷)

کہتے ہیں حضرت علی بڑھ نے ان خوارج کے نام خطاکھا جن کول کرڈالنے کا نبی مُلَّظِیمُا نے حضرت علی بڑھ کونہایت تا کیدی تھم فر مایا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ کے بندے امیر المومنین علی بڑھ کی طرف سے زید بن صین عبداللہ بن وہب اوران کے ساتھیوں کے نام'' اما بعد'' پیدو وخص جن کو ثالث بنانے پر ہم راضی ہوئے تھے دونوں نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کی انہوں نے نہ سنت پڑمل کیا اور ندقر آن کا حکم نافذ کیا اللہ اس کا رسول اور اہل ایمان ان دونوں سے بری ہیں الہذا جب تہمیں میرایہ خط پہنچ تو تم فورا چلے آئے ہمیں اپنے مشترک وشمن کی طرف چلنا ہے اور ہم اسال میں کی طرف چلنا ہے اور ہم اسال میں کی طرف جلنا ہے اور ہم اب اسالی پہلے معاملہ پر ہیں جس پرشروع میں تھے۔ والسلام' (ایفنا)

کہتے ہیں ان انسانی لطیفوں نے جواب میں لکھا''اما بعد تواہیے رب کے لئے غضبناک نہیں ہوا بلکہ اپنے نفس کے لئے غضبناک ہوا ہے لہذا گرتوا پنے کفر کا اقر ارکر ہے اور پھراس کفریت توبہ کرے توہم تیرے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں غور فرما ئیں مے ورنہ ہم نے تیرے خلاف کھلااعلان جنگ کردیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو پسندنہیں کرتے' (ایضاً)

حکایت سازوں کے بقول آپ واٹھ کے خطبہ اور خط سے یہ بات واضح ہے کہ ٹالٹوں کا متفقہ فیصلہ ہی غلط تھا عمر و بن عاص واٹھ کے اعلان وغیرہ کا اس معاملہ سے کو یا کوئی سروکا رئیس ہے دونوں ٹالٹ اپنے متفقہ فیصلے کی بناء پر اللہ اور اس کے رسول کے نافر مان قرار پائے اور اہل ایمان سے خارج ہو گئے اور قرآن کے متکر قرار یا گئے ہیں دونوں ٹالٹ برابر کے مجرم ہیں دونوں کا جرم ان کا متفقہ فیصلہ ہے اور میہ جرم نا قابل معافی ہے لہذا اللہ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان ان دونوں ٹالٹوں سے بری ہیں بیزار ہیں! (العیاذ باللہ)

لہذا جب متفقہ فیصلہ ہی غلط قرار پایا اور یہ فیصلہ کرے دونوں ٹالثوں نے اللہ اور اس کے کے رسول علیہ الصلاق والسلام کو ہمیشہ کے لئے ناراض کرلیا اور ستفل طور دونوں ہی ہجرم قرار پا مجے تو ایسے مجرمانہ فیصلے کے بعد عمر و ڈاٹھ کے بولنے یا نہ بولنے سے کیا فرق پڑے گا بلکہ بولنا تو مفید رہے گا کیونکہ بول کرفاسقانہ فیصلہ کے نفاذ میں بھڈا ڈال دیا جوا کی بہت بڑی دینی خدمت ہے اگر خدا نخواستہ عمرو ڈاٹھ بعد میں اپنا اعلان نہ کرتے تو اس خلاف شریعت فیصلہ کونا فذہوجا نا تھا پھر تو کویا ساری امت اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتی !!

معلوم ہوا کے جمر دبن عاص بڑاتھ کے بے موقع ہولئے نے امت کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا اس اعتبار سے بیجم و بن عاص بڑاتھ کا ایک عظیم کا رنا مہ ہوایا قابل فدمت حرکت؟! اور بیجی ذہن بیس رہے کہ بیم مفقہ فیصلہ جس پر حکایت سازوں کے بقول اللہ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان دونوں ٹالٹوں سے ناراض ہوئے یہ فیصلہ سوفیصد ابوموی کی تجویز پڑھل میں آیا تھا عمر و بن عاص بڑاتھ تو ان کے تائید کنندہ تھے جیسا کے پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے اور بیات بھی وضاحت عاص بڑاتھ تو ان کے تائید کنندہ تھے جیسا کے پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے اور بیات بھی وضاحت سے گزر چکا ہے اور ہم مانہ قرار دیا جارہا ہے یہ نیات کہ بیات بھی یا در ہے کہ نبی ناٹھ کی زبانی کا فرانہ فاسقانہ اور جم مانہ قرار دیا جارہا ہے یہ فیصلہ فریقین کو قبول اور بیند تھا اور رہی ہی یا در ہے کہ نبی ناٹھ کی آئیں دیکھتے ہی آئی جماعت قرار دیا ہے اور خوارج کے بارے بیس فر مایا کہ آئیں دیکھتے ہی آئی گرڈ الا جائے اور اس قبل کی ذمہ داری کے لئے خاص طور پر حضرت علی بڑاتھ کو آپ نے نامز دفر مایا کرڈ الا جائے اور اس قبل کی ذمہ داری کے لئے خاص طور پر حضرت علی بڑاتھ کو آپ نے نامز دفر مایا کہ انہیں دیکھتے ہی آئیں کو دور مواد میا کہ دور ان کا فرانہ قبل کی ذمہ داری کے لئے خاص طور پر حضرت علی بڑاتھ کو آپ نے نامز دفر مایا کہ تائیں کی خور کی انہیں دیکھتے ہی آئیں کی خاص طور پر حضرت علی بڑاتھ کو آپ نے نامز دفر مایا

اورخودحضرت علی بڑھ سے روایت ہے کہ ان خوارج کول کرنے کا اجرا گر میں تمہیں بتا دول تو تم سارے اعمال جھوڑ کر جنت لینے کے لئے صرف اس ایک عمل پر (لیعنی خوارج کول کرتا) اکتفاء کر لو کے کیکن سبائی روایتوں کا کرشمہ بیہ ہے کہ کہتے ہیں حضرت علی ناٹھ ان واجب القتل خوارج کے نام خطالکھ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ اہل ایمان سے جنگ کرنے کے لئے جو ہمارے مشتر کہ وهمن ہیں بینی سبائی روایتوں نے حضرت علی بڑھ کوان خوارج کا ہمدر داور دوست بنا دیا جن کول کرنا حضرت علی پڑھو کے ذمہ فرض ہے اور ان اہل ایمان کا قیمن بنا دیا جن سے سکے کرتا فرض ہے۔ <del>ثالثی نامه میں درج تھا کہ ثالثوں کا فیصلہ قبول کرنا امت پر واجب ہوگا' اوراس میں ایسا</del> کوئی استثنایا شرط موجود نبیس ہے جس میں ہو کہ اگر میشرط نہ یائی گئی تو پھرامت کی مرضی ہوگی فیصلہ قبول کرے بیانہ کرے مثلا بوں ہوتا کہ 'بشرطیکہ فیصلہ قرآن کی مطابق ہوا' 'یا بیاکہ 'بشرطیکہ انہوں نے قرآن کوپس پشت ندو الا' یا بیرکه' الا بیرکهان کا فیصله قرآن کی مخالفت میں ہو' یا بیرکه' اللّا بیرکه وہ ایسے فیصلہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کریں'' سے بااس طرح کی کوئی بات عہد نامہ مين قطعاً موجود ببين ہے البتہ مثبت طور پر انہيں بيكها حمياہے كه "جو كتاب الله ميں يا تبي اس برحمل پیرا ہوں اور اگر کوئی بات کتاب اللہ میں نہ یا تمیں تو سنت عا دلہ غیر متفرقہ'' بیان پر کوئی شرط عا تکہ كرنانبيس بلكه ربياس حقيقت كااعلان ہے كەفرىقىن كے نز دىك دونوں ثالث مجتهد ہیں اور فیصلہ قرآن وسنت ہے حاصل شدہ ان کی اجتہا دی بصیرت کے حوالے ہے اور ان کے اجتہا دیرامت كواعمًا وبالبذاجب بيرثالث ابين اجتها وسيه أيك فيصله دين محينوجن بران كے فيصله كولا كو ہونا ہے وہ بھی مجتہد ہیں اور ان مجتهدین کواپنی اجتہادی بصیرت کی بناء پر ثالثوں کے فیصلہ سے اختلاف بھی ہوسکتا ہے لہذا عہد نامہ میں بیشرط عائد کرکے کہ ' امت بر ثالثوں کے فیصلہ کو قبول كرنا واجب ہوگا''ان مجتهد حضرات ہے اختلاف كى رعابيت منفى كردى عنى جن پر فيصله لا كوہونا تھا اس میں شبہیں کہ حضرت علی بڑاتھ ابومولی اور عمر و بن عاص بڑاتھ سے بڑے مجتہد ہیں بلکہ بہت بڑے مجتبد ہیں اور حضرت معاور پر ہاتھ بھی بڑے مجتبد ہیں کم از کم عرصہ دوسال تک نبی مُلَاثِیّاً کی خدمت کی ہے کا تب وحی رہے ہیں لیکن یہاں سوال کسی مجتہد کے برایا چھوٹا ہونے کانہیں بلکہ معاملہ بیہ ہے کہ ان دونوں بڑے مجتہدین نے اپنے مجتہد ساتھیوں کو ثالث بنایا اور انہیں فیصلہ کا

اختیارسونیا اورعہد نامہ خودتح ریکرایا اورعہد نامہ میں اپنے اوپر بیخود لازم کیا کہ ثالثوں کا فیصلہ قبول کرنا واجب ہے۔ اور وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھے کہ ثالثوں کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہونا ضروری نہیں حتی کہ انہوں نے عہد نامہ میں بیخود طے کیا کہ:

وه من ولياه الخلافة فهو الخليفة و ما اتفقا على خلعه خلع "بجس كوروثول ٹالثون نے خلیفہ مقرر کیا وہی خلیفہ ہوگا اور رجس کوسبکدوش کرنے پر دونو ل متفق ہو سکتے وہ سبکدو ش ہوجائے گا اور یہ پہلے گذر چکا ہے کہ فیصلہ فریقین کو پیند تھالیکن اگر فریقین کو فیصلہ سو فیصد نا بیند ہوتا تب بھی ان کی نابیند بدگی فیصلہ کور دکر دینے کی دلیل نہیں بنتی شریعت کامسلمہاصول ہے سرده المسجنه و يعطى «مجهر بمي مي رائع بريبي الما وربعي غلطي كا تاب-اور الم مجتهد کی تلطی پر نبی مُنافِیًا نے فرمایا کہ اسے اجر ملے گا یعنی شریعت میں اس کی تلطی بھی قبول ہے اور عالثوں کی بیردونوں حیثیتیں حضرت علی <sub>نظ</sub>ھ سے سامنے ہیں بینی فیصلہ کرتے وقت وہ اینے اجتہاد میں غلطی بھی کر سکتے ہیں لیکن حضرت علی ہڑاتھ نے اس حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود ٹاکٹی ٹامہ میں ییجر رنہیں کر دایا کہ ثالثوں کا فیصلہ قبول کرنا داجب ہوگا بشرطیکہ وہ ایپے فیصلہ میں غلطی نہ کریں بلكه مطلقان كے فیصله کوقبول کرنا واجب قرار دیا اور یہی شریعت کا نقاضا بھی تھا لہذا ٹالٹول نے جو فیصلہ بھی دیا فریقین میں ہے سی کواس ہے اختلاف کرنے کی شرعا کوئی مخیائش نتھی اس لئے بيه كيسے باوركرليا جائے كەحضرت على يۇلھەنے فيصلە كوغيرشرى قراردياللېذاان روايتوں كى حقيقت جو اس ہارے میں حصرت علی بڑھھ کی طرف منسوب ہیں سبائی حجوث اور افسانہ سازی ہے زیادہ کچھ نہیں خصوصاً جب کہ حضرت علی بڑٹھ نے ابوموٹی کو بیتک کہددیا تھا'' کہم فیصلہ کروخواہ میری گردن اڑادینے کاہو''

### نتاشج

جیسے ہم تفصیل سے ذکر بچے ہیں کہ ثالثی نامہ کامتن اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ:

- ① ثالثول كاتفر رفريقين كى طرف سيحسن انتخاب كاشابهكارتها .
- الثون کی شخصیت فریقین کے نز دیک ہراعتبار سے قابل اطمینان اور ہرسم کے شک و
   شبہ سے بالاتھی۔
- دونوں ٹالٹ علم ومعرفت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی اجتبادی بھیرت وصلاحیت سے
   متصف ہتھے۔
- دونول ثالث تقوی و اخلاص ٔ امانت و دیانت اور عقل و دانش کی اعلیٰ ترین صفات کے حامل متھے۔
- الثول کامتفقہ فیصلہ بیتھا کہ ہم حضرت علی اور حضرت معاویہ بڑھے دونوں کوان کے اپنے
  اپنے منصب سے سبکدوش کرتے ہیں اور فیصلہ شور کی پر چھوڑ تے ہیں کہ اہل شور کی جس
  کو جا ہیں خلیفہ بڑا کیں۔

ایک روایت میں ہے کہانہوں نے ابن عمر مذاتھ کوخلیفہ بنائے جانے کا اعلان کر دیا!

ثالثول كابيرفيصله فريفين كوبے حديبند آيا! پھر كيا ہوا؟.....

یہاں پہنچ کر حقیقی واقعات پر بریک لگ جاتی ہے اور نقل حکایت بے تکے راستے پر چل نکی لیکن عملاً ہم ہے دیکھتے ہیں کہ جو صورت حال ثالثی نامہ لکھے جانے کے وقت تھی وہی صورت حال ثالث ثالث الثوں کے متفقہ فیصلہ کے بعد بھی قائم ہے گویا متفقہ فیصلہ علی صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا جس سے بینتیجہ سامنے آتا ہے کہ ثالثوں کا متفقہ فیصلہ فریقین کو پہنداور قبول ہونے نہیں لا سکا جس سے بینتیجہ سامنے آتا ہے کہ ثالثوں کا متفقہ فیصلہ فریقین کو پہنداور قبول ہونے کے باوجودعملاً نافذ ہونے میں کامیاب نہیں ہوسکا! ایسا کیوں ہوا؟ ....اس کا ایک سبب تو سبائی روایات بتاتی ہیں جس کا خلاصہ ہے ہے:

متفقہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد عمر و بن عاص دناتھ نے متفقہ فیصلہ کے خلاف اپناالگ
 ایک اعلان کر کے بچٹرا ڈال دیا جس سے اہل عراق کو خاص طور پر بردی مایوسی ہوئی جبکہ
 وہ فیصلہ پر بہت خوش تھے۔

و الثون کا بیمتفقہ فیصلہ کتاب اللہ کے صربیحاً منافی تھا دونوں ٹالثوں نے فیصلہ میں محض النوں کا بیمتفقہ فیصلہ کتاب اللہ کے صربیحاً منافی تھا دونوں ٹالثوں نے فیصلہ میں محض اپنی نفسانی خواہشات کو مدنظر رکھا تھا اس لئے اہل عراق نے اسے روکر دیا اور اہل شام کے خلاف نے سے اعلان جنگ کردیا!

اورہم بیفصیلاً چہلے بتا چلے ہیں کہ حضرت می بھتوی طرف ان روایات ی سبت مسرت علی بھتو کے باک اور بد بوداردھیہ ہے اس کئے ہم سے علی بھتو کے پاک اور بد بوداردھیہ ہے اس کئے ہم سے علی بھتو ہے باک کئے ہم سے کہتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ کے عدم نفاذ کا بیسب غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ:

الثي نامهاورمتفقه فيصله آپس ميس كمل مطابقت ركھتے ہیں۔

وونوں ثالث متفقہ فیصلہ میں فریقین کی تو قعات پڑھیک پورے اترے ہیں

ثالثوں کے فیصلہ کو مانٹا فریقین پرغیرمشر و ططور پر واجب تھا۔

ص متفقہ فیصلہ کا ٹالٹی نامہ کے عین مطابق ہونے کے باعث کسی فریق کے لئے نہ مانے کا کوئی عذر موجوز نہیں ہے۔

اگرمتفقه فیصله اس مختلف بھی ہوتا تب بھی معاہدہ کی روسے اس کا ماننا فریفین پر

واجب تقا!

- ﴿ فیصلہ کے واجب التسلیم ہونے کے لئے بیضروری نہیں تھا کہ فریقین کے لئے قابل قبول بھی ہوئے قابل قبول بھی ہوئے قابل قبول بھی ہو اللہ بھی ہوئے ہوں مانناوا جب تھا خواہ وہ کتنا ہی نامحوار کیوں نہ ہو۔
- ک حضرت علی بینته کامیہ کہنا کہ ٹالٹول نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا وغیرہ بیہ حضرت علی بیٹھ پرصریحاً بہتان ہے کیونکہ معاہدہ کی روسے ان کے لئے بیہ کہنے کی کوئی مخبائش موجود نہیں ہے۔ اور ایسا کہنا معاہدہ کی صربیحاً خلاف ورزی ہے اور اگر ان کے بارے میں بیہ بات سلیم کر لی جائے تو کیا وہ خلیفۃ النبی ہاتی رہ جا کیں سے؟
  - حضرت عمروبن عاص بیاتھ کے اعلان کا افسانہ حکایات ساز وں کا ایسا ہی جھوٹ ہے جیسا حضرت عمروبن عاص بیاتھ کے اعلان کا افسانہ حکایات ساز وں کا ایسا ہی حجموث انہوں نے فیصلہ سلیم نہ کرنے کے سلسلہ میں حضرت علی بیاتھ کی طرف کتنے ہی عنوا نوں سے منسوب کیا ہے۔

لہٰذامعلوم ہوا کہ متفقہ فیصلہ کے عدم نفاذ کا جوسبب سبائی روایات بتاتی ہیں وہ غلط ہے اور جھوٹ ہے کیکن بیسوال پھراپنی جگہ ہاتی رہ گیا کہ فیصلہ کے نا فذنہ ہو سکنے کا سبب کیا تھا؟.....

اس بارے میں جہاں تک روایات کا تعلق ہے وہ آپ کی کوئی مدونیس کرستیں اہل عراق کی روایات ہیں اہل شام کی طرف سے اس بارے میں کوئی روایات ہیں اہل شام کی طرف سے اس بارے میں کوئی روایت آپ کوئیس ملے گی کیونکہ وہاں سبائیت کا کوئی عمل دخل بہیں تھا حالا انکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تحکیم کا مسئلہ اہل شام وعراق کا ایک مشترک مسئلہ تھا اور متفقہ فیصلہ کا تعلق دونوں فریقوں سے تھا لہذا جمایت یا مخالفت میں روایات دونوں کی طرف سے آئی چاہیے تھیں کہ تمام تر روایات کی طرف طور پر اہل عراق کی طرف سے آئی چاہیے تھیں کیکن یہ عجیب اتفاق ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر روایات کی طرف طور پر اہل عراق کی طرف سے ہیں ہیں ابوموی اشعری اور عمر و بن عاص بھی گئی کی فدمت کی روایات ہیں تو ان کی طرف سے ہیں 'دوبارہ اعلان فیصلہ کے کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی روایات ہیں تو ان کی طرف سے ہیں 'دوبارہ اعلان جنگ کی روایات ہیں تو ان کی طرف سے ہیں 'دوبارہ اعلان جنگ کی روایات ہیں تو ان کی طرف سے ہیں 'دوبارہ اعلان جنگ کی روایات ہیں تو ان کی طرف سے ہیں 'دوبارہ اعلان کی طرف سے ہوائی کاروائی کاذکر ہے تو ان کی طرف سے ہوائی کاروائی کاذکر ہے تو ان کی طرف سے ہوئی میں کے تو ان کی طرف سے جوائی کاروائی کاذکر ہے تو ان کی طرف سے ہوائی کاروائی کاذکر ہے تو ان کی طرف سے ہوئی دیا تھ اور دھنرت معادیہ بڑاتھ کی طرف سے جوائی کاروائی کاذکر ہے تو ان کی طرف سے ہوئی دیا تھ اور دھنرت معادیہ بڑاتھ کے مائین کسی مراسلت یا پیغا م

رسانی کی روایت ہے تو ان کی طرف ہے ہے مصرت معاویہ بڑاتھ اگر حضرت علی بڑاتھ کی طرف سفارت بھیجیں تو روایت انہی کی ہے اور اگر حضرت علی بڑاتھ حضرت معاویہ بڑاتھ کی طرف سفارت بھیجیں پھر بھی روایات انہی کی ہیں 'کیونکہ پرو پیگنڈ ہے کی ضرورت صرف انہی کو پڑتی ہے للبذا روایت سازی کرتے وقت پرو پیگنڈ ہے کے حسب ضرورت ایک ماحول تجویز کرنا ہوتا ہے اس ماحول کے حسب حال کہانی تر تیب دینی ہوتی ہے اس کہانی کے نقاضوں کے مطابق کر داروں میں رنگ بھرنا ہوتا ہے 'حسد اور کینے کی وجہ سے مناسبت قائم نہیں روسکتی اس لئے روایات میں سراغ لگانا چاہیں تو آپ کی حیثیت پانی کی خاطر سراب میں بھٹلنے والے سے حقیقت کا سراغ لگانا چاہیں تو آپ کی حیثیت پانی کی خاطر سراب میں بھٹلنے والے سے خلف نہیں ہوگی للبذا رائز لگانا چاہیں تو آپ کی حیثیت پانی کی خاطر سراب میں بھٹلنے والے سے خلف نہیں ہوگی للبذا یہاں متنقہ فیصلے کے عدم نفاذ کا سبب معلوم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ فیصلہ کے بعد جو کملی صورت حال پیدا ہوئی اس کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے اس سے ایسے پوائنٹ اور اشارات ہو سے کہا معالی معالی ماحل کرنا تمکن اور شمائی ہے آپ کو حقیقی سبب تک رسائی حاصل کرنا تمکن ہو سے کہا جو سب خالی کی حاصل کرنا تمکن اور سے کہا جو سب خالی کی حوالے کے حسب ذیل نکات کو پیش نظر کھیں۔

نفساتی فضاء کے عنوان میں ہم بیدواضح کر تھے ہیں کہ سبائیوں کا بیتنی فیصلہ تھا کہ گلے کے معاملہ کو پاپیمیل تک نہیں پہنچنے دینا۔

م طبری کے حوالے سے بدروایت گزر چکی ہے کہ حضرت معاویہ ناٹھ کی طرف سے کوئی مراسلہ آتا تو عمرو بن عاص والله اس کا جواب دیتے تو کسی کوخبر تک نہ ہوتی لیکن جب حضرت علی والله کا بین جاس والله کی ایس اس کا جواب دیتے تو کسی کوخبر تک نہ ہوتی لیک مایم المؤمنین خضرت ابن عباس چھپاتے تو طرح نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ اگر حضرت ابن عباس چھپاتے تو طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے اور اپنے پاس سے با تیں گھڑ کے چلا دیتے 'اس سے واضح ہوتا ہے کہ بدائل عواق کا وہی گروپ تھا جو فیصلہ کوسبوتا ترکرنے کے لیے تیار ہوکر آیا تھا اور ہروقت چو کنا تھا کہ کہیں ان کی بے خبری میں کوئی بات نہ ہوجائے۔ محضرت علی والله اور حضرت معاویہ والله و دونوں نے ڈالٹوں کے فیصلہ کو تسلیم کیا ہے چنا نچہ دونوں اینے الیکن منصب سے سبکہ وقل ہوئے کے ونکہ دونوں حضرات شریعت کے اس دونوں اینے اپنے منصب سے سبکہ وقل ہوئے کیونکہ دونوں حضرات شریعت کے اس

تھ سے واقف تھے کہ دونوں کی بیٹنیں حضرت معاویہ رفاعی بیعت بطورا میرا ورحضرت علی رفاعی بیعت بطورا میرا لہو منین حکمین (ٹالٹوں) کے فیصلہ کے بیٹیج میں ختم ہو گئیں لیکن جب فیصلہ علما نا فذنہ ہونے دیا گیا تو صورت حال کو معمول پر رکھنے کے لئے دونوں حضرات نے اپنی اپنی جگہ پھرسے دوبارہ بیعت کی چنانچہ حضرت علی رفاعی بیعت کے دونوں حضرات نے اپنی اپنی جگہ پھرسے دوبارہ بیعت کی چنائچہ کے ساتھی اور کے بارے میں ہے کہ 'جب خوارج کوفہ سے نکل گئے تو حضرت علی رفاعی کے ساتھی اور آپ کے باتھ پر بیعت کی اور کہنے لگے ہم اس کے دوست ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہیں جس کے آپ دوست ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور اس کے دیمن ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور آپ کے دوست ہیں جس کے آپ دوست ہیں جس کے آپ دوست ہوئے اور آپ کے دوست ہیں جس کے آپ دوست ہیں کے آپ دوست ہیں جس کے آپ دوست ہیں کے آپ

(طبری۳/۲۵)

حضرت معاویہ بڑاتھ کی بیعت کے بارے میں ہے کہ" اہل شام نے حکمین کے فیصلہ کے بعد کے اس میں ہے کہ" اہل شام نے حکمین کے فیصلہ کے بعد کے اس میں دیاتھ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی" کے بعد کے اس میں دیاتھ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی" کے بعد کے اس میں دیاتھ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی" کے بعد کے اس میں دیاتھ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی ب

یہ بیعت خلافت نہیں تھی بلکہ بیعت امیر ہی تھی' اسے بیعت خلافت کا نام دینا راوی کا اپنا خیال ہے کیونکہ دوسری روایات میں واضح طور پر موجود ہے کہ'' بیعت خلافت حضرت معاویہ ناٹھ کے ہاتھ پراہم ھیں اذرح میں ہوئی جب حضرت حسن دستبر دار ہوئے لہٰذا' اہم ھیں۔ معاویہ ناٹھ کے ہاتھ پراہم ھیں اذرح میں ہوئی جب حضرت حسن دستبر دار ہوئے لہٰذا' اہم ھیں۔ کار مانہ 1 اسال ۲ ماہ ادر ۲۲ دن ہے'۔ (طبری ۱۳۳۹)

اوراہل شام نے حضرت علی ناٹھ کی شہادت کے فوراَ بعد ہم ھ میں حضرت معاویہ ناٹھ کے ہاتھ پرخلافت کی بیت المقدس کے شہرایلیا میں کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کر لی تھی اس وفت حضرت معاویہ ناٹھ بیت المقدس کے شہرایلیا میں منظے طیری میں ہے:

"اس سال شہرایلیا میں معاویہ زائد کے لئے بیعت خلافت کی گئی اور اس سے پہلے حضرت علی زائد کو عزاق میں امیر المؤمنین کے نام سے پکارا جاتا تھا اور حضرت معاویہ زائد کو شام میں صرف امیر کے نام سے پکارا جاتا تھا جب حضرت علی زائد آل ہوئے تو حضرت معاویہ زائد کو امیر المؤمنین کے نام سے پکارا جاتا تھا جب حضرت علی زائد آل ہوئے تو حضرت معاویہ زائد کو امیر المؤمنین کے نام سے پکارا گیا"۔ (طبری ۱۲۳/۲۳)

چند ماہ بعد اسم کے آغاز میں حضرت حسن ناٹھ کے بیعت کرئے سے اہل عراق بھی بیعت میں شامل ہو سکتے کو یا بیعت کی باقاعدہ تکمیل اب ہوئی' اس سے بیر بات واضح ہوگئی کمہ حکمین کے فیصلہ سے ختم ہو حکمین کے فیصلہ سے ختم ہو حکمین کے فیصلہ سے ختم ہو سی تھی خوصمین کے فیصلہ سے ختم ہو سی تھی تھی جو حکمین کے فیصلہ سے ختم ہو سی تھی تھی ہوگئی ہے۔

عراقیوں کی طرف ہے بیطرفہ پر ویٹینڈہ جس کی کوئی معقول وجہ ہیں اور ویسے بھی ا نتهائی نامعقول برو پیگنده ہے اور اس سے کوئی شبت بات نہیں بنتی مثلاً سکتے ہیں کہمرو بن عاص نے بردی عیاری سے کام لیا فیصلہ کے بعد اپنا ایک بے قاعدہ اعلان کر کے سارا كام خراب كرديا ،اس معلوم مواكه فيصله تو درسيت موا تفاليكن عمروبن عاص فطع ف تا فذنه ہونے دیا الہٰ زااس بے قاعدہ اعلان پرعمرو بن عاص بٹاٹھ کی اتنی اور اتنی ندمت کی سی کہ انسا نبیت کے دائر ہے ہی سے اسے باہر کر دیا گیا اور بیہ باور کرایا گیا کہ اس ہے قاعدہ اعلان ہی نے پوری امت کومصیبت میں ڈالاجس مصیبت کووہ اب تک بھگت رہی ہے لیکن پھرروایات اپنارخ بدل لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں فیصلہ ہی غلط تھا اور فیصلہ كرنے والے دونوں ٹالثوں نے كتاب الله كوپس پشت ڈالا اور ابيا فيصله لے كے م يے جس براللداوراللد كارسول اورسب اہل ايمان ان دونوں ثالثوں سے برى الذمه ہو سے کے کو یا اس فیصلہ کی وجہ ہے دونوں ٹالث ابوموی ناٹھ اشعری اور عمرو بن عاص بناٹھ مسلمان بى ندر ہے اگر ربیات ہے تو عمروبن عاص ناتھ پر بے قاعدہ اعلان کے الزام کا كيا مطلب؟! وه اعلان تو تب قابل اعتراض تفاجب فيصله يح جوتا اورعمرو بن عاص تظف کے غلط اعلان کے باعث اس محیح فیصلہ کے نفاذ میں رکاوٹ پڑجاتی لیکن یہال تو سرے ہے اوراس غلط فیصلہ اسے جانے والا فیصلہ ای غلط اورشرانگیز ہے! اوراس غلط فیصلہ کی رویسے سبائی روایات کہتی ہیں کہ دونوں ٹالث اسلام ہی سے خارج ہو تھے ہیں کو مجرالی صورت میں اگر رید مان بھی لیا جائے کہ عمرو بن عاص پڑھنے نے سیج مجے وہ نامعقول فتم كا اعلان كيا تفاتو پھركيا مجڑا؟ بلكه اچھا ہوا كه شرائكيز فتم كے فيصله كونا فذہونے سے روک دیا! لیکن سبائیون کوایک اورمشکل کا سامنا ہے کہ جس فیصلہ کو وہ شرانگیز اور

یبال پیصاحب فہم اور ذی شعورا دی چونگا ہے! کہ جب فیصلہ فریقت کو بیند ہے عین مطابق ہے فیصلہ فریقت کو بیند ہے عین مطابق ہے فیصلہ کرنے والے نہایت جلیل القدر دو صحابی ہیں اور فیصلہ فریقت کو بیند ہے دونوں سر براہوں نے فیصلہ کو واجب الا طاعت جانتے ہوئے خود کو اپنے اپنے منصب سے سبکہ وقل گردانا ہے تو عراقیوں کو ایسی نامعقول ترین با تیں گھڑنے اور دوجلیل القدر صحابہ مخالفہ کو الماسید وقل گئی منصوبوں کے بلا وجداس قدر بدنام کرنے اور حضرت علی بڑائیل طرف سے اہل شام کے خلاف جنگی منصوبوں کے افسانے تصنیف کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ؟ اس پرآ دی اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ چور کی ڈاڑھی افسانے تصنیف کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ؟ اس پرآ دی اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ چور کی ڈاڑھی میں تکا اور ایس نتیا کی اس نتیا کی کیا میں جن کی کیا میں تیزی آئی اور جب ٹالٹوں نے اتحادامت کے لئے میں تیزی آئی اور جب ٹالٹوں نے اتحادامت کے لئے اپنا مثالی فیصلہ سنایا جوفریقین کے لئے قابل قبول اور پہند تھا تو سبائی اپنی بیجانی کیفیت میں محقول اور نامعقول کا ہوش کھو بیٹھے اور فیصلہ سنائے جانے پر سخت ہؤگامہ کھڑا اکر دیا اور ایسی ہٹر ہونگ مچائی اور نامعقول کا ہوش کھو بیٹھے اور فیصلہ سنائے جانے پر سخت ہؤگامہ کھڑا اکر دیا اور ایسی ہٹر ہونگ مچائی کو اس کے محسل کے جانے پر سخت ہؤگامہ کھڑا اکر دیا اور ایسی ہٹر ہونگ مچائی کو سے جو بی کو کھو کو دو تھر دیا ہے اور الم محتول کا ہوش کی فضاء کو دو تھو بن عاص کے پیچھے کو ڈالبر اتا بھاگ دیا ہے اور الم محتول کا میں کوئی بھی کوئی ہونہ میں عاص کے پیچھے کوڑ البر اتا بھاگ دیا ہے اور الم الم الماسید ھا جو مند

میں آتا ہے کہتے چلے جارہے ہیں کوئی کہتا ہے ساری شرارت عمروبین عاص بڑاتھ کی ہے اس نے حضرت علی بڑاتھ کو برخاست کرنے کا اعلان کیا ہے کوئی کہتا ہے دونوں ٹالٹوں نے فیصلہ جودیا ہے وہ قرآن کے اور ایمان کے خلاف ہے وہ دونوں اسلام سے خارج ہو گئے کوئی کہدر ہا ہے ٹالٹ ویسے ہی نااہل سے انہیں فیصلہ دیے کی مجھ ہی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ جتنے منداتی با تیں جوجس کی سمجھ میں آیا کہتا گیا۔ مقصد تھا صحابہ ہی نگڑ کے خلاف آتش غیظ وغضب سے ماحول کوگر مانا اس کے لئے سب وشتم کی روایات میں مطابقت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ روایات میں مطابقت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بوتی سب وشتم کی روایات میں مطابقت کی جر مارکر دی جائے آپس میں وہ روایات متضاد ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں کیونکہ تطبیق اور عدم تطبیق و کھنے والے کم ہوتے ہیں ظاہر عبارت سے متاثر ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں اور واقعی سبائیت اس مقصد میں کا میاب رہی اور ان کی اس قابلیت کی واد نہ دینا ہوگی کہ واقعی ان جیسا کا میاب ترین جموٹا د نیا میں کوئی دوسرا پیدائیس ہوا یہ اللہ کی دین ہوگی کہ واقعی ان جیسا کا میاب ترین جموٹا د نیا میں کوئی دوسرا پیدائیس ہوا یہ اللہ کی دین ہوئی کہ والٹہ اللہ کی اس جب سے جس کود سے والٹہ اعلم بالصواب

#### حرف آخر

معاہرہ تحکیم کی پوری روداد پوری وضاحت وتفصیل سے آپ س جکے ہیں ذیل میں ہم مخضرطور براس کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں۔

- ثالثی نامهامیرالمونین حضرت علی بزاند اور حضرت امیر معاوید بزاند و وزول کے اتفاق سے
   کھا گیا تھا
- دونوں کی طرف سے ثالثوں کوغیرمشروط اور کمل اختیار دیا عمیا تھا کہ وہ جس کوخلیفہ مقرر
   کریں گے وہی خلیفہ ہوگا اور جس کووہ معزول کریں گے وہ معزول ہوگا۔
- اجب دونوں کی طرف سے بالاتفاق ہے سے کیا گیا تھا کہ ٹالٹوں کا فیصلہ ہرصورت میں واجب العمل ہوگا خواہ وہ فیصلہ سے بالاتفاق ہے جا تا ہیند ہو العمل ہوگا خواہ وہ فیصلہ سی کو بہند ہو یا نا پہند ہو خواہ وہ کی کے حق میں ہویا مخالف ہو۔
- ٹائٹوں کے فیصلے ہے اختلاف کی کسی کے لئے کسی حال میں کوئی مخوائش ہاتی نہیں رکھی
   گڑتھی ۔
- فیصله مانے سے انکار کوامت میں جنگ وجدال اورافتر اق وانتشار کا واحد سبب قرار دیا
   گیاتھا۔
- افراد امت کا کردار ثالثول کا فیصله منوانے میں مددگار و معاون کا ہوگا تنقید کنندہ اور اعتراض کنندہ کانہیں ہوگا۔
- ے حضرت علی بڑاتھ نے حضرت ابومویٰ اشعری بڑاتھ کو یہاں تک چھوٹ دی تھی کہ'' آپ فیصلہ کریں خواہ میری گردن اڑا دینے کا ہو'۔
- ک ایک مضبوط گردہ کی طرف سے فیصلہ کی جار جانہ مزاحمت کے آٹاراس قدر واضح تھے کہ ٹالٹوں نے اپنے جان و مال اور گھر بار کے بچاؤ کی با قاعدہ صانت کا حصول ضروری سمجھا چنانچہ فریقین کی طرف سے ٹالٹوں کی حفاظت کے لئے چار چار سومحا فظوں کا انتظام کیا گیا، اس کے باوجود عین فیصلہ کے وقت ٹالٹوں نے سکیورٹی کے انتظام کو ناکانی سمجھتے ہوئے مزید کہار صحابہ کرام ٹھائٹے کو مدد کے لئے طلب فرمایا۔

ندکورہ بالا ٹالٹی نامے کے نکات کے سامنے اب ٹالٹوں کا فیصلہ رکھ کے دیکھیں تاکہ واضح ہوجائے کہ فیصلہ ٹالٹی نامے کے موافق ہے یا مخالف سنٹالٹی نامے کامتن پہلے گزر چکا ہے۔ مذکورہ بالا نکات اس متن کا خلاصہ ہیں سنٹھ کے کامتن حسب ذیل ہے۔۔۔۔۔

حضرت ابوموی اشعری بڑاتھ صدر عدالتی بنخ فیصلہ پڑھ رہے تھے اور عدالتی بنخ کے ممبر حضرت عمرو بن عاص بڑاتھ فیصلے کے جرجلے پر'' بنخ کہا اور بہت اچھا کہا''فر ماکر ساتھ ساتھ اٹائید کر رہے تھے۔اب اس فیصلہ کوٹالٹی نا ہے کے مقابلے میں رکھ کر پڑھئے اور بار بار پڑھئے پھر خور دبین لگا کر فیصلے میں کوئی ایسالفظ ڈھونڈ ہے جوٹالٹی نا ہے سے انحراف کی نشا ندہی کرتا ہو،آپ کی بیج جوٹالٹی نا ہے ہے بین مطابق ہے اور کی بیج جوٹالٹی نا ہے کے مین مطابق ہے اور بالٹی نا ہے کے میں مطابق ہے اور بالٹی نا ہے کے میں مطابق ہے اور بیٹ ہو الٹی نا ہے کے میں مطابق ہے اور بالٹی نا ہے کے میں مطابق ہو بالٹی نا ہے کے میں مطابق ہے اور بالٹی نا ہے کے میں مطابق ہو بالٹی نا ہے کہ بالٹی نا ہے کا میں ہو بالٹی نا ہے کر میں ہو بالٹی نا ہے کو بالٹی نا ہے کہ مقابلہ ہو بالٹی نا ہے کو بالٹی نا ہے کہ بالٹی نا ہے کی بالٹی نا ہے کیں میں ہو بالٹی نا ہو ہو بالٹی نا ہے کی بالٹی نا ہو ہو بالٹی بالٹی بالٹی بالٹی ہو بالٹی بالٹی ہو بالٹی بالٹی ہو بالٹی بالٹی ہو بالٹی ہو بالٹی ہو بالٹی بالٹی ہو بالٹ

مندرجہ بالا نکات میں نکتہ نمبر ۸ سے آپ بیانہ سی کیٹیں سے کہ زبر دست سکیورٹی کی موجودگی میں سبائی ٹولہ بھی فیصلہ سنانے سے جرم میں ٹا یں ٹوٹل تو نہ کرسکالیکن غلاظت بھری روایات سے پروپیکنٹرے کی الیمی بد بودار دحول اڑائی کہ اس نے حقیقت کا چبرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا اور فیصلہ کے نفاذکوناممکن بنانے میں کامیاب ہو گئے ادرانہائی دکھ اورافسوں ہوتا ہے جب ہم

یدد کیھتے ہیں کہ خلافت وملوکیت نامی کتاب کے مصنف سید ابوالاعلی مودودی جن کے فکر وقہم پر محقیق کا پکالیبل چسپال ہے وہ جب صحابہ ڈولڈ کے معاملے میں قلم اٹھاتے ہیں تو اس بارے میں جو انہیں روایات بیندآتی ہیں تو وہ بہلی سبائیوں کی غلاظت بھری متعفن اور بد بودار روایات ہیں جہنیں وہ متند ترین قرار دے کر باحوالہ قل فرماتے چلے جاتے ہیں جس کے نتیج میں ان کی تحقیق کا گراف عامیانہ کے جب می مجلی کی اس کی جو انہاں کے تاہے۔

زیر بحث مسئلہ اس کی بہترین مثال ہے: ٹالٹی نامہ اور ٹالثوں کا فیصلہ دونوں آپ کے سامنے ہیں اب ان دونوں کے سامنے اس بارے میں مودودی کا فیصلہ رکھیں اور پھران کی اچھوتی سامنے ہیں اب دوہ نرماتے ہیں:''پوری کاروائی جو دومۃ الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کے حدود سے طعی متجاوز تھی''۔ (خلافت وملوکیت صفحہ ۱۸۴۳)

معلوم ہوتا ہے کہ معاہدہ تحکیم موصوف نے پڑھائی نہیں معاہدہ تحکیم سے وہ بالکل بے خبر ہیں اور تعجب ہے کہ تبھرہ محققانہ فرمارہ ہیں بلکہ انہوں نے سبائیوں کی غلاظت بھری وہ روایات دکھ لیس جن کا الزام وہ لوگ یعنی سبائی حضرت علی ہوٹا ہے ہمرتھو بہتے ہیں بس وہ روایات موصوف کی نظر ہیں چڑھ گئیں اور ایسی روایات خصوصاً صحابہ ہوٹائی کے بارے میں موصوف کو پسند بہت آتی ہیں لہٰذا انہیں باحوالہ نقل فرما کر حقیق کاحق اوا کر دیا گیا گئا ہے جیسے انہیں صحابہ منافی کے بجائے سبائیوں سے محبت ہے۔ اتا للہ وانالیہ راجعون!

# صحابه فيلق معصوم ببل تنص

سوال: بیمسلم حقیقت ہے کہ صحابہ ٹھا آئے معصوم نہیں ہیں معصوم عن الخطا انبیاء کی صفت ہے صحابہ ٹھا ٹھے کہ ان سے کبیرہ گناہ بھی صحابہ ٹھا ٹھے کہ ان سے کبیرہ گناہ بھی محابہ ٹھا ٹھے کہ ان سے کبیرہ گناہ بھی مرز دہوئے ہیں قرآن میں صحابہ ٹھا ٹھے کی سیرت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

'' والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكر وا الله'' ''اوروه لوگ بين كه جب وه كسى برى بات كاارتكاب كريں ياا ہے اوپرظلم کريں توانندکو يا دكرتے بيں۔ (آلعمران آيت ١٣٥)

جواب

سب سے پہلے ضمنا میہ بات سمجھ لیں کہ سی چیز کا ذکر کرنا اور چیز ہے اور کسی چیز پر تنقید

کرنا اور چیز ہے۔ تنقید کا مطلب ہے: ایہا ہوا! ..... یہ کیوں ہوا؟ اس کے بجائے یوں کیوں نہیں ہوا؟۔ ذکر کا مطلب ہے کہ! بیہ بات ایسے ہوئی ہے

جہاں تک صحابہ دی آئی کی معزشوں کے ذکر کا تعلق ہو آگر وہ سلسلہ واقعات کے شمن میں آئیں تو اس کی حیثیت نقل حکایت کی ہوگی اور اگران لغزشوں کے ذکر کا اہتمام کیا جائے تو یہ ناوانی اور جہالت ہے اور اگر صحابہ شائی کی حسن سیرت سے ان کی مطابقت پیدا کرنے کے لئے کسی مناسب تو جیہہ کی خاطر کیا جائے تو یہ ایک علمی تحقیق ہوگی اور سعی محمود ہوگی ۔ باتی رہی تنقید؟ تو صحابہ دی آئی پر تنقید کرنا صرف دو وجہ سے ہوسکتا ہے یا تو وہ نتیجہ ہے صحابہ شائی سے بغض وعنا دکا اور یا جہل مرکب کا! اگر ان دو باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات صحابہ دی آئی پر تنقید کے لئے کسی کے علم میں ہوتو براہ کرم ہماری معلومات میں اضافہ کرے! بہت مشکور بہت ممنون ہون گے!!۔
میں ہوتو براہ کرم ہماری معلومات میں اضافہ کرے! بہت مشکور بہت ممنون ہون گے!!۔
میں اور کے شروع میں جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے یعنی:

"والـذيـن اذا فـعلوافا حشة او ظلموا انفسهم ذكر والله متعفر والدنو بهم و من يغفر الذنوب الاالله ولم يصروا على ما فعلو اوهم يعلمون "

اس آیت سے گویا بیٹابت ہوتاہے کہ صحابہ خاتی ہے سرز دہونے والے گناہوں کی حقیقت واضح ہو جائے۔ بیآ بیت سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۲۱۔۱۳۵ ہے اس سے پہلے آیت ۱۳۳۱ میں مقین کا ذکر ہے جن کے لئے جنت کی تیاری کے اہتمام کا ذکر ہے آگی آیت میں ان متقین کی صفات کا ذکر ہے جن کے لئے جنت کی تیاری کے اہتمام کا ذکر ہے آگی آیت میں ان متقین کی صفات کا ذکر ہے جن کے لئے بڑے اہتمام سے جنت تیاری گی ہے فرمایا:''وہ وہ لوگ ہیں جوخوشحالی اور تنگدی دونوں حالتوں میں مکیاں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں' فصہ بی جاتے ہیں' لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی ان محسنین سے محبت کرتے ہیں' ان محسنین کے لئے صیفہ حال کالایا گیا ہے جس کا مطلب بیہ کہاں متقین و محسنین سے مراواصحاب محمد طافقہ ہی ہیں جو خردول آیت کے وقت ان صفات سے موصوف ہیں اس کے بعد زیر بحث آیت ۱۳۵ میں فرمایا جوزول آیت کے وقت ان صفات سے موصوف ہیں اس کے بعد زیر بحث آیت ۱۳۵ میں فرمایا میں کہا کہ ۔''وہ لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی براکام کر ہیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کرلیں تو فورا اللہ کو یا وکر تے ہیں کو برائی کر ہیٹھے ہیں ہیں بھراپنے گناہ پر بخشش ما تکتے ہیں اور اللہ کے سواکون ہے جوگناہ بخشے اور جو برائی کر ہیٹھے ہیں ہیں بھراپنے گناہ پر بخشش ما تکتے ہیں اور اللہ کے سواکون ہے جوگناہ بخشے اور جو برائی کر ہیٹھے ہیں ہیں بھراپنے گناہ پر بخشش ما تکتے ہیں اور اللہ کے سواکون ہے جوگناہ بخشے اور جو برائی کر ہیٹھے ہیں

اس پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے'' لیعنی گناہ پر قائم نہیں رہتے رہے آیت بھی سابقہ آیت کے ساتھان کی مدح میں نازل ہوئی ہے حالانکہاس آیت میں ان سے بڑے گناہ کے سرز دہونے کا ذکرے کو یا ان کی نوعیت ارتکاب گناہ اللہ کومجبوب ہے جس پران کی مدح فرمائی جارہی ہے اس ے انگی آیت ۲ سلامیں ان کی جزااور ان کے انعام کا ذکر ہے انعام کا اعلان جہاں ان کے لئے ا کیک عظم ترخو شخبری ہے وہاں ان کی مدح ہے باب کی جھیل بھی ہے اور آنے والی نسلوں سے لئے ا یک تنبیہ بھی ہے کہان کے ارتکاب گناہ بہ نہ بھول جانا' بیالٹدکے برگزیدہ بندوں کی محبوب ترین جماعت ہے اگر کسی نے نامناسب زبان کھولی تو عاقبت تاریک کر بیٹھے گا' انعام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:ان کی جزامغفرت ہےان کے رب کی طرف سے اورجنتیں ہیں جن کے بیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور کیا خوب ہے مل والوں کا اجز'' .....اور واقعی کیا خوب ہیں میانوگ! جن سے برائی اورظلم سرز دہونے کا اعتراف بھی ہے اس کے باوجود ان کی صفت متفین بمحسنین عاملین ہے اور ریہ صفات کسی حسن ظنی پر منی نہیں ہیں بلکہ رب العالمین کی کواہی بر بنی ہیں جو عالم الغیب والشہا دہ ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ ان کی شان بیہ ہے کہ ادھرخطا سرز و ہوئی ادھرالٹد کی یادنے چونکا دیا جگا دیا فورا تو بہ کی اس وفت استغفار میں لگ محکے جانبے ہو جھتے کسی گناہ یر کار بند ہیں رہتے کو یاکسی جذباتی ہیجان کے باعث یا نا دانستہ طور پر گناہ سرز دہوجانا کوئی بعید ہیں للمكراسي للمحمصروف توبه واستغفار هوجانا جهال فورأ سمناه كاداغ دهو ژالتا يب وہاں ووکسی بہت او چی اور یا کیزه سیرت کا پیته دیتا ہے جوا بنی طہارت و یا کیزگی برکوئی ادنی سامیلا دھبہ بھی قبول تہیں کرسکتی اور کسی حال میں بھی اپنی طہارت کا گراف ینچے ہیں آئے دیتی میں ایک سیرت اس قابل ہے کہ استے سل انسانی کے لئے معیار ہدایت اور معیار ق قرار دیا جائے یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں امت کو بیر بتایا کہ اولئك هم الر اشدون ".....ين لوگ راست روايعتى في راه يربين.

## صحابه نظر کے گناہ کی نوعیت

اللہ تعالیٰ نے سیرت کے اعلیٰ معیار پرصحابہ ﷺ کوجواعز از بخشاہے وہ یہ ہے کہ تا جدارختم نبوت مُلَّظِیِّا کومخاطب کرکے فرمایا:

"اذا جاء ك الذين يؤ منون با يا تنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم ٥ و كذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المحر مين٥" (انعام آيت٥٥/٥٥)
"اور جب آپ كياس آكي وه لوگ جو بمارى آيتوں پرايمان لا ت

"اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیوں پرایمان لاتے ہیں تو آپ کہیں" السلام علیم" تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم قرار و بے لیا ہے اس طرح پر کہتم میں سے جو کوئی ٹا دانی کے باعث برا کام کر بیٹے پھراس کے بعد تو بہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یا در کھو کہ وہ غفور رجیم ہے اور ایسے ہی ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تا کہ مجرموں کاراستہ واضح ہوجائے ....."

ان آینوں سے کی سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں:

- آیتوں پرایمان لانے والوں سے کون مراوی کیا امت کا ہر فرد؟
- وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کوفرض قرار دے لیا ہے
   کہ ہر حال ہیں ان پر رحمت ہی نازل فر مائے گا؟
- وہ نا دانی (جہالت) کیا ہے جس کے ساتھ سٹلین ترین معصیت بھی تو ہہ کے بعدان کی سیرت ملا ملا موہ کو داغدار نہیں کرتی ؟
  - کون ی وه آیات ہیں جن کی تفصیل بیان کی گئی ہے؟
- یہاں ندکورہ آیات میں مبیل صحابہ یعنی مبیل المؤمنین کا ذکر ہے اوراس کو واضح کیا گیا
   یہاں ندکورہ آیا ہے میں بیفر مایا ہے تا کہ بیل المجر مین واضح ہوجائے جب کہ آیات ندکورہ

#### میں بیل الجر مین کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے ....؟ ان سوالات برجم نمبر وار گفتگو کرتے ہیں:

- آ یت ندکورہ میں'' السادیس بو منون''سے مراد صرف اصحاب محمد مَالْتُرَامْ ہِیں ان کے علاوہ کوئی دوسرافخص خواہ وہ تقویٰ واحسان میں کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ رکھتا ہواس آیت کے مصداق میں داخل نہیں ہوسکتا کیونکہ''اذا جاء ک ..... جب آ پ کے پاس وسکتا کیونکہ ''اذا جاء ک ..... جب آ پ کے پاس اس جومؤمن بھی آ ئیں ۔... بوگا۔ آ ئیں ۔.. بوگا۔
- سیاعلان بھی صحابہ نوائی ہی کے لئے ہے کہ تمارے دب نے تہمارے لئے اپنی ذات پر رحمت کولا زم اور واجب کرلیا ہے کیونکہ انہی کوتو ہوانا بت کا وہ نفیس ذوق عطا ہوا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بردی سے بردی لغزش اور تقلین سے تقلین غلطی بھی سیرسہ طاہرہ کا گراف او پر تولے جا سکتی ہے نیچ نہیں لاسکتی بعد والوں بیں آ پ کو خلطیوں سے مہر ااور کارنا موں سے بھر پور زندگیاں بھی مل جا تھی گی لیکن سیر سے کا جو اعتدال توازن اور باتکین آ پ صحابہ بوزند کے بال پائیں سے میکی دوسر کے ومیسر آ ناممکن نہیں ہے کیونکہ باتکین آ پ صحابہ بوزند کے بال پائیں سے میکوازی کسی عمل کسی کا دش اور ریاضہ کا ہونا ممکن بیا خوازی کسی عمل کسی کا دش اور ریاضہ کا ہونا ممکن بیان نہیں ان کی عبادت معاملات اخلاق معاشرت حقوق وفرائض وغیرہ ذمہ داریوں کی عملی نظامت کی بیات میں ایس بے سیائل کے سوال پر واضح کیا تھا ہیں بہی وہ حقیقت ہے جے عبداللہ بن مبارک نے ایک سائل کے سوال پر واضح کیا تھا کہ : عمر بن عبدالعزیز اس محواویہ ناٹھ رسول اللہ ناٹھ کیا کہ اس سے مرابر بھی نہیں ہو سکتے جس کھوڑے پر حضرت معاویہ ناٹھ رسول اللہ ناٹھ کیا تھی جادین گیا ہے۔
- اورار تکاب گناہ کے سبب تو ہہ کی قبولیت واجب ہوجاتی ہے اورار تکاب گناہ کے باوجود سیرت پاک اور طاہر بی رہتی ہے اس کے کیامعنی ہیں ؟ .....امام رازی نے جہالت کے تین معنی نقل فرمائے ہیں :
- (الف) ہروہ مخص جواللہ کی نا فرمانی کرتا ہے اسے جاہل کہا جائے گا اوراس کے فعل کو جہالت کُر قرار دیا جائے گا اور اپنے رب کے اس نا فرمان پر جاہل کے نام کا اطلاق اس بناء پر ہے

کہ اگر بیاس علم سے کام لیتا جو جزاء وسزا کے بارے میں اس کو حاصل ہے تو اس معصیت کا ارتکاب نہ کرتا لہٰذا جب اس نے اس علم کو استعال نہیں کیا تو اس کی حیثیت بیہ ہوگی کو یا اسے اس کاعلم ہی نہیں اس اعتبار سے معصیت کے اس مرتکب کو جابل کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔

(ب) انسان معصیت کا ارتکاب بیرجانتے ہوئے کرتا ہے کہ بیمعصیت ہے مگراسے اس معصیت کی سزا کی تعینی کا تیجے ادارک نہیں۔

(ج) انبان معصیت کاار تکاب کرتا ہے جبکہ اے ای فعل کے معصیت ہونے کاعلم ہیں ہے لیکن اس کے لئے میمکن تھا کہ وہ اس فعل کا معصیت ہونا معلوم کر لیتا۔ (تفسیر کبیر آبیت کا)

امام رازی معطیہ نے یہاں کویا اصولی بحث کی ہے لین آیت اگر چہ صحابہ دی کھڑے کے بارے میں ہے لیکن اپنے مصداق پر اس کے حکم کا اطلاق تو قیامت تک جاری رہے گالیکن ہمارے چیش نظر اس وقت یہ ہے کہ آیت چونکہ صحابہ شکھڑ سے مخاطب ہے لہذا جو بعض معاصی صحابہ شکھڑ سے سرز دہوئے ہیں ان کا جائزہ لے کراس نفسیاتی کمزوری کا تعین کریں جوان معاصی کے ارتکاب کا سبب بنی تا کہ لغزشہائے صحابہ شکھٹ میں جہالت کا مفہوم متعین ہو جائے چنائچہ صحابہ شکھٹ سے سرز دہونے والی لغزشوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے دوہی سبب ہمارے سامنے آتے ہیں۔

ا.....جذبات کی جیجانی کیفیت ۲.....غلطهمی

ہیجانی کیفیت کا مطلب ہے کہ جذبات اس طرح بے قابوہوئے کہ ہوش وخرد پرغالب آگئے اور سزاکی شکینی کا ادراک ہی ندر ہا'امام رازی مسطعہ نے'' جہالت' کے دوسرے معنی کہی بتائے ہیں چنانچ چھنرت ماعز اسلمی بٹاتھ اور غامہ بیخاتون میں گاواقعہ اس سبب کا نتیجہ ہے۔ بتائے ہیں چنانچ چھنرت ماعز اسلمی بٹاتھ اور غامہ بیخاتون میں گاواقعہ اس سبب کا نتیجہ ہے۔ غلط نہیں کا مطلب ہے کہ اقدام کرتے وقت بیانداز ہیں تھا کہ ہم غلط کررہے ہیں جیسے غزوہ احد میں موریعے چھوڑ دینا' حضرت اسامہ بٹاتھ کا کلمہ پڑھنے والے کوئل کردینا' غزوہ

تبوک میں پیچھےرہ جانا حضرت خالد ناٹھ کا''صبانا صبانا'' کہنے والے اہل ایمان کوٹل کردینا مکہ کے موقعہ پرانصار ناٹھ کا شکایت کرنا سورہ تحریم میں امہات المؤمنین کا واقعہ حاطب ناٹھ بن الی بلتعہ کا اہل مکہ کو خط کھنا مخز ومیہ ڈاٹھ خاتون کا چوری کرنا' بعض صحابہ کا افک میں بنتلا ہونا حضرت عمار شاٹھ کا حضرت عثان شاٹھ کے بارے میں ارباب فتنہ سے دھوکا کھانا وغیرہ بیہ وہ امور ہیں جو غلط ہمی کے سبب سرز دہوئے' اورا مام رازی نے''جہالت'' کا جو تیسرام فہوم بیان کیا ہے بیتمام اموراس وائرہ میں آتے ہیں۔

شروع میں جوآیت گزرچکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا صحابہ رہ اللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا صحابہ رہ اللہ کی مدح میں بیفر مانا بھی پیش نظر رہے'' ولیم یصروا علیٰ ما فعلوا و هم یعلمون '' سساور وہ جو کر بچکے ہیں اس پر جانتے ہو جھتے اصرار نہیں کرتے سست کویا نصوص قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے کسی لغزش یا معصیت کا ارتکاب ایک حادثاتی اور غیرار ادی قتم کا اتفاق ہے۔

چنانچہوہ جندروز بعد مرگیا اور قبر نے اسے قبول نہ کیالوگ اسے دنن کرتے تھے اور قبر اسے باہر پھینک دین تھی۔ آپ مُنٹیٹی نے فرمایا قبراس سے برے کوقبول کرلے گی کیکن اسے نہیں کرے گی .....ایسے ہی نغلبہ نامی وہ صحف جس نے مال میں برکت کے لئے آپ تالی ہے دعا کرائی اور بعد میں وصولی زکو ہ پرمعترض ہوا آپ تالی ہے اس کی زکو ہ قبول کرنے سے انکار کر ویا جس کے نتیجہ میں وہ رسوااور ذکیل وخوار ہوکر مرااوراس طرح نظروں سے گرگیا کہ آج اس کے بارے میں بجزاس کے نتیجہ میں وہ رسوااور ذکیل وخوار ہوکر مرااوراس طرح نظروں سے گرگیا کہ آج اس کرح بارے میں بجزاس کے نام کے اس سے زیادہ اور کوئی بچھ نہیں جانتا کہ میشخص کون تھا'اس طرح کے لوگوں کوئس نے آج تک صحابہ فرہ گئی میں شار نہیں کیا جس کا سبب بھی تھا کہ ان کا انداز خطاء کے لوگوں کوئس نے آج تک صحابہ فرہ گئی میں شار نہیں کیا جس کا سبب بھی تھا کہ ان کا انداز خطاء کے باعث معصومانہ ہوتا ہے۔

سم سوہ کوئی آیات ہیں جن کے لئے فرمایا''ہم تفصیل ہے آیات بیان کرتے ہیں' '''۔۔۔۔؟

یدوہی آیات ہیں جواس آیت فدکورہ سے پہلے ہیں ایک وہ آیت جو ہما نے در مطالعہ

ہاوردودہ آیتیں ہیں جواس سے پہلے ہیں' ان تین آیات میں صحابہ کی حیثیت واہمیت کا تعین کیا

گیا ہے جس کے لئے خطاب براہ راست نبی ماٹھ کا کو ہے بعنی آپ ٹاٹھ کی سے مرداران قریش نے

میقاضا کیا تھا کہ یہ تھرڈ کلاس نفری جو آپ کے گر دہ تع ہوگئی ہے ان کے ہوتے ہوئے مابدولت

ہستیوں کو یہ کہاں زیب ویتا ہے کہ آپ کی مجلس میں ان کے پہلو بد پہلو بیٹھ کراپئی عالی مزاجی کو

محروح کریں ۔ تواگر چہ آپ ٹاٹھ کی نے ان کے اس غرور وغوت کو لائق توج نہیں جانا تا ہم رب کریم

مرد حرک کریں ۔ تواگر چہ آپ ٹاٹھ کی نے ان کے اس غرور وغوت کو لائق توج نہیں جو اللہ تعالیٰ کے

مرد حرک کریں ۔ تواگر چہ آپ ٹاٹھ کی ان کے اس غرور کوئی گیا تا کہ کفار کو معلوم ہو جائے کہ

ہاں معزز ترین ہیں اور اس کے لئے مخاطب رسول اللہ ٹاٹھ کی کیا گیا تا کہ کفار کو معلوم ہو جائے کہ

ہن ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنے سے دور کردیں ۔ اگر بفرض محال وہ ایسا کرنا

" لا تبطر د الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ير يدون وجهه ما عليك من حسابهم من شئ فتطر دهم فتكون من الظالمين"
(العام آ بيت٥٢)

جولوگ میں وشام اپنے رب کو پکارنے میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کرنا ' انہیں اپنے رب کی رضا مطلوب ہے نہان کے حساب کی کوئی

چیز آب کے ذمہ ہے اور ند آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے تو انہیں اینے سے دور کرے گا تو تو ظالموں میں سے ہوجائے گا....اور فرمایا:

"واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشى ير يدون وجهه ولا تعدعيناك عنهم" (الكبف آيت ١٨٨)
"خودكو پابند بنائيس ان لوگول كساته ربخ كا جوشج وشام اپند رب كو پكارنے ميں گر بنتے بيں اور انہيں بس اس كى رضا مطلوب ہے آپ كى نگابيں ان سے آگے تجاوز نہ كريں"

# ان آیات سے حسب ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں:

- صحابہ دیم این کامقبول ہارگاہ رب العالمین ہونا' مقبولیت بھی الیسی کہ ان کی عزت افز الی اور دلجوئی کے لئے خاتم النبین مُلِیْظِیَم پر یا بندیاں عائد فرمائی جار ہی ہیں جونہا یت غیر معمولی بات ہے۔
- جن کے بارے میں رب العرش العظیم کا انداز نتخاطب اتنامحبوبانہ ہے ان کے بارے میں نقیدی انداز اختیار کرنے والے اور نازیباز بان کھولنے والے کاحشر کیا ہوگا .....؟
- رہالعالمین کی گوائی ہے کہ وہ صبح وشام اپنے رہ کو پکارتے رہتے ہیں تو گویا بیان کی دیا ہے۔
   دعا کے شرف قبولیت پالینے کا اعلان ہے اور ریہ کہ اس قبولیت کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔
- سیهان تو مثبت طور پربیر بتایا گیا ہے کہ وہ ہروقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور سورۃ نور میں ہے کہ: ''لا تسله یہ سحارۃ و لا بیع عن ذکر الله سسکوئی کاروباریا خرید وفروخت انہیں اللہ کے ذکر سے عافل نہیں کر سکتے سسکویا اللہ کا ذکر ان کی زندگی کے لیے لیے لیے پرحاوی ہے اور دنیا کے مشاغل ان پر غفلت طاری کرنے میں کا میاب نہیں ہو سکتے ۔
  - ربالعالمین کی گوائی یا جی ہے کہ آئیں اللّٰد کی رضا کے سواکوئی چیز مطلوب ٹبیں۔

كوييكم ديناكه وانبين اينے سے دور ندكرنا "اس كاكيا مطلب ہوا....؟

تو در حقیقت یہاں معاملہ کی نزاکت اور عکینی کوظا ہر کرنا مطلوب ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا: ''لان انسر کت لیسحبطن عملک ''سسائے نبی سُلُھُلُمُ !اگر آپ شرک کریں تو آپ کے عمل بھی یقینا ضائع ہوجا کیں گئی کا اظہار مقصود ہے درنہ یہ کمل بھی یقینا ضائع ہوجا کیں گئی کا اظہار مقصود ہے درنہ یہ کہال ممکن ہے العیاذ باللہ! کہ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام سے شرک سرز دہوجائے 'گویا شرک اتنی خطر کہال ممکن ہے العیاذ باللہ! کہ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام سے شرک سرز دہوجائے 'گویا شرک اتنی خطر ناک چیز ہے کہ عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا اگر بفرض محال اللہ کے نبی سے سرز دہوجائے ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلاٰق والسلام سے سرز دہوجائے تو ''العیاذ باللہ' وہ بھی ظالم قراریا ہے۔

ال سے معلوم ہوا کہ جو مخص صحابہ رفاقیۃ کو اپنے سے دور ہٹا تا ہے یا کہتے کہ جو صحابہ رفاقیۃ سے دور ہٹا تا ہے کہ رسول اللہ علیۃ کا صحابہ رفاقیۃ سے دور ہٹا ہے وہ طالم ہے!!لیکن اس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیۃ کا صحابہ رفاقیۃ کو دور کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انہیں اپنی مجلس سے الگ کر دیں لیکن جن لوگوں کو صحابہ رفاقیۃ کو دور نہ کریں 'اس کا کیا مطلب صحابہ رفاقیۃ کو اپنے سے دور نہ کریں 'اس کا کیا مطلب مدی اللہ میں میں آئی ''وہ صحابہ رفاقیۃ کو اپنے سے دور نہ کریں 'اس کا کیا مطلب مدی اللہ میں ا

ایسے بی'' واصبہ نفسك مع الذین الخ''....اپنے آپ كوان كے ساتھ پابند كرلو ..... بعد والوں كے لئے اس كی مملی شكل كی كيا صورت ہوگی .....؟

عرض بیہ ہے کہ جو محص صحابہ دی گئے سے محبت اور عقیدت ندر کھے یاان پر تنقید کوروار کھے
یاا پنی راہ ممل کوان کے طریق عمل سے علیحدہ کرلے یاا پنی راہ پر چلتے ہوئے ان کے طریق عمل ک
پرواہ نہ کرے توبیوہ فخص ہوگا جس نے صحابہ دی گئے کوچھوڑ دیا اور جس نے صحابہ دی گئے کودور کردیا
اور خود صحابہ دی گئے سے دور ہو گیا اور ان کی مصاحبت کا پابند ندر ہالہٰذاا بیے محض کے ظالم ہونے میں
کجر داور گمراہ ہونے میں اور اللہٰ کا نافر مان ہونے میں کیا شک رہا!!

ک ندکورہ آیات کاسیاتی ہے واضح کرتا ہے کہ اصحاب محمد مُناتِئِمُ اللّٰدتعالیٰ کواشنے پیارے ہیں کہ اصحاب محمد مُناتِئِمُ اللّٰدتعالیٰ کواشنے پیارے ہیں کہ است نہیں لہٰذاا گرکو کی شخص ان میں غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے تو کیا یہ غلطیاں ان سے پیار کرنے والے کودکھائی نہیں دیں جوجزاء و نشاندہی کرتا ہے تو کیا یہ غلطیاں ان سے پیار کرنے والے کودکھائی نہیں دیں جوجزاء و

سزا کا مالک ہے؟! اور کیا بینشاندی کرنے والا اپنے اس کارنامے پران سرواران قریش کی صف میں تو نہیں جا کھڑا ہوگا جنہوں نے صحابہ دیکھٹے کو مجلس نبوی ملائے ہے دور ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا؟!

سوال نمبیر ۱۳۰۰ بیر که ندکوره آیات میں بیل المؤمنین کا ذکر ہے لیکن کہا بیہ جارہا ہے'' تا کہ سبیل المؤمنین سے اہل ایمان کی راہ معلوم ہوئی سبیل المؤمنین سے اہل ایمان کی راہ معلوم ہوئی ہے نہ کہ مجر مین کی ....؟

.....درحقیقت سبیل المؤمنین صرف ایک راہ ہے جے صراط متنقیم کہتے ہیں بیداہ ہے انبیاعلیہم السلام کی بیراہ ہے خاتم النبین سُرُقَیْم کی اور بیراہ ہے آپ سُرُقیْم کے حابہ رضوان اللّعلیہم المبلام کی بیراہ ہے خاتم النبین سُرُقیْم کی اور بیراہ ہے آپ سُرُقیْم کے اللہ جدھرکوئی ایک راہ ہیں ہے بلکہ جدھرکوئی منہ اٹھا کرچل پڑاسبیل المجر مین کے نشا نہائے راہ واضح ہوتے چلے سُکے لہٰذا کس کسست کے منہ اٹھا کرچل پڑاسبیل المجر مین کے جبکہ یہاں ہرست میں بے شار راہیں نکل رہی ہیں؟!

اگرکوئی بیہ کہے کہ اللہ تعالی نے سبیل المؤمنین کی طرح سبیل المجر مین کے نشا نہائے راہ کا تعین کھی فر مایا ہے مثلاً فر مایا:

''اے نبی! کہہ دیجے میرے رب نے حرام کردی ہیں بے حیائی کی تمام
با تیں خواہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں اور گناہ اور ناحق ظلم وزیادتی اور اللہ
کے ساتھ مشریک کرنا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور اللہ کی طرف
منسوب کر کے وہ با تیں کہنا جوتم نہیں جائے '' (الاعراف آیت ۳۳)
سبیل انجر مین کی اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہوگی فاسقین کے اوصاف میں فرمایا:
'' جو لوگ اللہ کا عہد تو ڑتے ہیں اسے مضبوط باندھنے کے بعد اور ان
رشتوں کو کا منے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے تھم دیا ہے اور زمین میں فساد
مخاتے ہیں' (البقرہ)

علاوہ ازیں اقوام ماضیہ کے کردار و اخلاق کا تذکرہ جو انہیں لے ڈو بے جنہیں اعادہ ونکرار کے ساتھ مفصل اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کے بعد سبین انجر مین کاوه کونسا پہلوہ جووضاحت طلب باقی رہ گیاہے ....؟

بجافر مایا! لیکن میر مجرمین کی عام راہ ہے جس پر عام طور پر تو میں اور معاشرے مل پیرا رہتے ہیں لیکن بسالوقات ایسا ہوتا ہے کہ علانیہ روش چنداں مفید نہیں ہوتی تو اسے متقیانہ عنوانوں کے پردے میں چھپانا پڑتا ہے کہیں مسجد بنا کرمحراب و منبر سے آوازہ حق کا ڈھونگ رجپانا پڑتا ہے۔ (دیکھے سورہ تو بہ آیت مسجد ضرار)

کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 'اذا جاء ک المنا فقون قالو انشهدانك لرسول الله '' ..... جب آپ کے پاس منافق آ كيں گے تو كہیں گے ہم گوائی دیتے ہیں كہ تو واقعی الله كارسول ہے ....اب ديكھئے! الله كرسول پرائمان كی برملا گوائی ہے ليكن راستہ بيل المجر مين ہے۔ آخر نمانے ميں فتول كاذكركرتے ہوئے آپ نے فرمایا ''و دعا۔ة علی ابواب جهنم من اجا بھے ما فذفو ہ فيها''اورداعی ہول گے جوجہنم كے دروازوں پر كھر ہے ہوں گے جوان كی بھیار پرلیک کے گااسے وہ جہنم میں پھینک دیں گے ۔....

اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی دعوت دینے والا ہرائی کے عنوان ہے بھی دعوت نہیں دے گایہ کوئی نہیں کہ گا کہ آ کا نوگوں میں تہہیں بجرموں کی راہ دکھاؤں اور آ وجھے ہے جائی سیموآ کو اور گناہ ظلم وزیادتی کے لفف اٹھاؤا دعوت جودے گا بمیشہ نیک اور بھلے کام کی دعوت دے گا حق اللہ بنی آ دم کا سب سے بڑا مجرم دجال جب دعوت دے گا تو وہ بھی نیکی اور بھلائی کا عنوان بنی آ دم کا سب سے بڑا مجرم دجال جب دعوت دے گا تو وہ بھی نیکی اور بھلائی کا عنوان افسیار کرے گا جس سے لوگ دھوکا کھا کمیں گے لہذا معلوم ہوا کہ بیل المجر میں ایمان نما اور تقوی سائل ہوتو وہ بہت زیادہ خطر تاک سٹائل بھی ہوا کرتا ہے اور جب بیل المجر میں ایمان نما اور تقوی سٹائل ہوتو وہ بہت زیادہ خطر تاک اور ہلاکت خیز ہوتا ہے لوگ جنت کی آس لگائے سیمیل المجر میں کے داعیوں کی پہانے ہوہ بیشتر اسی بیل المجر میں گائی ہیں جو تر آن مجید میں مفصل خدور ہیں اور ہو گائی سیمیل المجر میں کی اس تقوی سٹائل سیمیل المجر میں کی اس تھوٹی سٹائل سیمیل المجر میں کی اس تھوٹی سٹائل سیمیل المجر میں کی اس سے مشغل شدر ہے کہ تاہیں وہ جرمین کی اس تھوٹی سٹائل سیمیل المجر میں کی کہائی تھی ہوگی اس سے مشغل شدر ہے گائی ہوگی کو اس کے دیا ہوگی کے ایمان وہ کی کیا گائی ہوگی اس سے مشغل شدر ہے بائے ' آیت زیر مطالعہ میں در سے اس کا معیار ایسا ہو کہ اس کیا وہ اس کے داھول کیاں وہ کی کیا تھیں کیا ہوگی کے ایمان وہ کی کوئی کے دیا تھوٹی کیاں وہ کی کوئی کے داھول کے دیا ہوں کوئی کے دور کوئی کیا کہ کوئی کیا گائی کیا گائی کیا کہ کا معیار کوئیاں کیا کوئی کیا کہ کوئی کے داھوں کے دور کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کا معیار کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کے دور کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کے دور کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کی کوئی گیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی گیا گیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

قدر بينديده قرارديا كه خاتم النبين مؤلفة كوظم مواكه جب وه أكين تو آب أنبين السلام عليم كبين تا كهان كى دلجوئى اورعزت افزائى بھى ہوادر آپ كى دعاء منتجاب كى بركات سے فيض ياب بھى ہوں اور میڈوشخبری بھی سنادی کہ میں نے اپنی ذات برتمہارے گئے رحمت کولا زم قرار دے لیا ہے اورا گربتقا ضائے بشریت کوئی ناروابات ہوجائے تو بتادیا کہ میں غفور دحیم ہوں تا کہ اس موضوع یر زبان کھولنے والوں کی زبان رک جائے ورنہ جہنم کی ہوا کھانے کے لئے تیار رہیں ..... بیر انسانیت کا وہ اعلیٰ ترین معیار ہے کہ اس اعلیٰ ترین معیار پرانسانیت کو فائز کرنے کے لئے انبیاء عليهم السلام مبعوث ہوا کرتے تھے لیکن بعد والے اس معیار کو کھو بیٹھتے تھے لہذا نبی دوبارہ مبعوث ہوجاتے تھے کیکن خاتم النبین مُنافِیًا کے بعد جب نبوت ختم ہو گئ تو اللہ تعالیٰ نے آپ مُنافِیًا کی صحبت میں ایک ایسی عظیم جماعت کی تربیت کا انتظام فرمایا جس کے ایمان عمل کو قبولیت سے اعلیٰ معیار کی سندو ہے کر قیامت تک آنے والی تسلول کے لئے مدار نجات اور معیار حق قرار دیا جائے اور کمال انسانیت کے اس اعلیٰ معیار کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا جائے اور اس سے انحراف کرنے والاسبيل المؤمنين مع محروم موكر سبيل المجر مين يرير جائے للذا جو محص صحابہ تفاقیم كى انتاع مے منه پھیرے گا اس کا راستہ بیل المجر مین والا راستہ ہے جوجہنم کے دروازے پر پہنچ کررکتا ہے کو یا صحابہ دیکھیئے کی راہ ممل جس فندر نمایاں ہوگی اس لحاظ سے مجرمین کی راہ واضح ہوتی چکی جائے گی للبندااب سبيل المجريين كي جامع تعريف بيهوني كه برابيا راستهبل المجريين ہے جوصحابہ دؤؤؤؤ كي راہ سے ہٹا ہوا ہواور ایباضخص سبیل المجر مین برگامزن ہے جوایئے مل میں صحابہ ٹھائیئے کی انتاع کو على ظانه ركه ما هو أب آيت كم عني بهي واضح جو صحة لعني " بهم مبيل المؤمنين كو آيات ميس كھول كر بیان کرتے ہیں تا کہاس کا مخالف راستہ بیل الجر مین واضح ہوجائے

## صحابه من الله في من من الله المرح معصوم كيول بيس ....؟

یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ضروری ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کواصحاب محمد عُلِقْتُم کی صورت میں کمال انسانیت کا اعلیٰ ترین معیار عطا کیا ہے اور ان کی سیرت کو معیار حق قرار دیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ یہ معیار لغزشوں اور خطاؤں کے ہر داغ دھے سے پاک ہوتا جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیہم السلام کو گنا ہوں سے معھوم کیا ہے اور پیغام الٰہی کو ہر شک و شبہ سے بالا رکھنے کے لئے نبی کی ذات کے لئے عصمت کواس کی صفت لازم قرار وے دیا اس طرح جب صحابہ جن گئی ہی بیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ کرے آگے امت کو پہنچانے والے بیں تو ضروری ہے صحابہ جن گئی ہی گنا ہوں 'خطاؤں اور لغزشوں سے بالا تر ہوں ور نہ جودین بی نافی کی کا محت کو بہنچانے نبی نافی کی کا محت کو باعث ہر شک و شبہ سے بالا تھا جب صحابہ جن گئی اسے اللہ کے نبی نافی کی سے حاصل کرے آگے امت کو منت کی باعث ہر شک و شبہ سے بالا تھا جب صحابہ جن گئی سے خطا سر ز دہونے کے امت کو منت کو منت کو منت کو اور و دین صحابہ جن گئی سے خطا سر ز دہونے کے امت کو منت کی باعث مشکوک ہوجائے گا۔

عرض ہے ہے کہ بی کی عصمت دین تی کی عصمت کا تقاضا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جودین انسان کوعطا فرمایا ہے وہ دین خالص ہے ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہے اگر نبی معصوم نہ ہوتو شہہ ہوسکتا ہے کہ شاید فلاں بات اللہ کے نبی مظافیۃ نے اپنی پیندا پنے ذوق اور اپن طبعی رجان کی بناء پر کہددی ہواوراس کی جہمیں شاید کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہو معصوم ہونے کا مطلب ہے ہے کہ جو بات ہے من جانب اللہ 'پیند ہے تو وہی کے تابع ہے ذوق ہے تو وہی کے تابع ہے آگر اپنے رجان ورائے سے کوئی قدم اٹھایا بھی تو وہی کے تابع ہے ذوق ہے تو وہی کے تابع ہے اگر اپنے رجان دول ہے سے کوئی قدم اٹھایا بھی تو وہ بھی وہی حوالے سے ہاں کی تو یشی کر دے یا اس سے دول دے 'بی ٹھا کہ کا منصب دین کے لانے والے کا منصب ہے اور صحابہ جو تو گو کا منصب نبی ٹھا کہ کا منصب دین پر استطاعت انسانی کے مطابق عمل کر کے دکھانے والے کا منصب ہے تاکہ نبی ٹھا کہ کا سے ہوئے دین پر استطاعت انسانی کے مطابق عمل کر کے دکھانے والے کا منصب ہے تاکہ نبی ٹھا کہ کی لائے ہوئے دین پر استطاعت انسانی کے معیار کا وہ اعلیٰ نمونہ دے دیا جائے جو گونا گوں نفسیاتی کمزوریاں رکھنے والے انسان کے لئے پیش کرناممکن ہے تاکہ آنے وائی تسلیس اتباع کی خویقت و ماہیت 'معنی و مفہوم اور اسلوب وانداز سے واقف ہوسکیس' بلزا صحابہ جو گھی کا منصب تھا خویقت و ماہیت 'معنی و مفہوم اور اسلوب وانداز سے واقف ہوسکیس' بلزا صحابہ خویق کا منصب تھا

صحبت نبوی ہے دین کافہم حاصل کر کے تربیت نبوی سے ذوق عمل حاصل کرنا پھراس علم عمل کو کمال امانت و دیانت آنے والی نسلوں کے لئے تابعین کی طرف منتقل کرنا 'اس کے لئے عصمت تهبيل بلكه معيار استطاعت دركارتها لعني الله كالمعصوم نبي جومعصوم دين ليكرآيا ہے غير معصوم انسان کی طرف سے اس پرحسب استطاعت عمل کا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ کیا ہوسکتا ہے جسے آنے والی نسلوں کے لئے معیار قرار دیا جا سکے استطاعت عمل سے اس نازک اور مقدس منصب کے لئے الله تعالى نے اصحاب محمد مناطبیم كا انتخاب فرمایا "محویا انبیاء كامعصوم عن الخطاء ہونا تو ایك وینی ضرورت ہے ورنداللہ تعالیٰ نے انسان کو معصومیت کے لئے پیدائیں فر مایا کو یا انسان کوتمام مخلوق ہے متاز کرکے اس کی فطرت میں جوخصوصیات و دبیت رکھی ہیں ان کالب لباب اللہ تعالیٰ نے ا یک فقرے میں بیان فرماویا ہے فرمایا: انه کان طلوماً جهول ا" (احزاب) اور باقی تمام مخلوق کے لئے فرمایا: اعطی کل شئی خلقه نم هدی "...... برچیز کی پیدائش مکمل کی پھراسے را ہنمائی دی ..... بعنی ہر چیز کی پیدائش کی بھیل کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی ضروریات اور تقاضوں كاشعور بھى تكمل دے ديا يہاں كسى دائش وبينش اور فہم وفراست كا كوئى سوال نہيں يہاں جبتجوا وردريا دنت كاكوئى مسئلتهين يهال طلب اورجابهت كادائره لكابندهاا ومتعين ومحدود ہے يہي وجہ ہے کہ آسان زمین اور بہاڑ امانت الہی کی تحمل نہیں ہو سکے کیونکہ محدود ہے دائرے میں محدود ماشعور كروه امانت البي كاباركيما تفاسكة شهد فسعسلها الانسان انه كان ظلوماً جهولا .... بتووه بإرامانت انسان نے اٹھالیااس میں شبہیں کدوہ ظلوم وجہول ہے۔ الثدكي امانت وه دين حق تهاجس مين امرييها كمخلوق احكام دين كواسيخ اراوه واختيار

سے بدل وجان بجالائے۔مثلاً

" واصبر على ما اصابك "....جومصيبت ينجياس يرصبركر....." اتقو الله" الله كى نافر ماتى سے بچو ..... واعفو واصفحوا ''....معاف كردواور درگزرسے كام لو..... ' لا تعبدوا الاياه "الله كصواكس كي عبادت نهكرو.....لاتشهر كو بالله شيا.....الله كساته تمسى چيز کوشريک نه کرو..... "لا تنفسر بو النونيا ".....زناء کے قريب نه جاو ..... " لا تنفسر بو الفواحش "..... يحيائي كي باتول كقريب ندجاؤ ..... اجتنبو اقول الزور "....جموتي

فریب کارانه بات سے بچتے رہو ۔۔۔ " لات اکلو الموالکم بینکم بالباطل "۔۔۔۔اپنے مال آپ مال اللہ فلا تعتدو ها "۔۔۔۔۔ بیاللہ کی حدود الله فلا تعتدو ها "۔۔۔۔ بیاللہ کی حدود بیں ان سے آ گے تجاوز نہ کرو۔۔۔۔ بیں ان سے آ گے تجاوز نہ کرو۔۔۔۔

ظاہر ہے کہ اس نوعیت کے احکام کا بجالا نا جمادات منباتات اور حیوانات کے بس کاروگ تہیں تھا پھروہ کیوں ندا نکارکر دیتے اور کیوں نہ ڈر جاتے۔ان کا احکام کو بجالا ناکسی ایسی مخلوق کے لئے ہی ممکن ہے جوظلوم ہوا درا پنے عزم وحوصلہ سے اپنی صفت ظلم کومغلوب کر لے اور عدل واحسان عفوه درگز رمنخاوت و دریا دلی ایثار و محبت اورعفت و پاکدامنی کی خدا دا دصلاحیتوں کے باعث اینے ماحول کورٹنک جنت بنا دے اور جوجہول ہواور اپنے طلب وجنتجو سے صفت جہالت پرغالب آ جائے اورا پن فکرسکیم طلب صاوق ہے صراط متنقیم تک رسائی حاصل کرلے اور انسانی زندگی کےظلمت کدہ میں ایمان وتقو کی کی جوت جگا کرا ندھیروں میں ڈو بی دنیا کو چکا چوند کردیئے بہی وہ دوصفات ہیں جن کی بناء پرانسان بارامانت اٹھانے کا اہل قراریایا اور یہی وہ دو صفات ہیں جوامانت خداوندی کی ذمہ داری نیاہنے میں رکاوٹ بنتی ہیں بعنی ظلوم کا مطلب ہے کہ اس میں انصاف وعدل کی قوت موجود ہے اور جہول کا مطلب ہے کہاں میں علم سے بہر منداور نفع ونقصان ہے باخبر ہونے کی صلاحیت موجود ہے بار امانت اٹھانے کا مطلب تھا کہ اپٹی قوت ہ ۔ اور صلاحیت علم کی طافت ہے امانت کے تقاضوں کوایئے ظلم وجہل کے اثرات سے مجروح ندہونے دے اگرانسان میں ظلم وجہل کی صفت موجود ندہوتی بلکے تنہاعدل علم کی صفت ہی طبیعت میں شہت ہوتی تو بارامانت کے کوئی معنی ہی نہیں تھے کیونکہ امانت کوخطرے والی کوئی بات ہی نہ ہوتی 'ا مانت کوا گرکوئی خطرہ ہوسکتا ہےتو وہ ظلم وجہل ہی ہے ہوسکتا ہےاس صفت کے موجود ہونے ہی نے انسان کو ہارا مانت کی ذ مہداری کا اہل قرار دیا اورا گریہ صفت نہ ہوتی تو عدل وعلم کی صلاحیت بھی نہ ہوتی جوا مانت کے تحفظ کا ذریعہ ہے اور جس پرامانت کے تحفظ کا دارو مدار ہے علم وعدل کی زیر دست صلاحیت کا ہو ٹاظلم وجہل کی صفت کا فطری تقاضا ہے۔

ا مانت کاخل بہت آ سان ہوتا اگر صرف اتن ہی بات ہوتی بعنی عدل وعلم ظلم وجہل کو کالعدم کر دیتے امائت محفوظ رہتی لیکن یہاں ظلم وجہل میں بےشارالیمی نفسیاتی کمزوریاں فطرت غور سیجئے! جب اتنی کمزوریاں ظلم وجہل کے ساتھ جمع ہوجا کیں وہاں علم ومعرفت اور عدل وانصاف کیا کریں سے؟! چنا نجی اسی اکثر الناس الا کفور آ ..... لوگوں کی اکثریت نے تاشکر بننے کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں مانی .....

انسان ظلوم وجہول ہے جلد باز طیش مزاج ہے بے بے مبرا کم حوصلہ تنگ ظرف حریص اللہ ہی کلفف ولذت اور خوا ہش نفس کا بندہ خود غرض جاہ پیند 'ہوس پر ست 'جلد گھبرا جانے والا ' لا لیکی ' لطف ولذت اور خوا ہش نفس کا بندہ 'خود غرض 'جاہ پیند' ہوس پر ست 'جلد گھبرا جانے والا ' محلائی کو نظر نداز کر کے برائی کی طلب میں ویوانہ وار پھرنے والا ' ناعا قبت اندلیش 'خود پر ست ہے ادھر زمین کی رنگار گئی دنیا کی دار بائی ول و دیا نے کو فرس سے بردھ کریے کہ اہلیس ہر موڑ پر سبز باغوں کی فرق وطبیعت کو اپنی گرفت میں لئے ہوئے ہے سب سے بردھ کریے کہ اہلیس ہر موڑ پر سبز باغوں کی فرق وطبیعت کو اپنی گرفت میں لئے ہوئے ہے سب سے بردھ کریے کہ اہلیس ہر موڑ پر سبز باغوں کی

دنیائے بیٹھاہے کو باشاعرکے بقول۔

اولیں در قعر دریا تخته بندم کرده باز ملیکوئی که دامن تر مکن جو شیار باش!

الی حالت میں واقعی دامن تر نہ ہونے دینا حرص والا کیے ہے دامن بچا کرصبر کا دامن مقام کرعلم ومعرفت کی روشنی میں دائر ہ عدل کا پابند ہوکراللہ کی رضا کی خاطر ابلیس کے سبز باغوں کو روند تے ہوئے دنیا کی دلر بائیوں کوحقارت سے محکراتے ہوئے ٹابت قدمی سے صراط متنقیم پر باوقار بڑھے چلے جانا بچتے بچاتے کہیں لغزش کھانا اسی لمجاتو بدوانا بت کا سہارا لے کرسنجل جانا کہیں گرنا فورا ہی استغفار وانا بت کی رسی تھام کراٹھ کھڑے ہوئا کہی انسانی سیرت کی معراج ہوائا ہی اور اللہ تعالی کی صفت غفور و دوداور روف ورجیم کوسیرت وعمل میں بہی اوامطلوب ہے مسلم کی حدیث سے جسے صاحب مشکلو ق نے باب الااستغفار میں درج کیا ہے:

"عن ابى هريره قال قال رسول الله عَلَيْهُ والذى نفسى بيده لو لم عن ابى هريره قال قال رسول الله عَلَيْهُ والذى نفسى بيده لو لم تذنبو الذهب الله بكم ولحاء بقوم يذ نبون فيستغفرون الله افيغفر لهم "(رواه مملم ومكلوق)

ابو ہریرہ بڑھ فرماتے ہیں رسول اللہ مُلَّمَّیُّم نے فرمایا مجھے اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لیے جائے گا اور تمہاری جگدایسی قوم بسائے گا جو گناہ کریں پھر اللہ سے سخشش مانگیں اوروہ انہیں بخشے۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ' معا ذاللہ' اللہ تعالیٰ کو گناہ پند ہے اور معصیت مطلوب ہے! بلکہ مطلب ہے کہ امانت الہی کا حامل وہی ہوسکتا ہے جوظلوم 'جول ہویعنی ذوق معصیت فطرت میں ملاہے پھر معصیت سے بچتا ہے۔ آپ پانچ سالہ بچے ہے کہیں ' لا تقر بو الزنا' 'اس بچے کوکیا شعور کہ اس پر کس ذمہ داری کا بارڈ الا جارہا ہے لہذا' لا تقر بو الزنا' 'کا تھم جوا یک امانت ہے بچر اس کے کی کا الی نہیں لیکن اگر جوائی کا جو بن جذبات سے بھر پور ہواور پھر کوئی پری پیکر ماہ روبھدا نداز دار بائی ' غلقت الا بواب ''کاسال پیدا کر کے بیار بھرے لیج

میں بیتا بانہ پکارے تھیت لك " ...... تھی جاؤ!!! ..... توامانت خدادندی کامقام نازک بحصیل آجا تا ہے پھراگر جذبات استے بحرک گئے کہ ہوش وخرد کھو بیضا اور سے یادبی ندر ہا کہ " لا تسقو ہوا النوانا " ..... زنا کے قریب مت جانا ..... کابارامانت میر سے سرپر ہے جس کی باز پرس کا مرحلہ بہت عظین ہے "کیکن پاؤں پھسلا ہی تھا کہ ہوش محکانے آگئے احساس ندامت نے تزیادیا ویا بے چین کردیا سکون و قرار چھین لیا ہے لوگوں نے دیکھا کہ بھری مجلس میں ماعز اسلمی رہائے کہ رہاہے یارسول اللہ مُلاقع کہ آپ نظر انداز فرمارہ جیں اوروہ اصرر کئے جارہا ہے حضرت ابو بکر دیاتھ روکتے ہیں ماعز! تم بات کہ چھے اب خرمارہ جی اور جاؤ تو بکرولیکن اس کی بے قراری کو کہاں قرار آئے جب تک گناہ کی آلودگی دھل نے جب ہو جاؤ اور جاؤ تو بکرولیکن اس کی ہے قراری کو کہاں قرار آئے جب تک گناہ کی آلودگی دھل نے جائے! ..... حد جاری ہونے کے بحد کس نے ماعز بڑھ کا تذکرہ نامنا سب الفاظ میں کیا تو آپ مائی الم اس کی تو یہ پور سے شہر مدینہ پر تقسیم کی جائے تو پور اشر بخشا جائے!

غور سیجے! کیا ماعز بڑاتھ کا کوئی او نچے سے او نچاعمل بھی اس کی سیرت کو اتنا شفاف بنا سکی تھا تھا ندامت کے آنسوؤل نے گناہ کی آلودگی وھوکرا سے چکایا؟ اور کیا فرشتے کی پرسکون معصومیت علومر تبت میں اس ذوق معصیت کی برابری کرسکتی ہے جس پر پشیمانی کی آگ بکل کی طرح تڑیا دیتی ہو؟ جیسے کسی نے جہنم میں جھونک دیا ہو بچاؤ کی امیدوں کے دروازے بندو مکھ کر فطرت چونک پڑتی ہے اور ذبان بساختہ پکاراٹھتی ہے ''رب انی ظلمت نفسی الا تغفر لی فطرت چونک پڑتی ہو اور ذبان بساختہ پکاراٹھتی ہے ''رب انی ظلمت نفسی الا تغفر لی و سرح منی اکن من الحاسرین ''سساے دب! میں خودا پنے او پڑھلم کر بیٹھا ہوں اگر تو نے بخصے نہ بخشا اور مجھ پر دم نہ فرمایا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔۔۔۔۔

رب غفور فرما تا ہے میر ابندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور یہ کہ میر ہواکوئی گناہ بخشنے والانہیں ہے ۔۔۔۔۔گویا فطرت انسانی کے اس سوال پر کہ نبی معصوم خلائی کی سیرت کومن و عن کیسے اپنایا جائے جب کہ ہم معصوم نہیں ہیں اور خطاء کی صورت میں سیرت سے دور جا پڑے؟ جواب ملا کہتم سے سیرت و کر دار میں عصمت مطلوب نہیں استطاعت مطلوب ہے بعن اپنے سیرت و کر دا کو نبوی سیرت کے سانچ میں ٹھیک ٹھیک ڈھالنا ہے آگر کہیں فطری کمزوری کے سیرت و کر دا کو نبوی سیرت کے سانچ میں ٹھیک ٹھیک ڈھالنا ہے آگر کہیں فطری کمزوری کے باعث یا وں پیسل جائے تو ''لا تقنطو امن رحمۃ اللہ'' ۔۔۔۔۔اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا ۔۔۔۔۔

بلکہ احساس زباں کی بھٹی میں کود جاؤ اور کندن بن کے نگلو! ندامت کے آنسوؤں سے سیرت و کر دار کی آلودگیاں دھوڈ الو!

غیر معصوم کے کردار کا بلند ترین معیار غیر معصوم کی سیرت کی معراج بہی ہے اور ندکورہ حدیث غیر معصوم انسان کی اسی بلند کر داری کی نشاند ہی کر رہی ہے اس بلند ترین معیار کے لئے معصوموں کا نہیں بلکہ غیر معصوم کر داروں کا جامع ترین اور کا مل ترین عملی نمونہ در کا رہے جوآنے والی نسلوں کے لئے حق و باطل کا معیار قرار پائے کیے جامع ترین اور کا مل ترین نمونہ نبی سالتھ کے صحابہ منافظ ہیں۔

صحابه منظم کی جماعت خودرب العالمین کاانتخاب تھا آپ منظم فرماتے ہیں:

· ان الله اختارني واختارلي اصحابي ·

.....الله نے مجھے چنااور میرے لئے صحابہ میں تھتے کو چنا .....

یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابولہب ابوجہل ولید بن بن مغیرہ امیہ بن طف نہیں مانتے ان اور زید بن حارثہ بڑاتھ حبب بڑاتھ خباب بڑاتھ ، بلال بڑاتھ ، محار رائھ مانتے ہیں ابوطالب نہیں مانتے ان کے بیٹے جعفر بڑاتھ طیار مانتے ہیں عتبہ بن ربید نہیں مانتا تو میحض انفا قات زمانہ کی بات نہیں تھی کہ سمجھ ابو بر مانتا ہے بنوعبد مناف کا مطعم بن عدی نہیں مانتا تو میحض انفا قات زمانہ کی بات نہیں تھی کہ سمجھ میں آیا تو نہ مانا بلکہ بیداللہ تعالیٰ کا چناؤ تھا کہ کون اس لاکق ہے جو صحبت خاتم المنہیں بڑائی کے اعزاز کا حقدار قرار پائے اور قیامت تک کے لئے رشد دو ہدایت کا مینار اور حق و باطل کے لئے فرقان بن جائے! ورنہ جہاں تک سمجھ میں آنے کی بات ہے تو بنوامیہ کے سعید بن العاص بن امیہ عتبہ بن ربیعہ 'بنونوفل کے مطعم بن عدی بنو ہاشم کے ابوطالب بنونخر وم کے ولید بن مغیرہ جیسے بنجیدہ اور معتدل مواج لوگ سمجھ می تھے لین صحبت خاتم العین بڑائی کے مقام بلند کا استحقاق نہ پاسکے اس لئے چناؤ کا دائرہ ان تک نہ بھنے سکا 'یہ بنوعبر مناف کا اپنا گھرانہ مقام بلند کا استحقاق نہ پاسکے اس لئے چناؤ کا دائرہ ان تک نہ بھنے سکا 'یہ بنوعبر مناف کا اپنا گھرانہ مقام بلند کا استحقاق نہ پاسکے اس اعر دائش و دورا ندیش میں اپنا جواب نہیں رکھا لیک نا کے ان طراز مال کے کے قابل قرار نہیں دیا گیا اس اعزاز کے لئے قرعہ فال جن کے نام پڑائیس دور دراز مما لک تک

سے مکہ معظمہ پہنچانے کے اسباب پیدا فرمائے سے اور چناؤ میں آنے والوں کوامتحان کی سلکتی بجثيول سے گزارا گيااور ہرامتخان بر كاميا بي كااعلان خود وي البي نے كيا چناؤ كا كمال بيرتھا كەسخت سے سخت امتحان میں بھی کسی مرحلہ برکسی ایک کوٹیل ہوتے نہیں دیکھا گیا جوامتحان بھی ان کے رنب نے لیااس کے اختیام پرہم نے دیکھا کہ وی کی زبان پران کے لئے مدح وتو صیف ہے اور انعامات كاذكر بمثلاً مكم عظمه مين رسول الله منظفا كوقيام اللبل كاحكم ملتا بيكن بهم ديجية بين کھیل تھم میں صحابہ دیکھئے بھی ساتھ ہیں جوآ پ کے ساتھ کھڑے را تیں گزار دیتے ہیں حتی کہ وی نے اعلان کیا کہاس قدر نباہنامشکل ہوگا بیاری کے عارضے بھی پیش آئیں سے کاروباری سفر مجمى كرنے ہوں گے جنگیں بھی لڑنی ہوں گی للندا تنی طویل و کثیر عبادت میں کمی كر داور جتنا آسان ہوبس اتنا پڑھ لیا کرو! امتحان میں کامیابی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ معبود ان کی تحشرت عبادت دیکھے چکا اور اس برخوش ہوکر بانداز رحیمانہ عبادت میں کمی کی تلقین فریا تا ہے۔ غزوه بدرمين جب مال غنيمت حاصل هوااوريتكم يهله نازل هو چكاتها كه مال غنيمت حلال طيب كيكن اس كاحقداركون ہے؟ تقتيم كاطريق كاركيا ہوگا؟ بيا بھى نہيں بتايا عميا تھاللہذا جب بدر ميں مال غنیمت آیا تو رائے مختلف ہو گئیں اپنی اپنی مجھاور رائے کے مطابق حقدار ہونا کا بت کیا جانے لگا ہر گروہ کا استحقاق اس کے اپنے خیال میں دوسروں سے اقدم تھاحتی کے رسول الله منافظیم سے یو چھنے لگے تا کہ وہاں سے اپنے حق کے مقدم ہونے کی تائید ونصویب ہوجائے اللہ تعالیٰ نے

"قل الانفال لله والرسول واتقو الله واصلحو اذات بينكم" (الانفال)

> کہدد بیجئے! مال غنیمت اللہ اور رسول مَلَّلِيَّا کا ہے اور اللہ سے ڈرواور اللہ انتخاب کا ہے اور اللہ سے ڈرواور ا تعلقات باہمی کی اصلاح کرلو!....

جولوگ اپنی کارکردگی کے حوالے سے خود کو مال غیمت کا دوسروں سے زیادہ حقد ارسمجھے بیٹھے تھے اور حاصل آ مدہ غذیمت سے نہ جانے کیا گیا آ روز کیں وابستہ کئے بیٹھے تھے جب انہیں ، بیٹھے تھے جب انہیں ، بتایا گیا کہ مال غیمت سے انہیں کوئی سروکارنہیں مال غیمت اللہ ادر اس کے رسول کا ہے بیس کر بتایا گیا کہ مال غیمت اللہ ادر اس کے رسول کا ہے بیس کر

ان کی نفسیات پر کیا گزری ہوگی؟ خصوصاً جب تنگی اور فاقے کی اس حالت کوسا منے رکھا جائے جو ایام بدر کے موقعہ پر مدینہ طیبہ میں موجود تھی ایسے میں بڑے بڑوں کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں مایوسیوں کے اندھیرے اور جذبات کے تھیٹرے راہ ہدایت سے دور پھینک دیتے ہیں خوش اندام امیدوں کے سہانے خوابوں کا سلسلہ اچا تک ٹوٹے تو خوفناک ردعمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے بہی موقعہ ہے سیرت کے معیار کو جانچنے کا!

آ ہے دیکھیں ایسے ہیں ان لوگوں کا کیار دھمل تھا جوفا قدمتی کی حالت ہیں قریش کے اس پوٹی لئکر ہے کرائے وہ نہتے تھے پھر بہادری وجاں فشاری کے وہ جو ہر دکھائے جس کی کوئی دوسری مثال تاریخ پیش نہیں کرشکی اور حاصل آ مدہ غنیمت کا پنے جائز جھے ہے ہیآ س لگائے بیٹھے ہیں کہ اس ہے تنگدی کے مشکل ترین حالات ہیں پچھ آ سافی پیدا ہو سکے گی کیکن وتی الہی نے جب اس بارے ہیں ان کے حق کی نفی کر دی تو ان کی امیدیں ما یوسیوں کے صفور ہیں نہیں پڑیں اور نہ حرف شکا بیت کی زبان پہ آیا بلکہ فرمان الہی نے ول کی و نیا ہی بدل ڈائی میکرم چونک اٹھے: اور جائی اللہ اور اس کے رسول خلافی کاحق! اور جماری لیچائی نگا ہیں اس پر پڑر رہی ہیں؟!اتنی بڑی گستاخی! استعفر اللہ!! ۔۔۔۔۔ ول دائل گئے زبانون پر استعفار جاری ہوگیا۔ اللہ اور اس کے رسول خلافی کی ساری تکنیاں بھول گئے۔ ''رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بحد عیا رسول خلافی کی بین اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور مجد خلافی کی بین اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور مجد خلافی کی بین نہ وفیلے کی بین نہ وفیلے کی بین ان کی دو ضائے ایمانی معمور ہوگی ان کی بیمو منانہ اوا ان کے رب کو بہت پیاری گئی چنا نچہ وجی اللی نے ان کی مدح وتو صیف کا ایک نیا باب رقم فرما یا ارشادہ وا:

"انسا السو منون الذين اذا ذكر الله و جلت قلو بهم واذا تلبت عليهم ايا ته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون " (انفال) ......مؤمن توبس وبى بين كه جب الله كا ذكراً ئے توان كے دل وال جاتے بين اور جب ان كے سامنے اس كى آيتيں تلاوت كى جائيں تووہ ان كے ايمان ميں مزيد اضافه كرديتى بين اوروہ توكل اپنے رب بى پر ان كے ايمان ميں مزيد اضافه كرديتى بين اوروہ توكل اپنے رب بى پر كرتے بين (نه كه مال وزراور مادى وسائل پر).....

"لعل الله اطلع على اهل بدر اذ قال لهم اعملو اما شئتم اهل بدر قد غفرت لكم"

شایداللہ نے اہل بدر کے دلوں کی کیفیات دیکھ لیں تبھی ان سے یہ کہد دیا کہا۔ے اہل بدر! جوجا ہوکرومیں تمہیں بخش چکا!

شرکاء بدر میں مہاجرین تھے جو کفار کے دل کا کا نٹا تھے اوران کوٹھ کا نا دینے والے انسار تھے غزوہ بدر دونوں کے ایمان کا کڑا امتحان تھا اس نازک ترین اور سخت ترین امتحان میں نہ صرف یہ کہ بھر پور کامیا بی حاصل کی بلکہ اپنے رب سے مدح وتو صیف کے انعامات پائے اور سچے کے مسلمان ہونے کی سندھاصل کی ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

والـذيـن امنوا و هاحرو ا و حا هدو في سبيل الله والذين ا ووا و نصروا اولئك هم المو منون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم" (انقال)

"اورجوا بمان لائے اورجنہوں نے ہجرت کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ہجرت کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں سے اور جنہوں سے اور کے مؤمن یہی ہیں مغفرت اور رزق کریم ان کے لئے ہے۔" .

اور بعد میں آنے والے اگر سچامؤمن بنتا جا ہیں تو ان کے لئے ان کی پیروی کومعیار قرار دے دیا گیا۔ فرمایا:

"والذين امنو امن بعد وهاجر و او جاهدو معكم فاولئك منكم" ( الاتفال)

''اورجولوگ اس کے بعدا بمان لائیں اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ ہوکر جہاد کریں تو وہ بھی تم میں ہے ہیں۔''

#### كيفيات احد

غزوہ احد کو یا اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے۔ جس کے لئے با قاعدہ تیاری کی گئی کیونکہ بدر
کی جنگ کے لئے تیاری کا موقعہ بی نہیں تھا۔ رسول اللہ سالیم قریش سے تجارتی قافلے کے لئے

نکلے تھے جو جالیس افراد پر شتمل تھا لہٰذا اس کے لئے کسی با قاعدہ اشکر کے تیار کرنے کی ضرورت
نہیں تھی آپ ٹالٹیم جب مدینہ طیبہ ہے کئی منزل دور نکل چکے تو ابوجہل کے لشکر کاعلم ہوا وہیں
آپ ٹالٹیم نے صحابہ جو کھی سے مشورہ فرمایا وہیں یہ طے پایا کہ تجارتی قافلہ کوچھوڑ کر قریش کے لشکر
جرار سے کمرلی جائے لہٰذا اسی بے سروسا مانی کی حالت میں معیدان جنگ میں اثر گئے صورت حال
کی تنگینی حسب ذیل آپیت سے واضح ہے:

"كما اخر حك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من المؤ منين لكارهون يحا دلو نك في الحق بعد ما تبين كا نما يسا قون الى الموت وهم ينظرون "(انقال)

'' جیسے آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا اور بیا قدام منی برحق تھا حالا نکہ اہل ایمان کا ایک گروہ اسے نا گوار مجھ رہا تھا وہ آپ سے حق کے بارے میں جھڑ تے تھے جبکہ حق واضح ہو چکا تھا جیسے کہ آئہیں موت کی طرف ہا نکا جارہا ہے اور وہ موت کواپنی آئکھوں سے دیکھ دہے ہیں۔''

امام رازی ڈھیے فرماتے ہیں کہ جب انفال (یعنی غنیمت) کی آیت نازل ہوئی تو یہ طبیعتوں پرنا کوارتھی کیونکہ طبیعتیں اس مال میں پہلے سے امیدیں وابستہ کے بیٹھی تھیں لیکن جب تھم نازل ہواتو نا گوارہونے کے باوجود طبیعتوں نے بدل وجان قبول کیا۔ بینا گواری ایسی بی تھی جیسی نا گواری طبیعتوں کواس وقت پیش آئی جب آپ کے رب نے آپ کو گھر سے غلبہ تن کے نکالا تھا اس وقت نا گواری کا بیما لم تھا کہ حق جونہایت واضح اور آشکار تھا نا گواری کے باعث وہ نگاہوں سے گویا اور ایسے لگنے لگا جیسے موت آ تھوں کے سامنے کھڑی ہے اور اس کا رواں کا مطرف ہا تک کرلے جایا جا رہا ہے' کیوں نہ ہوتا جبکہ صورت حال بیتھی کہ جس کا رواں کا کی طرف ہا تک کرلے جایا جا رہا ہے' کیوں نہ ہوتا جبکہ صورت حال بیتھی کہ جس کا رواں کا

تغاقب مطلوب تقاوه ابل مكه كي جان تقااس برحمله آور مونے كامطلب تقاخود شهر مكه برحمله آور مونا قافله بظاہر برامن تفاللبذاحمله كي صورت ميں مكه والے ظالموں كى حيثيت مظلومانه موجاتى اوروہ ا بنی مظلومیت کا داویلا کرکے بورے عرب میں ایک طوفان کھڑا دیتے جس کی تاب لا نااہل مدینہ کے بس کی بات نہ تھی جو بجرت کے بعد ابھی سنھلنے بھی نہ یائے شھاس کئے صحابہ دی اللہ استحدرہے تنے کہ اتنابز اقدم ابھی نہ اٹھایا جائے جس میں پورے عرب کے مقابلہ میں اٹھے کھڑے ہونے کا خطر لاحق ہے لیکن جب صحابہ من کھنے نے دیکھا کہ آپ ملائے کی رضا نگلنے ہی میں ہے تو نا کواری كيالخت ختم اور بدل وجان نكلنے كے لئے اٹھ كھڑ ہوئے اور پیچھے بیٹے رہنا كوارانہ ہوا حالا نكه آپ نے رائے ہوچھی تھی تھی ہیں دیا تھا کوئی نہ جانا جا ہے تو بیٹے رہنے کی اجازت تھی اس کے باوجود موت کوخوش آمدید کہتے ہوئے بے سروسامانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان بدر میں اتر محکے سے بهت برداامتحان تفاجس مين سرخ روموئے بعينداييا ہي سخت ترين امتحان آيت انفال كے نزول بر پیش آیا۔ در حقیقت بیاطاعت شعاری و جان شاری کاسخت ترین امتحان تفاغیرمتوقع طور پرایک خوفناك جنك كانقشه بنبآ جلاحمياامتحان سخت سيخت ترجوتا جلاحميا ادهرانجام بهترسيه بهترين جوتا جلا ميا لينى صحابه من في محمرار بي منظ كه كفارا بني مظلوميت كا دُرامه رجا كرتمام عرب كو بهار ب خلاف بھڑ کا دیں مےلیکن مکہ والوں کی الیم مت ماری تنی کہ وہ طیش میں آ کرا کیے لئنگر جرار جمع كركے نہتے افراد کی ایک مختصری جماعت کے مقابلہ میں پوری ظالمانہ حیثیت ہے اتر مسئے لہذاب صورت حال وہ ہیں رہی تھی جو مدینہ طبیبہ سے نکلتے وقت تھی بینی اب قالے پر ہاتھ ڈالیس یالشکر کے مقابلہ کا خطرہ مول لیں دونوں صورتوں میں مکہ والوں کی ظالمانہ حیثیت نمایاں تھی اور اللہ تعالی نے قافلہ بالشکرایک کا وعدہ فرمایا تھاصحابہ مڈائٹۂ کی رائے ریٹھبری کہ فی الحال چونکہ کمزور ہیں بے سروسامانی اور فاقد ہے لہٰذا قافلہ قبول کرلیں بیرائے اسباب ووسائل اوراحتیاط وید بیر کے لحاظ سے سیجے ترین رائے تھی کیونکہ سامان جنگ نہ ہونے کی صورت میں جنگ سے بیاؤ ہو گیا اور تہی وست ہونے کی صورت میں وافر دولت ہاتھ لکی للبذا تنگ دسی دور ہوگی سامان جنگ مہیا کریں گے جنگ کی تاری کر کے جنگ سے عہدہ برآ ہوں سے کیکن اللہ سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نگاہ کہیں دورجها نك ربي تقي ليني جب ديينے والا رب العرش العظيم ہے تو پھر مال و دولت پر قناعت كيول

کریں کفر کی کمرتو ٹرکراسلام کاغلبہ کیوں نہ لیں دولت کو کہاں جانا ہے دولت پھر ہماری ہے! کیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوق والسلام کی اس رائے کو سمجھ سکنا ذوق ایمانی کے دائر ہے کی ہات ہے فہم اللہ کے بس کی بات نہیں الہٰذا یہ امتخان تھا اطاعت شعاری و جان نثاری کا کہ دیکھیں لا لیج میں پڑتے ہیں یا اشارہ نبوی پر جانیں حوالے کر دیتے ہیں۔

رخ روش کے ' آ گے شع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں۔ ادھر آتا ہے یا دیکھیں ادھر پروانہ جاتا ہے چتانچے صحابہ مخافین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضا پر لبیک کہااورا پی پہنداور اپنی رائے کونظرانداز کردیا۔

> ہم جانتے نہیں ہیں اے درد کیا ہے کعبہ جدھر جھکے وہ ابرد ادھر نماز کرنا

کاروان ہم وزرکو معکرادیا تیرو تفنگ اور شمیروستان کے سامنے سید ہیر ہوگئے ہے ہرو سامانی اور قلت تحداد کی پراواہ نہیں کی اور آئین پوٹی لشکر جرار سے نکرا گئے کوئی شک نہیں کہ اطاعت شعاری کا اور جابتاری کا حق اوا کردیا 'سوج کی کشتی طوفان کے زیجے میں بھور کی طرف محصیحی جارہی تھی کہ ذوق ایمانی کی توت ہے موجوں کے تھیٹر کے گھاتے مردانہ وار پار ہو محصے لیکن پار ہوتے ہی دیکھا کہ امتحان کا ایک نیاسخت ترین مرحلہ پھر در پیش ہے وہی ہم وزر کی چیک وہی جارہی تھی کہ ذوق ایمانی کی اور ان پی دامن گیری مال غیمت کے انبار سونے چاندی کے وہی حب زر کی جارہ ہیں اور ال کی دامن گیری مال غیمت کے انبار سونے چاندی کے فیصر سیک کے ہیں؟ میرے ہیں! تیرے نہیں! میرے ہیں!! خیالوں میں بی امیدوں کے سبز باغ!! تیرے نہیں میرے! کی مشکل کا سلسلہ ۔۔۔۔! وہی الٰہی نے کہا تیرے نہیں ہوگی! خشیت باغ!! تیرے نہیں میرے! کی کشکش کا سلسلہ ۔۔۔۔! وہی الٰہی نے کہا تیرے نہیں ہوگی! خشیت اللہ اور اس کے رسول خالائی کے ہیں! سنتے ہی چونک الحق ! میٹھے سپنوں کا نشہ ہرن ہوگی! خشیت اللہ اللہ سے دل وہ بائی گا میا بی کا وی الٰہی نے اعلان کیا اور فر مایا کہ بیا متحان جو جنگ کے لئے آئی ہی کھرسے نکا لئے وقت لیا گیا تھا گویا دونوں امتحانوں میں کامیابی کیساں اور مثالی کا میا بی میلی بوی جنگ تھی جس میں اطاعت شعاری وجاں خاری کا امتحان فر وہ بدر کا جو اسلام کی پہلی بوی جنگ تھی جس میں اطاعت شعاری وجاں خاری کا امتحان فر دوہ بدر کا جو اسلام کی پہلی بوی جنگ تھی جس میں اطاعت شعاری وجاں خاری کا امتحان

مطلوب تفا کیونکہ یہی وہ دوصفات ہیں جن پر کامیابی کا دارد مدار ہے سلیقہ جنگ اور انداز سپد سالا ری کا میاب کا دارد مدار ہے سلیقہ جنگ اور انداز سپد سالا ری کا میہاں کو تی سوال ہیں تفا کیونکہ بے سروسامانی کی اس حالت میں اس کی کوئی صورت ہی نہیں تھی جومکن ہوا کرلیا گیا ہاتی تمام امور نصرت خداوندی کے حوالے ہے ۔۔۔۔۔

لیکن احد میں صورت حال مختلف تقی بیہاں سلیقہ جنگ ٔ آ داب سیہ سالاری ٔ ایمان و تقوی شجاعت و بهادری اور صبر و تو کل کی آ ز مائش تقی اس لیئے جنگ کی با قاعدہ تیاری کی تی رسول الله من الله عن رائع كى بجائے صحابہ الفائق كى رائے ير اقدام فرمايا ميدان جنگ كى طرف نکلے ہی تھے کہ صبر وتو کل کے امتحان کا پہلا پر چہ دے دیا تمیا لیعنی عبداللہ بن ابی ملعون اجا تک اپنارویہ بدل لیتا ہے اور نوعیت جنگ کے نا موافق ہونے کا پرو پیکنٹرہ کرتا ہے اور اپنی ساحرانه گفتگو سے بیہ باور کراتا ہے کہ ریہ جنگ نہیں بلکہ خودکشی ہے اور مہارت فن کے دلائل سے ولوں کو سخر کرتا ہے بوں ایک نفساتی فضاء بنا کراچا تک اعلان کرتا ہے کہ میں تو واپس جار ہاہوں ا درجس نے بے مقصدا پی جان نہ گنوانی ہووہ میر ہے ساتھ آ جائے بیاعلان کن کرلوگوں نے دھڑا وھولشکر ہے نکل نکل کروا ہیں جانا شروع کر دیا ہر دوآ دمیوں کے درمیان سے تیسرا آ دمی میہ کہتے ہوئے نکل جاتا ہے کہ بیتو خودکشی ہے جنگ کہاں ہے؟ جن دو کے درمیان سے بیانکلا ہے کیاان دونوں مجاہدوں کے حوصلے نہ ٹوٹ جائیں سے کو یا بیالک بہت بڑی سازش تھی جومنا فقین کی طرف سے تر تبیب دی محقی می کیونکہ ایک تو پہلے ہی دشمن کے مقابلہ میں تعدادا کیک تہائی تھی اس ایک تہائی تعداد میں سے پھراکی تہائی حصد نشکراس فریب کاراندانداز سے نکل جائے تو صورت حال س قدر مایوس کن اور حوصله شکن ہو جائے گی چنانچہ اس کی عملی مثال بھی وجود پذیر ہوئی لیعنی منافقین کی دیکھا دیکھی انصار کے دوخاندان بنوحار نثداور بنوسلمہوالیں ہوجانے کے بارے میں سوجنے کی کیکین ایمان کامل ہے تقوی کامل ہے صبر کامل ہے تو کل کامل ہے لہٰذا فورا ہی اللہ کی توقيق شامل حال بموتى الله تعالى فرمات بين: ﴿ هـمت طائفتان منكم والله وليهما ' (آل عمران ).....تم میں ہے دوگروہوں نے کمزوری دکھانے کا ارادہ کرلیا تھا اوران کا سر پرست و کار ساز الله ہے ..... لہذا وہ فورا ہی سنجل سے کویا شیطان نے ہمتیں بیت کرنے اور دلول میں اضطراب ٔ رائے میں انتشار ذہنوں میں پریشاں خیالی طعبیعتوں میں مایوی و بے بیٹنی نفسیات

میں گھبراہٹ سوچ اورفکر میں اندیشے اور خطرات پیدا کرنے میں اپی ہر جال آنہ ما دیکھی تاکہ اصحاب محمد مُلَّاثِیْنَ کے ایمان وتقوی اور صبر وتو کل کومنزلزل کرڈالے کیکن اسے ہرفندم پرمند کی کھانی پڑی۔

#### احد ميں كفار كاعقب سے حملہ:

ایک اورابیاموژ آیا جہاں اہلیس کوامید کی کرن وکھائی دی وہ بیر کہ جب قریش کالفکر میدان احدیل فکست کھا کر بھا گا تو صحابہ دیکھیئے کاوہ فوجی دستہ جولشکر اسلام کے عقب میں حفاظت کے لئے مامور تھا شیطان نے اس فوجی دستے کے دلوں میں بیدوسوسہ ڈالا کہ جب فتح ہوچکی ہے اور کشکر کفار میدان چھوڑ کر بھاگ چکاہے پھریہاں بیٹھے رہنے سے بھلا فائدہ؟!.... اوراس میں شبہیں کے مطلوب فتح ہی تھی وہ ہو چکی!ادھردل ود ماغ فتح بدر کے نشہ بیں مخمور تھے!ور اس کے حوالے سے ایمان کی بالا دسی اور اہل ایمان کے غلبہ کا تصور نفسیات ہر حاوی تھا اور رہے پہلا جنگی تجربہ تفالہذا نتائج کے مختلف ہونے کے خطرے سے بے خبر منصاس بناء پروسوسہ اپنا کام دکھا همیاچنانچهامیر کے روکنے کے باوجودا پنامور چه چھوڑ دیا پیمجھ کر کہ فتح مقصدتھی سوہوچکی اب یہاں بينهے رہنا ہے سود ہے اور میں مجھنا ہی نقصان دے گیا لینی ایمان تقوی اور صبر وتو کل جس قدر پخته تضليقه جنگ اتنا پخته ندنها كيونكه وه يهلے سے اس بارے ميں كوئى عملى تجربہ بيں ركھتے تھے اور سليقه جنگ ایمان وتقوی کی چیز نبیس بلکه تجربه ومهارت کی چیز ہے شیطان جب ایمان وتقوی کی راہ سے اصحاب محمد منطقيم كو بصنكان اورنقصان يبنجان مين ناكام رباتواس نه يمي غنيمت جاناكه اورنبيس تو میدان جنگ میں تکنیکی شم کی کوئی علطی ہی کروائی جائے جس کے بینے میں پیدا ہونے والی پریشانی شاید میرا میکھ کام بنا دے شایداس طرح ان کے یقین وطمانیت کو مجروح کرنے کی کوئی صورت نكل آئے جب اس كا يبلا وارچل حميا لين كفار كاعقب سے حمله ايك بلائے تا حماني تقي جس نے انتہائی بریشانی اورسراسمیکی کا خوفناک سال پیدا کر دیا تو اس کے معا بعد شیطان نے نها بیت خطرناک تھیل کھیلا جوا بیان میں اگر ذراس کمزوری بھی ہوتی تووہ غارت گرا بیان ثابت ہو سكتا تفاليعنی شيطان نے بيافواه اڑادی كەمجىرل كرديئے مئے! بينبراصحاب محمد مُلَائِمٌ بربل بن كر تحرى برطرف افراتفري تقى سراسميكي كاوه عالم تفاكه فاروق اعظم جيسے باحوصله مردوں کے ہاتھوں

سے تلواریں گر تمیں ہوش وحواس کا قائم رکھ سکنا گویا ممکن ندر ہا اس موقع سے منافقین نے فائدہ
اٹھانے کی بھر پورکوشش کی اوھر دل و د ماغ پر کیسے کیسے وسوسوں کا بچوم تھا خیالوں اور گمانوں کے
گرداب متصراہ نجات کی تلاش میں کیا کیاا مکانات تو ہمات کے خارزار میں الجھ کر بھر رہے تھے۔
اس عالم ظلمات میں حضرت کعب واٹھ بن مالک کی حوصلہ مندانہ جبتی بار آ ور ہوئی لیمن اس کی
سعاد ہمند نگا ہیں صاحب نبوت تا ٹھی کی دید سے بازیاب ہوئیں اور اس نے جب باندازخوشخری
والہانہ پکارات یا معشر المسلمین ابشروا ہذا رسول الله سساے مسلمانوں کی جماعت
مہیں خوشخری ہو! بیر ہے رسول الد تا ٹھی اتو اس کی آ وازصور اسرافیل کی طرح ہرکان تک پہنے گئی
جس کے بعد جوصحانی جہاں بھی تھاوہ اس آ واز کے ہدف پر دشمنوں کی صفیں چیزتا آ گ کے الاؤ
جس کے بعد جوصحانی جہاں بھی تھاوہ اس آ واز کے ہدف پر دشمنوں کی صفیں چیزتا آ گ کے الاؤ
جس کے بعد جوصحانی جہاں بھی تھاوہ اس آ واز کے ہدف پر دشمنوں کی صفیں چیزتا آ گ کے الاؤ
جس کے بعد جوصحانی جہاں ہمی تھاوہ اس آ واز کے ہدف پر دشمنوں کی صفیں چیزتا آ گ کے الاؤ
دوبارہ بھاگ تا جدار نبوت تا ٹھی کے قدموں میں پینے گیا جس کے بعد کھکر کھار پھر میدان سے دم دباکر

### تزبيت سيرت كادشوارتر مرحله

غزوہ احد جوتر بیت سیرت کے ابتدائی مراحل میں پیش آیا پی نوعیت کے اعتبار سے بید ایک امتحان تھا جو بدر کے امتحان سے بھی دشوار تر تھا اس فرق کے ساتھ کے غزوہ بدر اولین معرکہ تھا اس سے پہلے جنگ کی کوئی عملی مثال موجود نہ تھی جب کے غزوہ احد میں بدر کی فتح احر سے خداوندی کا عظیم تر نشان حوصلوں میں جو بن پیدا کرنے کے لئے موجود ہے بدر کا ابتدائی منظر ''کسانہ سافوں الی الموت '' (گویا آئیس موت کی طرف با تک کے لے جایار ہا ہے) کا نقشہ پیش کرتا ہواور احد کا آخری منظر ''کست سے اور احد کا آخری منظر ''کست سے سنوں الموت من قبل ان تلقوہ فقد رائینموہ و انتم سے اور احد کا آخری منظر ''کست سے سنوں الموت من قبل ان تلقوہ فقد رائینموہ و وانتم حقیت بن کرتم ارب کی ہیت تاک تصور برسا منے لاتا حقیت بن کرتم ارب مشاہدے میں آئی اور تم دیکھ رہے ہے دیا تھا میں بے قرار ہونا گویا صحابہ فناتی آنعام شہادت سے سرخ روہونے کے لئے دعا کیس کرے چلے تھے حسب ذیل مثال سے اس بارے میں ان کی سے سرخ روہونے کے لئے دعا کیس کرے چلے تھے حسب ذیل مثال سے اس بارے میں ان کی سے تر ارب کا اعداد ہوئی ہوں کیا اندازہ کی جین:

''رسول الله مُنْ الله عُنْ الله عَلَمْ مَنَى باہر نگلنے کے بجائے مدینہ طیبہ میں رہ کر دفاع کرنے گئے یا کرنے کی تھی نعمان بن ملک انصاری خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئے یا رسول الله مُنْ الله عُنْ الله عَنْ الله عُنْ الله

عبد الله بن جحق می مشہور دعا اور نصر بن انس کی ماہی ہے آب کی سی بیتا بی معروف ومشہور ہے اور یہ بیقراریاں بارگاہ صدیت میں شرف قبولیت یا چکی تھیں کیکن سرفرازی معروف ومشہور ہے اور یہ بیقراریاں بارگاہ صدیت میں شرف قبولیت یا چکی تھیں کیکن سرفرازی شہادت سے جمکنار ہونے کے لئے موت کی وادی سے گزرنا پڑتا ہے لہٰذا امتحان کا درجہ کمال تک

بہنچانے کے لئے شہادت سے بہلے موت دکھادی گئی تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون ہے جوموت کو ا بنی آئھوں سے دیکھ لینے کے بعدا سے ملے لگانے کا حوصلہ یا تا ہے ادھرصورت حال بینتی ہے كه كافرميدان چيوز كرفرار كى راه اختيار كرز ہے بين اگريه ہونے ديا جائے تو كويا دعاكيں بياثر ر ہیں حالانکہ وہ قبول ہوچکی ہیں لینی اگر کا فروں کو بھاگ جانے دیا جائے توجن کی شہادت منظور ہو چی ہے انہیں شہید کون کرے گا! لہذاس کے لئے دست قدرت نے بیا تظام فرمایا کہ عقب کے محافظوں میں موریعے خالی کروادیئے تا کہ ڈر کے بھائے ہوئے کا فرجوا بیان کا سامنا کرنے کا حوصلہ تو نہیں رکھتے وہ پیھیے ہے چوروں کی طرح حیب کر ہی سبی بہر حال شہیدوں کی آ رز و دُن کونوِیا بینکیل تک پہنچاتے جا کیں بعد میں وہ اسپنے بھائے کی حسرت بوری کرلیں چنانچہ يهي بوكرر ماسترصحابه مشافقة شهيداوراتن بي تعداد من زخمي جوئے خود تا جدار تنم نبوت مُكَافِيَةُ كوچېره مبارك برشد بدترين زخم آئے جس برصحابہ نظافی کو بہت غم ہوا وہ سمجھے شاہدہم اللہ تعالیٰ کی کسی بہت بردی تا قرمانی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں! تب ان کے رب نے ان جان نثاران مع رسالت اور را ہنمایان ملت کی بذر بعدوی دلجوئی فرمائی اوران کی سیرت طبیبہ پر جودھول پڑھئی تھی وحی کے نور ہے وہ دھول دھوڈ الی اور سیرت کے تی ایک مخفی پہلوروش کردیئے اورغز وہ احد میں پیش آنے والی مصيبت اور لكنے والے زخم ميں بوشيده حكمتيں بيان فرمائيں اور وہ فوائد كنوائے جن سے اس مصيبت كادامن مالا مال تقااور جن فوائد نے مستقبل كى كاميابيوں كويقينى بناديا كويا اگر بيزخم نەلكتا تو مستنبل کی کامیابیاں اندھیروں کے نرینے میں تھیں اور مجروعین غزوہ احد کے قطرہ ہائے خون نے مستفيل كى تاريكيون كوچكاچوندكرديا: الله تعالى في فرمايا" ولا تسسنو او لا ترحزنو وانتسم الإعسلون ان كسنتم مؤ منين " (آل عمران ١٣٠٠).... بيست بمت ندجوجا وُاورغم ندكها وُاكْرَتم مؤمن ہریتو بلند و برتر تنہی ہو ..... کو باائساس خطامیں ڈوٹی ہو کی نفسیات کی دلجو کی فرماتے ہوئے ایک قاعده کلیداور کامیالی و ناکامی کا ایک معیار اور کسونی دیدی که میدان جنگ میں غلطیال ہوتی رہتی ہیں زخم کلتے رہتے ہیں اس سے بےحوصلہ ہونے کے کوئی معنی نہیں کیونکہ فتحیا ہی اور بر ترى ايمان سے وابسة ہے توجب تم ايمان كى دولت سے ببرہ بأب بوتو پھرتم نے بير كيسے محصليا ك تم نا کامی و نامرادی ہے جمکنار ہوجاؤ سے اور فرمایا:

"الله تعالی تم میں سے اہل ایمان کوممتاز کرنا جائے تھے اور تم میں سے شہید لینے تھے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے " (ایضاً ۱۹۸۱)

یعنی مؤمن منافق میں تمیز ہوجائے کیونکہ جہاں تک دعوائے ایمان کا تعلق ہے منافق کا دعوکی مؤمن سے زیادہ پر جوش اور زور دار ہوتا ہے لین جب آز مائش کونو بت آ جائے تو وہ مؤمن کو ہمل پہندیوں سے نکال کر چاق و چو بند کر دیتی ہے اور احساس فرض کو بیدار کر کے غفلت کی چا درا تا رچینکتی ہے یقین میں پختگی اور ایمان کو جلا بخشی ہے اور منافق کو گھر اہم میں مبتلا کر کے مادرا تا رچینکتی ہے یقین میں پختگی اور ایمان کو جلا بخشی ہے اور منافق کو گھر اہم میں مبتلا کر کے مادر تیں کھیرا ڈال لیتے ہیں اس طرح مؤمن اور منافق الگ الگ بچانے جاتے ہیں ور ندائل معذر تیں گھیرا ڈال لیتے ہیں اس طرح مؤمن اور منافق الگ الگ بچانے جاتے ہیں ور ندائل مغذر تیں گھیرا ڈال لیتے ہیں اس طرح مؤمن اور منافق الگ الگ بچانے جاتے ہیں ور ندائل ایمان پر مصائب کا میں مطلب نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت کرنے لگے ہیں! لہذا ان یر نواز شیں ہونے گئی ہیں اور فر مایا:

'' الله تعالی ایمان والول کوخالص کردینا جاہتے تھے اور کا فروں کومٹا ڈالنا ہے'' (ایضاً ۱۲۱۱)

یعنی اگر الل ایمان اور منافقین گذیر بین تو ارباب کفرکومٹایا جا تاممکن نہیں کیونکہ اہل ایمان کا ہر اقدام ان کی ہر تد ہیر منافقین کی وجہ سے ناکا می بیس جائے گی لہندا احد بیس زخم لگایا جا نا ضروری تھا تا کہ منافقین کی چھانٹی کر کے اہل ایمان کو خالص کر دیا جائے تا کہ کا فروں کومٹایا جا سکے اور فر مایا:

''کیاتم نے سمجھ لیاتھا کہ بونہی جنت میں داخل ہوجاؤ سمے حالا تکہ انجھی اللہ ''کیاتم نے سمجھ لیاتھا کہ بونہی جنت میں داخل ہوجاؤ سمے حالا تکہ انجھی اللہ نے آز مائش کی بھٹی میں ڈال کی مجاہدین اور صبر مندوں کونمایاں کیا ہی نہیں ۔ نے آز مائش کی بھٹی میں ڈال کی مجاہدین اور صبر مندوں کونمایاں کیا ہی ایک ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

لیتنی انعام جنت کا حقد ارقر اربانے کے لئے قصل بہار کے شفٹہ ہے سائے نہیں بلکہ تیج برق بار کے شعلہ ہائے سوزال در کار بیں زخم کھانے ہوں سے چر کے سہنے ہوں سے، جان گنوانی ہوگی تا کہ پنہ جلے کہ آپ واقعی مجاہد ہیں تیروں کی بارش تلواروں کی جھنکار میں سینہ سپر رہنا ہوگا آپ ہے جلے کہ آپ واقعی میدان جنگ کی تحقیوں میں صبر مندی سے جمنے والے ہیں اور فرمایا جم موت کی آرز وکرتے تھے کیکن موت سے ملاقات کی نوبت نہیں آگی تھی لہذاابتم نے موت کو د کھے لیا ہے اورتم اپنی آتھوں سے اس کامشاہدہ کرر ہے تھے (ایصنا ۱۳۳۳)

سویا احدکا زخم تمہاری آرزوئے شہادت کے ایمانی بائلین کو فعتیں بخشے کے لئے ہے جس کا مطلب سے ہے کہ تمہارے شہادت کے ارمان کی جان شاررانہ جذبا تیت کا تاثر نہیں بلکہ موت کا بھیا تک اور خوفا ک چرہ و کیے لینے کے بعد ایمان کا بلاوا ایک بے تابانہ آرزو بن کر بے قرار کر دیتا ہے کہ اس بدصورت اور کروہ چرہ چڑیل کو بصد شوق وجبت گلے لگایا جائے اور فرمایا: ''
میدن ہم لوگوں کے درمیان اول بدل کرتے رہتے ہیں ' بعنی زخم کلنے کا مطلب بینیں کہ تم ناکا می سے دن ہم لوگوں کے درمیان اول بدل کرتے رہتے ہیں ' بعنی زخم کلنے کا مطلب بینیں کہ تم ناکا می کے گرداب میں جابڑے بلکہ امر واقعہ سے ہے کہ قو موں کے ارتقائی مراحل میں نشیب و فراز آیا ہی کرتے ہیں آ سانیوں کے ساتھ تھی گرومیوں کا چرہ کرتے ہیں آ سانیوں کے ساتھ تختیاں بھی اپنے قدم روک لیتی ہیں اور مایوسیاں اپنا گھیرا تھی کرو ہی ہیں دیکی ارتبا کی مؤمن پرواہ نہیں کیا کرتا ہیں نشین کے لئے ہے اور انجام میں کا میابی اہل ایمان کا مقدر اس کی نگاہ ان درمیانی مراحل کی بجائے انجام پر ہوتی ہے اور انجام میں کا میابی اہل ایمان کا مقدر ہے فرمایا' والے عاجم للمتقین '' سسانجام شقین کے لئے ہے سساور فرمایا'' بیٹیس ہوسکتا کہ اللہ تعالی ایمان کواس حال پرچھوڑ دے جس پرتم ہو جب تک وہ نیاباک کو پا گیزہ سے علیمہ کیاباک کیاباک کو پا گیزہ سے علیمہ کیاباک کیاباک کا مقدم کی کیاباک کا سے میاباک کیاباک کیاباک کیاباک کو پا گیزہ سے کا سے میں کو پا گیزہ کیاباک کیاباک کیاباک کیاباک کیاباک کی کا سے کا سے کیاباک کی کیاباک کی کیاباک کیاباک کی کیاباک کیاباک کیاباک کیاباک کیاباک کیاباک

یعنی موجود صورت حال جس میں منافقین نے بھی اہل ایمان کاروپ دھارلیا ہوا ہے یہ صورت حال اللہ کو کو ارائبیں ہے جس سے صورت حال اللہ کو کوارائبیں ہے جس کے جس کے متبید میں منافقین ایمان والوں سے الگ پہچانے جانے گئیں۔

# احدمين زخم لگائے جانے کی مسين

غزوه احد میں نہایت شدید تنم کے زخم کگنے کی جو شکستیں آیات کے ندکورہ حوالوں میں بیان کی تئی ہیں وہ مختصراً ریہ ہیں :

- فتحیابی و برتری انجام کا را بل ایمان کا مقدر ہے لہٰذاکسی مصیبت پر بے حوصلہ اور پست ہمت نہ ہوتا۔
  - ابل ایمان کے ایمانی امتیاز کوواضح اور نمایاں کرنا تھا۔
- نبوت کے بعدسب سے بڑا عزاز جو کسی انسان کو حاصل ہوسکتا ہے وہ اللہ کی راہ میں شہادت ہے لہٰذا جن کی اجل آپھی تھی اللہ تعالی اپنے بے پایاں فضل کی بدولت انہیں اعزاز شہادت کے اس اعلی انعام ہے نواز ناچا ہتا تھا۔
- کسی محاذ پر کافروں کی بظاہر کا میابی دیکھ کریہ نہ مجھ لیٹا چاہیے کہ اللہ کی نظر کرم ان کی طرف ملتفت ہوگئی ہے۔
- ایمان والول کوآن مائش کی اس بھٹی میں ڈال کر کندن بنانا تھا تا کہ کا فران کے مقابلے
  کی تاب لانے کی سکت کھو بیٹھیں اور آخر کارمث کے رہ جائیں اور منافقوں کو ان
  سختیوں کے ذریعہ چھانٹ دیا جائے تا کہ الل ایمان ان کی سازش کا شکار ہونے سے
  محفوظ رہیں۔
- صبرمندی کا اعلیٰ معیار قائم کرنا تھا کیونکہ صبر مندی ہی جہاد میں کامیا بی کی ضامن ہے جب دسترمندی کا اعلیٰ معیار قائم کرنا تھا کیونکہ صبر مندی کی صفت پیدانہیں ہوسکتی وہ مجاہد قرار نہیں یاسکتا
- موت کا نظارا کرانا تھا تا کہ مشا قان شہادت کے بارے میں بات صاف ہوجائے کہ شوق شہادت کسی وقتی جذبا تیت کا نتیج نہیں کہ پیشانی کی آئھوں سے موت کود کھے لینے کے بعداس کا نشہ ہرن ہوجائے گا جس طرح کسی تحریک کے بیروکاروں کے ہاں ہوتا ہے بلکہ ان کا شوق شہادت ایک فالص ایمانی آرزو ہے جس کی بے قراری میں موت کو دیکھے لینے کے بعدمز پیشدت آگئی۔

- اور به بتانا تھا کیمشق ووفا کی راہ میں نشیب وفراز بہت آئیں سے اس ہے گھبرانانہیں کیونکہ درمیانی مراحل کی ناہمواری نا کامی کی دلیل نہیں ہوتی ۔
- ظاهر بین نگابیں اس زخم کونا قابل تلافی جانی و مالی نقصان جھتی ہیں اور صحابہ دیکھیئے کی لغزش کونا قابل معافی جرم! لیکن وی البی نے اس لغزش کے متائج کو مستقبل کی کا ميابيول كىتمهيداورغلبه وبالادسى كي صنانت قرارو \_ ديا .....

ال حکمتول کے ساتھ ساتھ غزوہ احد میں خصوصی انعامات کا ذکر بھی فر مایا گیا ہے تا کہ بياطمينان ہوجائے كەربەزخى تمہارى قلطى كى سزائېيى بىن شك اس زخم كاسبب تمہارى قلطى ہى بنى ہے کیکن اس زخم کی غرض وہ نفذ حکمتیں ہیں جو ندکورہوئیں اگر بیتمہاری علطی کی سزا ہوتی تو ان انعامات ككوئي معنى نبيس يتضجن انعامات سيراس غزوه ميس نوازا كميا\_

يهلاانعام" اذ همت طائفتان منكماان تفشلاولله وليهما "بيآيت يهلي ذكر ہوچکی ہے کہ انصار کے دوخاندان ہنوخارشہ اور بنوسلمہ منافقین کی دیکھا دیکھی میدان جنگ ہے والیسی کاارادہ کررہے تنے کیکن اللہ تعالی نے آئیس اس گناہ سے بیجالیا اور ان کے دلوں کومضبوط کر ديا حالا نكه عبدالله بن ابي منافق اينے تين صد ساتھيوں كے ساتھ ميدان چھوڑ كر جاچكا تھالىكن جب يهى اقدام دومومن خاندان نے كرتا جا باتو الله نتعالى نے ان كے اقدام برروك لكادى اوران كے حوصلے مضبوط كرديئے كيونكد دونوں خاندان الله نعالى كے دامان رحمت ميں يتھے اور تائير بانى سے بہرہ مند منے جبکہ منافقین کی قسمت میں سواحر مانصیبی کے اور پھھ بیں تھا اگریہ دو خاندان كمزورى دكھاتے توبيان كى صفت ايمانى كے منافى ہوتا دوسرے بيكدان كى بيكزورى اسلامى كشكر براثر انداز ہوسکتی تھی لہنداان کے رب نے کرم فر مایا کہ انہیں ایسے مل سے محفوظ رکھا جوا بمان کے منافی تھا اور اہل ایمان کے نشکر کو بے دلی اور پست ہمتی سے بیالیا جوان دوخاندانوں کی بسیائی سے پیش اسکی تھی کیکن عقب کی حفاظت میں بیٹھے تیراندازوں کے اپنا متنقر چھوڑنے برروک تنبيل لگائی كيونكهان كاپيمل منافی ايمان عمل نبيس تقا بلكه ميدان جنگ ہی كی طرف اقدام تقابيه جدابات ہے کہمیدان جنگ کی طرف بیا قدام سیجے اقدام نہیں تھا اور بظاہر سخت نقصان وہ ثابت ہوالیکن چونکہ اس بظاہر نقصان میں عظیم تر فوا کدمضمر ہتھے جن کاحصول بنیا دی حیثیت رکھتا تھا اور اگریہ فاط اقد ام غلط نہی کے باعث سرز دنہ ہوتا تو ان مطلوبہ فوائد کا حاصل ہونا ممکن نہیں تھا اور ان فوائد سے محروم رہ جانے کی صورت میں جن نقصانات کا سامنا کرٹا پڑتا ان کے مقابلہ میں اس نقصان کی کوئی حقیقت نہیں جوزخم کی صورت میں پیش آیا اور مستقبل میں فوائد سے مالا مال کر حمیا محویا صحابہ شکھ کے وہ لغزش مستانہ جس کے نتیجہ میں انہیں کاری زخم لگا وہ امت کی قسمت جھا گئی۔ خوب کہاکسی شاعر نے۔

تردامنی بیمیری زامدنه جائیو! دامن نجوژ دون تو فرشتے وضوكري

"ولقد صدقكم الله وعده اذتحسو نهم باذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم في الا مرو عصيتم من بعد ماارا كم ماتحبون منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد الا خرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم و لقد عفا عنكم و الله ذو فضل على المومنين اذتصعدون و لا تلوون على احد و الرسول يد عو كم في اخرا كم فاتابكم غما بغم ليكلا تحزنوا على مافا تكم و لا ماا صابكم و الله خبير بما تعلمون" (آل عموان)

"الله تعالى نے اپناوہ عدہ جوتم سے كيا تھاوہ سي كرديا جب تم انہيں كاك رہے ہے تھے تى كہ جب تم نے كمزورى اختياركى اور معاملہ ميں جھگڑا پيدا كيا اور نافر مانى كى بيرسب اس كے بعد ہوا جب الله نے تمہيں وہ چيز دكھا دى جوتہ ہيں محبوب تھے اور بعض وہ تھے جو دنيا چاہتے تھے اور بعض وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے اور الله تعالى نے تمہيں كفا رسے ہنا ديا تا كہ تمہيں آخرا كے اور الله تعالى نے تمہيں معاف كر چكا ہے اور الله تعالى ايمان والوں پرفضل فرمانے والا ہے۔ جب تم مندا تھائے چڑھتے ہى چلے جارہ ہو تھے ہى جلے جو اور الله تعالى مار ہے جو اور الله كارسول تمہيں عارہ ہے تھے اور الله كارسول تمہيں عارہ ہو تھے اور الله كارسول تمہيں تم اس چر پرغم نہ كھا و جو تمہيں غم كوش دوسراغم دے ديا تا كہ تمہيں تم اس چيز پرغم نہ كھا و جو تمہارے ہاتھ سے نكل كئى اور نہ اس مصيبت پرجو تم اس چيز پرغم نہ كھا و جو تمہارے ہاتھ سے نكل گئى اور نہ اس مصيبت پرجو

تتهبين يبني اوراللدتعالى جانتا ہے جوتم عمل كرتے ہو پھراللدتعالى نے اس عم کے بعد نیند کی صورت میں ایک کیفیت امن ٹازل فرمائی جوایک گروہ ہر طاریٰ ہور ہی تھی اور ایک گروہ ابیا تھا جسے اپنی جان کے لالے پڑے تھے اوروہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والے غلط کمان کررہے تھے.. ان آیات میں جن انعامات کا ذکر کیا گیاہے آیئے ان برایک نظر ڈالیں! اللدتعالى نے فتح ونصرت كاجو وعدہ صحابہ حقاقتۂ ہے كيا تھاوہ سچا كر ديا بعنى كفارميدان حچوڑ  $\odot$ كربهاك نكلے اور صحابہ النظافی انہیں گا جرمولی كی طرح كاٹ رہے ہتھے ان كا تعاقب كر کے انہیں قال کررہے متھے بیٹے ہو چکی تھی اور صحابہ ٹھکا گئے سیمیل فتح میں مصروف کارہتھے۔ الثدنعالى نصحابه تفاقق كوان كامحبوب چيز دكھادي نيكن محبوب چيز كاپينظارا فطري بات **(P)** تھی کہ نفسیات پر اثر انداز ہوتا جس ہے جنگی سرگرمیوں میں کمزوری پیدا ہونا ایک لازمی بات تقی لهذا طبیعت کی جا ہتوں اور جنگی تقاصوں میں ایک مشکش پیدا ہوگئی جس سے عقب کے مورچوں پرمتعین صحابہ میں اختلاف رائے پیدا ہواجنگی تقاضوں میں أنبين اب كوئي معنويت دكھائي نبين وين تقى كيونكه مقصد حاصل ہو چكاتھا للمذا امير كے تھم کی برواہ نہ کرتے ہوئے درہ چھوڑ کروہ افتکر میں آسلے بیتومعلوم تھا کہ امیر کے حکم کی خلاف درزی نہیں کرنی لیکن اگرخلاف درزی کرلی جائے تو کیا مجڑ جائے گا؟ اس سلبی بہلوکی کوئی عملی مثال موجود نبیل تھی اور سنتقبل میں جنگوں کا ایک تسلسل ہے اگر اس کے خطرناک نتائج ابھی سے سامنے نہ لائے جائیں تو اندیشہ ہے کہ ستقبل میں کمزور طبیعتیں مباداس بارے میں تساہل سے کام کیں اور اپنی مفیدترین رائے کے مقابلہ میں امیر کے بظاہر غیرمفید تھم کو بے معنی سمجھ کرترک کر دینے کا ارتکاب کریں جس سے نا قابل تلافی نقصان کاسامنا کرنایزے للندانقدیرنے امیر کی اس نافر مانی برفور آردمل مرتب كرڈ الا اور حاصل شدہ فتح كا يا نسه بليث ديا اور بتاديا كهميدان جنگ ميں اطاعت امير كاميا بي كي شرط اول ہے اور امير كي نا فرماني ايينے دامن ميں ہلاكت و ہزيت سميلے ہوئے ہے کیکن امیر کی نا فرمانی کے نتیجہ میں پیش آنے والی ناگہانی آفت جو بظاہرا یک

عذاب کی صورت تھی اس کواللہ تعالی نے آزمائش بنا کرانعام میں تبدیل کردیا صاحب کشاف فرماتے ہیں" لان الا بنداد و حدمه کسما ان النصرة و حدمه سسکیونکه آزمائش بھی ایسے ہی دحمت ہے جیسے نفرت دحمت ہے ۔۔۔۔۔

اس آ زمائش کے نتیجہ میں ایمانوں میں مزید پھنٹی آئٹی اور نوکل کی کمزوریاں دور ہو محتنيں ہے احتیاطیوں کا علاج ہو گیا منافقین کی منافقت واضح ہو تی میدان جنگ میں منافقین کا سدباب موكيا جنكى تجربات كاكورس بورا موكيا ، خوش فهميول كانشدا تار ديا كميا حقيقت پيندي كي تربیت ممل ہوتی مابیسیوں کے اندیشے منفی ہو محیے مشتا قان شہادت کے ار مان پورے ہو محیے اتيخوا كدوانعامات كےمقابله میں اب صرف فتح کے ہاتھ سے نكل جانے كاا كيے تم تفاجوطبيعة ں يربارتفااس كے لئے فرمایا "فاٹابكم غما بغم " ....اس فم كے عوض تمهيں ايك دوسراغم وے ديا ..... تا كه بيه نياغم بهلغم كاخاتمه كرد ، چنانجه أيك شيطاني آواز الجرى كه محمد مَنْ يَنْهُ مَل كرديم محدًا ميرة داز ايك بجل كاكر كاتفي كوئي كان اليانهين جو بيجاره كميا موادريية وازندسي موريرصدمه ايك اليها صدمه نقا كه طبیعتوں بیں اس كى برداشت كى سكت نەتقى چنانچە فتخ وتشكست كے اندينشے حرف بے معنی بن سیئے سارے غم کیک قلم اڑ میئے طبیعتیں اب ایک ہی غم سے نڈھال تھیں وہ تھا جدائی خاتم النبين مُنَافِيْنَ كَاعُم اس أيك غم كے سامنے طبیعت كى سب نا كوراياں كا فور ہوكئيں ليكن جب بعد میں بیخوشخری ملی کہ آپ منافظ میدان جنگ میں بسلامت موجود ہیں تو خوشیاں ایک سیلاب کی صورت ميل المرآئيل مسرتول كاوه ججوم نها كهزندكي ميل خوشيول كايول جهرمث تصور ميس بهي نهيس آ سكتا تفانه زخم لكنے كاغم نه شهيدوں كى جدائى كاغم نهثمرات فتے ہے محرومى كاغم كوياغم كا كوئى واقعه پیش آیا بی نہیں غیرمتوقع خوشیاں ہیں جوخوش نصیبی بن کرسیلا ب کی طرح اندی چلی آرہی ہیں! سچ قرمایا: والله ذو فضل على المؤ منين "....اوراال ايمان پرالتد فضل بى فرما تا ہے....ليكن ان مسرتوں کے بچوم میں ایک احساس بھی ہے جو بڑی شدت سے ان خوشیوں پر اثر انداز ہور ہاہے اوروہ ہے احساس خطالیتی امیر کی نا فرمانی کا احساس جس کے نتیج میں رسول اللہ نقطیم کو ٹکلیف کے سخت ترین اوراذیت ناک مرحلہ سے گزر ٹاپڑا فنج کے ثمرات ومنافع بھی اسی غلطی کے نتیجہ میں ہاتھ سے محتے اتنی بڑی تعداد میں سحابہ میں آئے کے شہیدوزخی ہونے کا سبب بھی یہی تلطی بنی الیکن الله تعالى نے "وليف دعفا عنكم" .....اوروه تهميں معاف كرچكا ہے....فرما كريم مجمى دهوديا معاف فرما تیکنے کا مطلب ہے کہ کو یا خطا سرز دہوئی ہی نہیں ' یہی وجہ ہے کہاس خطا کے نتیجے میں جو مصیبت پڑی وہ تاہی و بربادی کے بجائے اسینے دامن میں انعامات کی دولت سمیٹے ہوئے ہے لعنى الله نعالى كا ابل ايمان يعلق فضل وإنعام كاتعلق بي قهر وغضب كانبيس يهال خطائيس عذاب کے بجائے انعام میں تبدیل ہوجاتی ہیں چنانچہ جب نبی مُناٹِنَم کے بقید حیات ہونے کی خوشخری پاکر دوسراغم ختم ہوا تو اگر چیلیعتیں اطمینان سے ہمکنار ہو چکی تھیں لیکن کے بعد و مجرے يرْ نه والله عنول نه عندهال كرديا تفاطبيعتين تفكن سه چورتمين للبذا ارشاد جواسه كه: " كهرتم پر كيفيت المن بصورت نيندنازل فرمائي جوتم ميں سے ايک گروه برطاري ہوئي اور ايک گروه كوا بني جان كلاك يرث عضاوروه اللدك بارے مل جاہليت والے غلط اور ناجائز ممان كرر بے نظے سيرجا ہليت كے كمان والأكروه منافقين كاكروه ہے دونوں كروه مونين ومنافقين ايك ہى مصیبت میں شریک ہیں لیکن بیمصیبت اہل ایمان کے لئے انعامات رحمتوں 'برکتوں اور کامیابیوں کا خزانہ ہے اور منافقوں کے لئے یہ عذاب کا ایک جھوٹکا ہے اہل ایمان پر سکینت دامن کی باران رحمت جاری ہے منافقین پر مایوسیوں کی اوس پڑرہی ہے بہی فرق ہے مومن اور کافر کی مصیبت میں کہ دونوں کی ظاہری صورت ایک سے سیکن کا فرکی مصیبت ایک عذاب ہے جوطوفان ہلاکت کا ایک ریلا ہے اور ما یوسیوں کے سوااس کے دامن میں پہھے ہیں کیکن مومن كى مصيبت اللدكى رحمت بي حس كا دامن انعامات وبركات سے مالا مال بے۔

## محبوب چیزجس کی خاطرمور چیچھوڑا گیا

ایک سوال بیہاں جواب طلب ہے کہ وہ محبوب چیز کون ی تھی جس کو دیکھے لینے کے بعد تنازع اور نا فرمانی کی نوبت آئی ؟

عرض بیہ ہے کہاں محبوب چیز کی تفسیر قرآن مجید نے خود ہی کر دی جیسا کہ سورہ صف میں ہے: ' واخری تحبو نها نصر من الله وفتح قریب''.....اور دوسری وه چیز جو تهمین محبوب ہے لیعنی اللہ کی نصرت اور منتج جو قریب ہے .....اور اس میں شک نہیں کہ میدان جنگ کا متفیقی مقصد فتح ہی ہے مال غنیمت کی حیثیت محض خمنی اور ثانوی ہے۔مثلا کوئی فوج پہیا ہونے پر مجبور ہوجائے لیکن پسیا ہوتے وقت وتمن کا سیجھ مال اس کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی کیونکہ جس مقصد کے لئے فوج میدان میں اتری تھی اس مقصد میں تو مایوں لوشا پڑا اور فوج پر کئے جانے والے اخراجات کوئی برنس نہیں ہیں جس سے تفع کے طور پر مال غنیمت حاصل کرنامقصود ہوبلکہ ہرملک وقوم کی فوج کا مقصد حریف پر فتح حاصل کرنا ہی ہوتا ہے اور فتح پر جوخوشی حاصل ہوتی ہے وہ بیان میں نہیں آسکتی لیکن اگر فتح سے محرومی رہے توسیم وزر کے ڈ ھیراحساس محرومی کومسرت وخوشی میں تبدیل نہیں کر سکتے فتح خواہ کھیل کے میدان میں ہی کیوں ندہوبہر حال میدندگی کی محبوب ترین چیز ہے اس کی خاطر ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ زندگی کی کوئی دوسری چیز الیی نہیں جوانسان کو فتح سے زیادہ محبوب ہواور فتح دے کر جسے یایا جانا مطلوب ہولیکن مسلمان کا معاملہ اس بارے میں دوسروں سے مختلف ہے بینی اس محبوب ترین چیز سے بھی کہیں زیادہ محبوب چیز ایک مومن کے ہاں رضائے الی ہے یعنی مومن جب میدان جنك مل اترتا ہے تو بلاشبہ فنح وغلبہ اسے مطلوب ومحبوب ہے لیکن اس کا مقصد حقیقی فنح وغلبہ بیں بلكهاللد كى رضااصل مقصد ہے باقى ہر چیزاس كے حوالے سے ہے تى كهاس مقصد كى خاطروه اپنى جان کی بھی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا اس کی خاطروہ اپنی ہر چیز داؤیداگا دینا سعادت سمجھتا ہے اللہ تعالی کومومن کی بیادا بہت پیند ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ فاکھی کی مدح میں ان کی اس ادا کا خاص طور پرذکرکیا ہے فرمایا: " بے اتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون ".....وه! لله کے راستے www.BestUrduBooks.wordpress.com

میں جنگ کرتے ہیں پھرقل کرتے ہیں اورقل ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔یعنی ان کی جنگ اللہ کوراضی کرنے کے لئے ہاں میں انہیں فتح ہوتی ہے یانہیں ہوتی ؟ اس ہے انہیں کوئی سرو کا رنہیں کیکن اس کا یہ سے انہیں کہ فتح انہیں محبوب ہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے نصب العین قرار یا جانے کے بعد فتح کی مجبوبیت انعام خداوندی کاعنوان قرار یا گئی سورہ صف میں اللہ تعالی نے جہاد فی سبیل للہ پردو قتم کے انعامات کا ذکر فر مایا ہے انعام آخرت اور انعام دنیا۔

انعام آخرت کے بارے میں فرمایا:" یغفر لکم ذنو بکم و ید خلکم جنات تجري من تحتها الانهار و مساكن طيبة في جنات عدن ".....تمهار\_كُناه بخشو\_ گا اور تہمیں ایسی جنتوں میں لے جائے گا جن کے بیچے نہریں بہتی ہوں تھی اور عدن کی جنتوں میں یا کیزه رہائش گاہیں ہول کی ....انعام دنیا کے بارے میں فرمایا: واحدی تحبونها نصر من الله و فتح قريب "اوردوسراانعام جوهمين محبوب بوه اللدكي طرف سينفرت اور فتح بجو قریب ہے۔۔۔۔اس سے معلوم ہوا کہ رضائے الہی کے نصب العین ہونے کے باوجود فتح ونصرت محبوب ترین چیز ہے بلکہ فتح ونصرت کی محبوبیت رضائے الہی کے نصب انعین ہونے کا نقاضا ہے اور بهمجبوب ترین چیزغز وه احد کے نفسانی پس منظر میں محبوبیت کی آخری حدیں یار کر گئی تھی ایک طرف ارباب كفركى بربريت اورابل ايمان كأصبر ومظلوميت بهرالله كي طرف سه" نصر من الله و فتح قىرىب "كى خۇتخرى پرانتظار كى بەقرارى جس مىل قىخ بدرنے سىما بى كىفىت پىدا كردى تقى للہذا احد میں جب کشکر کفار نے راہ فراراختیار کی توقع ونصرت کا وہ تصوراتی نقشہ جواب تک خیالوں میں خوشی کے تلاظم بیا کئے ہوئے تھا حقیقت کا جامہ پہنے با ندارز دلر ہائی نگاہوں کے سامنے آگیا' آپ کیااندازہ کرسکتے ہیں اس عالم وارنگی کا کہ جب وہ محبوب ترین چیزعیاں ہوکر آ تکھوں کے سامنے آئٹی جس کی نظارگی کی بے قراری میں انتظار کی گھڑیاں گنتے سال ہیت سمئے تصے ایسے میں کون تھا جواس عالم بے خودی میں دل کوتھام کے رکھتا ہماری مثال اس بارے میں اس کرس کی ہے جوبلبل کوئلہت نسیم بہار میں جہکنے پر بدذوقی کاالزام دے۔ فتح کامنظر ہی کچھالیا تھا کہ دیکھتے ہی دل قابوسے باہر ہو گئے اور حصول فتح کے شوق میں سے باد ہی نہ رہا کہ میں یہاں متعین کرتے دفت کیا کہا گیا تھا پھریہ کہ امیرصاحب روک رہے ہیں توان کی ہات ہے عنی بے

سودا وربلا دلیل معلوم ہوتی ہے لہذا مشقر سے ہٹ جانے میں کوئی حرج محسوں نہیں ہوالہذا وہ ا پی جگہ چھوڑ کر تھیل فنچ کی غرض سے میدان جنگ میں اتر سکتے یہی وہ حالت ہے جس کواللہ تعالی نے ایول تعبیر فرمایا ہے ' و عبصیتم من بعد ماارا کم ماتحبون منکم من یرید الدنیا ومن كم من يسريد الا بحسرة .....اورتم ني حكم عدولي كي جب الله في تمهيس وه چيز وكهادي جوم مين محبوب تھی تم میں سے بعض کو دنیا مطلوب تھی اور بعض کوآخرت ....اس شئی محبوب کے بے قرار آ تھوں کے سامنے بول عیاں ہوکر آجانے نے ایسا بےخود کیا کہ متعقر چھوڑ کرفرط شوق میں بے ساخته چل پڑے اور: " من عسل منکم سوء بجهالة ثم تاب "كامصداق بن محرجن الوكول في بيكها كرد ما تحبون "كامطلب ب مال غنيمت يعنى صحابه ويُفَيِّمُ في مال غنيمت ويكها اور مال غنیمت حاصل کرنے دوڑ پڑے اس سے اگران کا مطلب بیہ ہے کہ میدان میں اب چونکہ كفاركا تعاقب تقايا مال غنيمت جمع كرنا تقاللهذا بيهمي آكر دوسرول كيساته اسي كام ميس شريك ہو گئے تو بات بجاہے لیکن اگر ان کا مطلب سے ہے کہ مال غنیمت کی محبت ہی تھی جس نے انہیں متنقر چھوڑنے پر مجبور کردیا تھا تو پیخلاف حقیقت ہے اور صحابہ من کائٹے پر محض اتہام ہے اور نہایت بھونڈے کی متم کا اتبام ہے جس کا صحابہ رہ کھڑنے کی اس سیرت سے کوئی تعلق نہیں اور کوئی نسبت نہیں جوان کی سیرت قرآن بیان کرتا ہے اور حقائق جس کی تصدیق کرتے ہیں اور جنگ میں ہمیشہ دو ہی چیزیں ہواکرتی ہیں نتح کی امیدیں اور انتظار یا فٹکست کے اندیشے اور خوف، مال غنیمت طرفین میں سے سی کشکر کے پیش نظر نہیں ہوا کرتا وہ تو فتح کے ثمرات میں سے ہے تھوڑ املازیادہ ملا ملایا ندملامطلوب و مقصود فنخ ہے مال نہیں جب بیت قیقت ہے تو پھروہ '' مات حبون '' کامصداق کیسے بن جائے گا؟ خصوصا جب قرآن خودہی''مساتہ حبون'' کی تغییر کررہاہے/فرمایا/ '' واحسرى تسحبونها نصرمن الله وفتح قريب ".....اوردوسرى چيز جوتهمين محيوب ہے ليحني الله کی نصرت اور نتح جو قریب ہے ۔۔۔۔۔لہذا یہی محبوب چیز جب میدان احد میں اہل ایمان کی فتح اور کفار کی راه فرار کی صورت میں سامنے آئی تو وہ سمجھے کہ جنگ انجام کو پہنچ گئی اور غزوہ بدر کی تاریخ دوبارہ دو ہرادی گئی اس لئے جنہوں نے بدر کا مشاہرہ کیا تھا ان کے حاشیہ خیال میں بھی ہیہ بات نہ آسکی تھی کہاں کے علاوہ کہیں کسی خطرہ کا اندیشہ بھی موجود ہے ٔ صاحب کشاف فرماتے ہیں/

◑

صحابہ تفاقتہ کہنے کے مشرکین فکست کھا چکے لہذا ہمارے اب یہاں کھڑے دہنے کا فائدہ؟! بعض کہنے کئے بہرطال ہم رسول مُلائِزُ کے حکم کی نا فرمانی نہیں کر سکتے لہذا جنہوں نے سمجھا کہ اب یہاں بیٹھے رہنا بے سود ہے وہاں سے چل پڑے اور دوسرے وہاں بیٹھے رہے۔

### د نیاجا ہے والے

'' منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد الآخرة'' ''تم سے بيں بعض وہ نتھے جو دنيا جائے تنھے اور بعض وہ نتھے جو آخرت چاہتے تھے۔''

> ال آیت میں دنیا جا ہے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ عرض بیہ ہے کہ تین تتم کے لوگ اس کامصداق بن سکتے ہیں...

دنیا چاہے والوں سے مرادعبداللہ بن ابی اوراس کا گروہ منافقین ہے جواہل ایمان کی جماعت میں شامل رہنے کی وجہ سے بسااوقات ''السذیس اصنوا '' کے خطاب سے خاطب کئے جاتے تھے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہتم میں بعض دنیا چاہنے والے تھے لیخی مونین بدر کی فتح سے منافقین اور بعض آخرت چاہنے والے تھے لیخی مونین بدر کی فتح سے منافقین مسمجھے پیچھے بیٹھر ہمنا خسارہ میں ہے فتح تو ہونی ہی ہے پھر کیوں نہ ترکیک ہوکر مال نخیمت میں حصد دار بنا جائے لہذا غز وہ احدوہ پہلی جنگ تھی جس میں منافقین کی کیٹر تعداد نے شرکت کی لیکن ان کے پیش نظر دینوی مفادات کے سوا پھر نیس تھی اور ظاہر ہے کہ غرض شرکت کی لیکن ان کے چیش نظر دینوی مفادات کے سوا پیونیس تھا اور ظاہر ہے کہ غرض برست عناصر بھی کی کا منہیں آسکتے سوا نقصان کے ان سے پھے حاصل نہیں ہوسکنا چنا نچے احد میں منافقین نے اپنا ہاتھ دکھانے کی بحر پورکوششیں کی اور شرارت کے لئے بہت ہاتھ یاؤں مارے اور چونکہ اس آسے میں سے ایک سب یہ بتایا جارہا ہے کہ تمہیں احد میں دخم میں لگانا کیوں ضروری تھا تا کہ وہ اسلامی لشکر میں شریک ہوکر نقصان کا باعث نہ بنیں اس غرض کے ایک طروری تھا تا کہ وہ اسلامی لشکر میں شریک ہوکر نقصان کا باعث نہ بنیں اس غرض کے ضروری تھا تا کہ وہ اسلامی لشکر میں شریک ہوکر نقصان کا باعث نہ بنیں اس غرض کے ضروری تھا تا کہ وہ اسلامی لشکر میں شریک ہوکر نقصان کا باعث نہ بنیں اس غرض کے ضروری تھا تا کہ وہ اسلامی لشکر میں شریک ہوکر نقصان کا باعث نہ بنیں اس غرض کے ضروری تھا تا کہ وہ اسلامی لشکر میں شریک ہوکر نقصان کا باعث نہ بنیں اس غرض کے سال

 $^{\circ}$ 

(F)

کئے مہیں سخت آ زمائش میں ڈالا جانا ضروری تھا تا کہ پرستاران دنیا (منافقین) آئندہ اسلامی شکر میں شرکت سے بازر ہیں۔

دنیا چاہنے والوں سے مراد وہ صحابہ بڑھ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑ اور آخرت

چاہنے والوں سے مراد ہیں وہ صحابہ بڑھ ہی ہو حضرت عبداللہ بن جبیر ناٹھ کی معیت ہیں

اپنے مورچوں پر ڈ ٹے رہے اور دنیا سے مراد فتح نصرت یعنی فتح ونصرت بے ٹیک اللہ

تعالی کا بہت بڑا انعام ہے فضل ورحمت ہے اور شرعا محبوب ومطلوب ہے لیکن ہے تو

بہر حال امور دنیا ہی میں سے اور اس فتح نصرت کے شوق ہی نے مستقر چھڑوایا جبکہ
عبداللہ بن جبیر بڑھ اور ان کے ساتھی فتح نصرت کو محبوب سجھنے کے باوجو دائی جگہ ہے

دہے حالا تکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اس صورت حال میں شہید ہوجا کمیں گے اور فتح کی خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو گئین وہ ان مسرتوں سے محروی قبول کر کے

خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیس سے لیکن وہ ان مسرتوں سے محروی قبول کر کے

شہادت کے لئے جے رہے اور اعز از شہادت سے سرفراز ہوئے کو یا انہوں نے دنیا کا

انعام فتح و السرت جانے دیا اور آخرت کا انعام اعز از شہادت قبول کر لیا! تو کویا

آخرت جا ہے والوں سے یاوگ مراد ہیں۔

دنیا سے مرادفتح ونفرت اور دنیا چانے والوں سے مراد ہے اسلای کشکر جو فتح ونفرت کی خاطر کفار کے مقابلہ میں اتر تا ہے و سے میدان جنگ میں اتر نے والے ہر کشکر کا مقصود ومدعا فتح ونفرت ہی ہوا کرتا ہے کیکن کشکر اسلام چونکہ اللہ کالشکر ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے نفذ انعام فتح ونفرت کے ساتھ آخرت کے انعام کا وعدہ بھی دیتے ہیں لہٰذا انعام آخرت کی امید کے ساتھ نفذ انعام دنیا بھی محبوب ومقصود ہے لیکن الل ایمان کا یاک گروہ ایسا بھی تھا جونفذ انعام دنیا جول ہیں کرنا جا ہتا بلکہ وہ اپنے رب سے نفذ انعام آخرت یعنی اعزاز شہادت ما نگا ہے فتح ونفرت ان کے نصیب جوزندہ رہنا جا ہیں لیکن وہ ابھی سے جنت میں داخلہ کا نگٹ ہے فتح ونفرت ان کے نصیب جوزندہ رہنا جا ہیں لیکن وہ ابھی سے جنت میں داخلہ کا نگٹ ہے ہیں انہیں فتح ونفرت سے جا ہیں لیکن وہ ابھی سے جنت میں داخلہ کا نگٹ ہے ہیں انہیں فتح ونفرت سے کیا غرض ؟ جیسے عبداللہ بن جحق رائے 'نفر بن انس رائے اور نعمان بن ما لک انصاری وغیر ھم کی دعا کیں گواہ ہیں۔

الله تعالی تشکر اسلام کوانعام دنیا (فتح ونصرت) کی خوشخبری دیتے ہیں جس کی نظار گل کے لئے نگا ہیں ہے جہرات ہے ہیں جس کی نظار گل کے لئے نگا ہیں ہے جرام انعام موعود حاصل ہوجا تا ہے کہ یکا یک برعکس صورت حاصل نمودار ہوجاتی ہے تو بے ساختہ زبانون پر آجا تا ہے 'انسی ہذا'' بیر کیسے ہوگیا؟! ..... یعنی جس نقدانعام کا وعدہ تھا اس پر یکا یک بریک کیوں لگ گئی .....؟

لہذااس برعس صورت حال کے جہاں اور اسباب و فوائد گنوائے سے وہاں ہے جہی بتایا گیا کہ جہاں تم نقد انعام دنیا کے ہتظراور آرز ومند سے وہاں تم میں ایک سعاد تمند گروہ وہ بھی تتا جے اس نقد انعام سے کوئی سرو کارنہ تھا بلکہ ان کے دلوں میں نقد انعام آخرت یعنی تمغہ شہادت کے ار مان چنکیاں لے رہے سے اور اعز از شہادت کی آرز و کے سوا آئیس کی اور چیز سے کوئی غرض نتھی .....ای بناء پر فتح ونفرت کے انعام کو دنیا سے تجیر فر مایا اور اعز از شہادت کو آخرت سے تعییر فر مایا اور اعز از شہادت کو آخرت سے تعییر فر مایا اور جو فتح ونفرت کے وعدہ کے لئے چٹم براہ سے اور برعکس صورت حال پر جیران رہ سے آئیس حقیقت حال سے کویا آگاہ کیا جارہا ہے کہ تم میں بعض کو دنیا (فتح ونفرت) مطلوب تھی اور بعض کو دنیا (فتح ونفرت) مطلوب تھی چوں کہ اللہ تعالی شہیں فتح ونفرت کا وعدہ دے کہا تھے اور اعز از شہادت کے ان کی دعا کیں قبول کر چکے تھے لہذا تمہارے لئے فتح ونفرت کا وعدہ وی کہا وعدہ بورا فر مایا اور پھر صورت حال میں اچا تک آئیک غیر معمولی تبدیلی پیدا فر ماکر ان کے لئے کا وعدہ بورا فر مایا اور پھر صورت حال میں اچا تک آئیک غیر معمولی تبدیلی پیدا فر ماکر ان کے لئے اعز اخراز شہادت کے اسباب بہم پہنچا ہے۔

'' منکم من برید الدنیا ''کے بیتینوں معنی جواو پرذکر ہوئے ان بیس صحابہ رُکا اُلَّا اُلَّا کُلُوں میں میں میں الدنیا ''کے بیتینوں معنی جواو پرذکر ہوئے ان بیس صحابہ رُکا اُلَّا اُلَّا کی طرح ہیں ہے اور سیم بہار کی طرح میں ہے اور سیم بہار کی طرح میں ہے۔ واللّٰه اعلم بالصواب۔

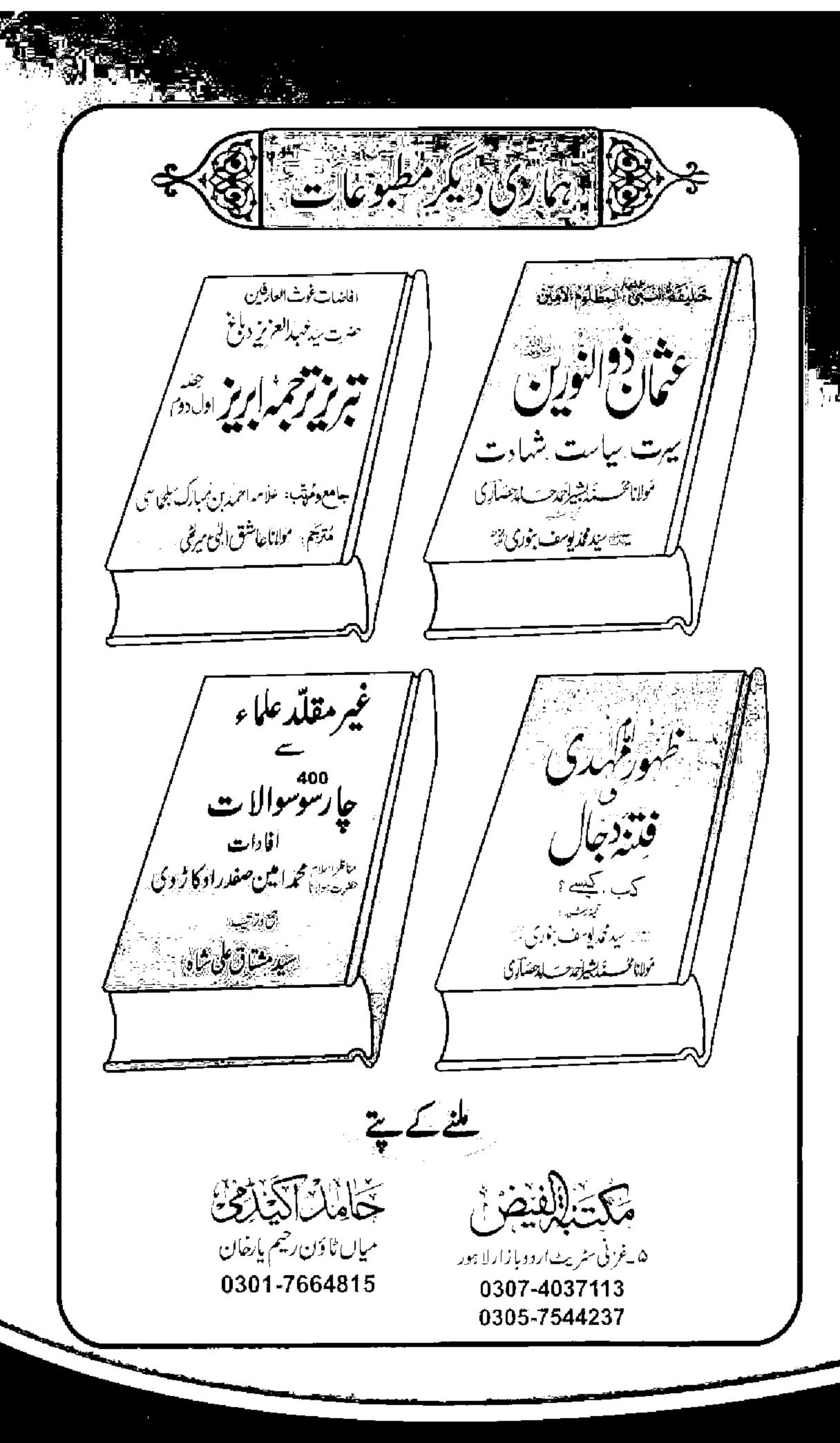